وفاة محدث الحجائر في الصحافة السعودية

# COUSTRATIONS OF THE PROPERTY O



ENERGY EN

ففير عظم ب كيشنز المبيلؤيه (اوكارا)

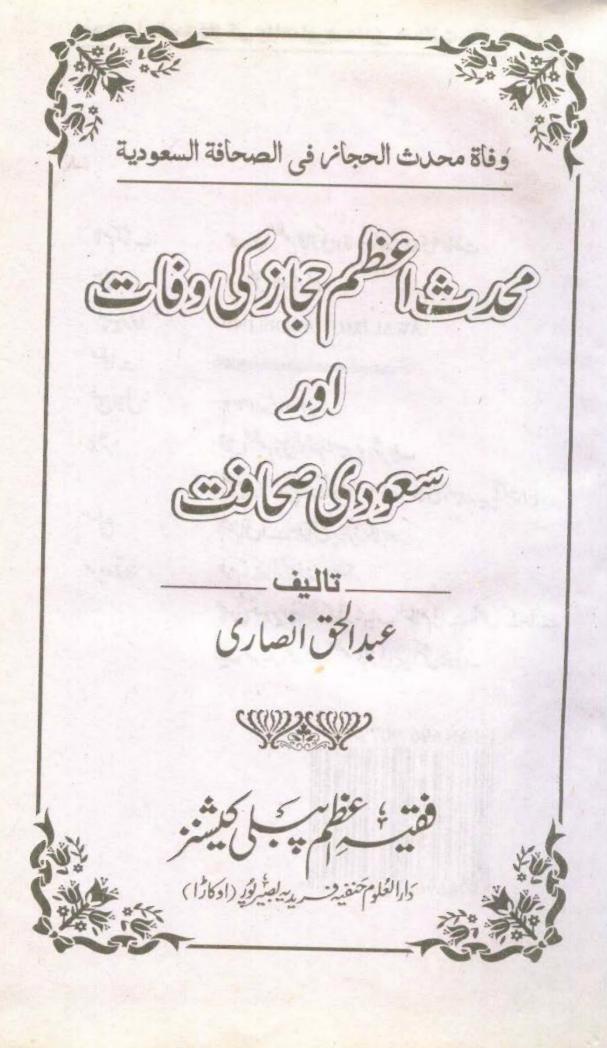

محدث اعظم تجازى وفات اورسعودى صحافت نام كتاب: غيدالحق انصاري تاليف: كيوثركود: AWAL/MUHADDIS.INP صفحات: er011/01744 طبع اوّل: فقيه اعظم يبلى كيشنز بصير يورشريف ضلع او کاڑا، بوسٹ کوڈاا ۱۰ ۵، اسلامی جمہوریہ یا کتان مطبع: اشتياق اعمشاق يرنزر الامور سرورق: حرم مكه كرمه كافضائي منظر چوٹی تصویروم مکہ کے قدیم باب السلام کی ہے،جس کے سامنے أيك كريس محدث اعظم تجازى بيدائش موئى-

ISBN 696-9079-24-5

محدي

حجاز مقدس کے باشندگان کی نذر

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله م صلّ و سلّم و بابراك على سيّرنا و حييبنا و شفيعنا و قادِينا و نُوبرنا و نُوبرنا و نُوبرنا و فَوبرنا و مُعادِيننا مُحمّد، صَلاةً طيّبةً مُباسَ كةً مِنْ عِنْدِك إلى يَوْم البِّرْنِ ، و مَا بَيْنَهُما مُنْدُ و سَلّم عَلَيْهِ عَدَدَ مَخُلُوْقَاتِكَ فِي الْكَنْ ضِ و السّمواتِ و مَا بَيْنَهُما مُنْدُ بِعَادِيةِ الْخُلُقِ إلى نِهايَتِه يَا أَكْرَمَ الْاكْرَمِينَ، و صَلّ الله م و بابرك عكيه بعد عَدَد حَبَّاتِ الرّمالِ و قطراتِ الْعِياةِ مَا دَامَتِ السّمواتُ و الْاَهْمُ و بابرك عكيه عَدَد حَبَّاتِ الرّمالِ و قطراتِ الْعِياةِ مَا دَامَتِ السّمواتُ و الْاَهْمُ و الدّمُن و مَا دَامَتِ النّحياةُ و إلى أَنْ يَنْتَهِي الْكُونُ إلى مُنْتَهاةً ---

[سعودى محكمة أك كرجان

عربي ماه نامة واصل "، شاره ايريل ١١٠٦ء ، صفحه ١١ عاخوذ]

### فهرست عنوانات

112 They there I get 1

TO LIGHT IN

| 300 | عثوان                                |          |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 11  | ح ف محبت، صاحبر اده محرمحت الله نوري |          |
| 19  | Walter of the same                   | باب اوّل |
| r.  | ساديئ ٹيلي ويژن چينل پروفات کی خبر   |          |
| 11  | المستقلة شيلي ويژن فييل              |          |
| rı  | العربية ليلي ويژن فينل               |          |
| rr  | خاندانی پسِ منظر                     |          |
| rm  | محدث اعظم حجاز كاتعارف               |          |
| ry  | اسلامیان یاک وہندے روابط             |          |
| 79  | نماز جنازه وتدفين                    |          |
|     |                                      |          |

| <b>(6)</b> | محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت |
|------------|----------------------------------------|
| mh         | اقراء ٹیلی ویژن چینل پرتعزیتی پروگرام  |
|            | باب دوم                                |
| mla.       | آزادی صحافت اور عرب ممالک              |
| ro         | سعوديعرب                               |
| <b>PL</b>  | سعودى صحافت كے خدوخال                  |
| rz         | سعودى عرب اورآزادى صحافت               |
| rz         | سعودی صحافتی ادارے                     |
| CA.        | اخبارات ورسائل كانتعارف                |
| 49         | روز نامه "البلاد" عده                  |
| ۵۱         | روز تامه "المدينة المنوىة" وده         |
| or         | روزنامه "التدوة" كمكرمه                |
| ٥٣         | روزنامه عكاظ "جده                      |
| ۵۵         | روزنامه "الجزيرة" رياض                 |
| PA         | روزنامه الرياض "رياض                   |
| 04         | روز نامه الوطن "ابها                   |
| ۵۸         | بمفت روزه "الارابعاء" جده              |
| ۵۸         | مفت روزه "اقراء" جده                   |
| ۵۸         | ماهنامه "المنهل" عده                   |
| Y+         | ماه تامه "المجلة العربية" رياض         |
| 41         | روزنامهُ الشرق الاوسط "لندن            |
| 7 4        | روز نامه "الحياة" كندن                 |
|            |                                        |

| 40   | روزنامه اردو غوز عده                     |        |
|------|------------------------------------------|--------|
| AD   | واس                                      |        |
| 44   |                                          | اب سوم |
| AF   | محدث اعظم حجازى وفات اورسعودى صحافت      |        |
| 49   | اليلاد                                   |        |
| YA   | المدينة المنوسة                          |        |
| Irr  | الندوة                                   |        |
| 100  | عكاظ                                     |        |
| ידרו | الجزيرة                                  |        |
| AYI  | الرياض                                   |        |
| 121  | الوطن                                    |        |
| 124  | الابيعاء                                 |        |
| 120  | اقراء                                    | **     |
| 124  | المنهل                                   |        |
| 122  | المجلة العربية                           |        |
| IZA  | الشرق الاوسط                             |        |
| 1/4- | الحياة                                   |        |
| 14.  | اردويور                                  |        |
| IAP  | اخباری تراشوں کی یک جااشاعت              |        |
| 1    | اردونیوز کے تراشوں کی کیے جااشاعت        |        |
| ۸۳   | اخبارى تراشول كانتخاب كى انظرنيك براشاعت | is the |

| 483        | ظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت       | 10. 1.    |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| ۸۵         |                                       | باب چھارم |
| ΑΥ .       | شخضيات ايك نظريس                      |           |
| r+1        | شخضيات كانعارف                        |           |
| pro1       | ويكرعرب شخضيات كاتعارف                |           |
| ۳۱۱        |                                       | اب پنجم   |
| m1r .      | عدشِ في أز كامسلك                     |           |
| سام        | فتأوى سيدعلوي مالكي                   |           |
| MILA       | "اتحاف ذوى الهمم" كى اشاعت            |           |
| <b>MI</b>  | شيخ عبدالقا درسندهي                   |           |
| p=p++      | مولدابن ديع يرتحقيق واشاعت            |           |
| mra        | شيخ عبدالله بن حميد                   |           |
| ٣٢١        | شيخ عبدالعزيزبن باز                   | 7/0       |
| <b>PPP</b> | الموساد الروى يرتحقيق واشاعت          |           |
| mrr        | يندرهو ين صدى ججرى كا آغاز            |           |
| mpm        | "الذخائر المحمدية"كا اشاعت            |           |
|            | علماء سيريم كونسل                     |           |
| mhm        | علماء سپريم كونسل كى كارروائي         |           |
| 777        | سپريم جود يشنل كونسل مين طلى وساعت    |           |
| mra        | شخ سليمان بن عبيد                     |           |
| 774        | مسلك سواد اعظم براستقامت كى اعلى مثال |           |
| 444        | علماء سيريم كونسل كى مزيد كارروائى    | 4 2       |

| 4 | 9 | 6 | صحافت           | سعمدى     | 401 | مفات | ,_5  | دهاه   | alich   | A |
|---|---|---|-----------------|-----------|-----|------|------|--------|---------|---|
| A | 3 | 7 | CHINADA CHINADA | Calaman . | اور |      | (5mg | وواوال | PARTY ! |   |

| *********  | **********************               |
|------------|--------------------------------------|
| rm.        | محدث حياز كاقلم روال دوال            |
| mrs.       | شخ ابو بكر الجزائرى                  |
| <b>PP9</b> | قلمی جنگ کا آغاز                     |
| pupus      | فيخ عبداللدين سليمان مديع            |
| MMI        | دارالا فتأءرياض                      |
| ~~~        | شيخ حمود بن عبداللدتو يجرى           |
| mmle       | جشن ميلا دالنبي من الماتم برمزيد كتب |
| ٣٣٥        | شيخ سيد يوسف بن باشم رفاعي           |
| ٣٣٧        | شيخ سيديونس بن ابراجيم سامرائي       |
| mmz.       | شيخ راشد بن ابراجيم مريخي            |
| 22         | مراکش کے دوجلیل القدرعلماء           |
| ***        | شيخ حسن طنون                         |
| 229        | فيخ مصطفى بن عبدالقا درعطا           |
| rra        | شيخ عبدالرحمل بن ابوبكر آلملا        |
| 44.        | محدث ججازى اجم ويادگاركتاب           |
| mrr .      | "مفاهيم يجب ان تصحح"كے چندمقرطين     |
| 201        | سعودي وزيراوقاف                      |
| <b>FOI</b> | شيخ المعيل بن محمد انصاري            |
| ror        | شيخ سيداني الحسنين عبداللدهني بإشمى  |
| ror        | محدث جازى معركة الآراء مزيد تفنيفات  |
| ror        | محدث عبازى خالفت ميس مزيدمواد        |

| محدث اعظه | عجاز کی وفات اور سعودی صحافت             | €10 € |
|-----------|------------------------------------------|-------|
|           | محدث حجازى تائيد مين عزيد مواد           | 104   |
|           | ڈ اکٹر عمر عبداللہ کامل                  | POA   |
|           | اسلاميان ياك ومندكامؤقف                  | pryo  |
|           | محدث عبازي أنج                           | budh  |
| باب ششم   |                                          | r2r   |
|           | محدث حجازي ياد                           | 12 M  |
|           | محدث تحازى وفات اورياك ومندكي اردو صحافت | MZA.  |
|           | حواله جات و حواشی                        | 171   |
|           | فک ست مصادر و مراجع                      | MAP   |

## حرف محبت

موت ایک اگل حقیقت ہے، جس سے مفر ممکن نہیں -- اس دنیائے ہست و بودین جوآیا، اے دارفائے داربقا کی طرف بہر حال سفر کرنا ہے: ہر آل کہ زاد بہ ناچار بایدش نوشید نرجام دہر مے 'دگ گل مَنْ عَلَیْہ هَا فَان'' جانے روزانہ کتنے ہی مسافر عالم آخرت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تا ہم ان ہیں پوری المت کے لیے کی عظیم سانح سے کم نہیں ہوتی -- موت العالم موت العالم موت العالم موت العالم محت العالم محت کے بیان کی ایک در میں جانک کی محتاز ومنفر داور محبوب ومقبول شخصیت محدث جازی ہے، جن کے سانح ارتحال کا صدمہ پورے عالم اسلام بالخصوص عالم عرب نے شدت سے محمون کیا ۔-- مروقد، سفیدرنگت، خوب صورت، سیاه آگلهیں، کشاده جبین، سلیقے اور قریبے کی داڑھی،
زبان صاف اور شد، جیسے کو ژبسنیم ہے وظی ہو، اجلا، بداغ اور سفید و ہراق لباس ہمر پر
سفید عمامہ، جلال و جمال کا حسین احتزاج ، حتانت و شجیدگی کا پیکرول تواز، فکرووائش میں ممتاز،
عالمانہ وقار، ہزرگانہ اطوار، جسمہ زبد وایثار، مجاہدانہ کروار، خوش گفتار، حسین صورت، لطیف سیرت،
عالم انہ وقار، ہزرگانہ اطوار، جسمہ زبد وایثار، مجاہدانہ کروار، خوش گفتار، حسین صورت، لطیف سیرت،
عام و طاق، نرادت ، سرایا خیرو برکت، علوم غربی میں دست گاہ، علوم عصری ہے آگاہ، تقریر و ترکی میں
کمدوطات، نرادت ، سرایا خیرو برکت، علوم غربی میں دست گاہ، علوم عصری ہے۔
المجابد کے مصداق ۔۔۔ یہ تصف عالم عرب کے
مام ورعالم و بن محدث تجاز فضیلة الشیخ سید محمد علوی مالکی قدس سرہ والعزیز:

بهار عالم حسنش ول و جال تازه می وارد بدرنگ اصحاب صورت را بد بو ارباب معنی را

موصوف کاشارعالم اسلام کے ان چند چیدہ وبرگزیدہ افرادی ہوتا ہے جوابے علم وضل،
شخصی وکاوش اور وسعت فکر ونظر کی بنا پر امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن اور مرجع عقیدت و
مجت ہیں --- علامہ مجمع علوی ما کئی، شنی سید ہتے، آپ کا خاندان علم وضل کا این چلا آ رہا ہے،
اور سال ہاسال ہے مجد حرام میں درس وقد رئیں، خطابت اور علم صدیث وعلوم دیدیہ کی تر وتن کو اشاعت
کی خدمات سرانجام ویتارہا -- حضرت محدث جازاعلی تعلیم یافتہ ہے، انہوں نے فن صدیث میں
جامعداز ہرے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی بطویل عرصہ تک مجدحرام میں اپنے والدگرامی
کی مسئد تدریس پر جلوہ افر وز ہوکر ورس حدیث و ہے ۔- نداء الاسلام ریڈ ہو ہے بھی
آپ کے کیکچر زشر ہوتے رہے -- اللہ تعالیٰ نے آپ کو بودی وجاہت اور مجبوبیت سے
نوازا تھا، علی طلقوں خصوصاً نو جوانوں میں بوے مقبول ہتے، عرب دنیا کے بعض علاء نے
آپ کو اس صدی کا مجد دقر ار دیا ہے ---

احقر کوآپ سے عرصہ در از سے نیاز حاصل تھا ،سٹر تو ٹھیک سے یا دہیں لیکن اتن بات
یقین ہے کہ پہلے پہل مدینہ منورہ میں شخ عادل عزام کے ہاں ایک مخل ذکر میں آپ کی زیارت
اور خطاب سننے کا موقع طاء تب کھلا کہ وہاں آپ کا خطاب کتنا مقبول اور کس والہانہ انداز میں
سناجا تا ہے --- اس کے بعد کئی مزتبہ آپ کی زیارت سے متنفیض ہوتا رہا --- رمضان المبارک

الا اصلی بعد مغرب حرم نبوی میں صف کے مقام پران سے ملاقات ہوئی تواپنے ہاں لے گئے اور معقول و منقول اور فروع واصول میں اپنی تمام مرویات اور مسلسلات کی تحریری اجازت سے نواز ااور اس وقت تک کی اپنی تمام دستیاب تصانف کا ایک سیٹ عنایت فرمایا ۔۔۔

آپ کواپنے والد گرامی سید علوی بن عباس و شاہد کے علاوہ متعدد جلیل القدر ائمہ و محدثین سے اجازت حاصل تھی ۔۔۔۔

اجازت حاصل تھی ۔۔۔۔

أب في مرت، تاريخ وغيره موضوعات بركم وبيش ايك موكت تصنف كيس، جن شن و مقائد، تصوف ميرت، تاريخ وغيره موضوعات بركم وبيش ايك موكت تصنف كيس، جن شن و الدحمدية و الانسان الكامل و و الله الخالدة و مسلم مفاهيم يجب ان تصحح و و الدحمال الدول النبوى و الدحوادث من مرحاب البيت الحرام و و الدحوال الاحتفال بالعول النبوى و الدحوال النبوية يطور فاص قاعل و كريس — مفاهيم شن المل سنت و جماعت كو الدحوال النبوية يطور فاص قاعل و كريس — مفاهيم شن المل سنت و جماعت كو الدحوال النبوي و تماعت كو الدحوال النبوية يطور قاص قاعل و كريس عابت كيا ب الس كماب كاروال دوال ترجمه ماركيث بين وستياب ب — -

بلاشبه آپ جلیل القدر عالم دین ، ژرف نگاه محق ، صاحب طرز مصنف ، تجربه کار مدری ، بلند پایه مقرر بخشیم مفکر بتیحراستاذ ، تکته رس فقیه ، صاحب بعیرت مرشد و مربی ، عالمی مبلغ ، مرجع خلائق اور قائد و ربنما شخے --- موصوف و سعت نظر ، و سعت علم ، و سعت ظرف ، و سعت مطالعد ، و کاوت طبع ، رسوخ فی العلم و العمل بی ابنی نظیر آپ شے --- و ه نجابت و سعادت اور شرافت و و جابت و سعادت اور شرافت و و جابت کے محمد شخے ، ابن الغز اری کاریشعران پر کتنا صادق آتا ہے :

کان الشریا علقت فسی جبینه
و فسی خده الشعری و فسی وجهه القدر
و همکمی کامول پر بہت ڈوٹ ہوتے -- حضرت سیدی فقیہ اعظم قدس سرہ العزیز
کے فقہی شاہ کارفتا و کی نور ہیے کے بارے میں تفصیلات جان کر بے حد سرور ہوئے اور اے
وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا ---

٥١رومضان البارك ٢٥٥ ١١٥ مراكوير ٢٠٠٠ وكوآبائي شركه كرمدين ايخ خالق حقق

ے جا ہے۔۔۔ یہ خبر علمی حلقوں میں شدید رنج وغم ہے تی گئے۔۔۔۔ اہل علم نے آپ کی رحلت کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم سانحہ قرار دیا ہے۔۔۔۔ احتر ان دنوں مدینہ منورہ میں حاضرتھا، وصال کی خبرشی تو ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگئی، ول درماغ ما وُف ہوکررہ گئے۔۔۔۔ ان کا وجود ہا جو واللہ تعالیٰ کی نعت عظمیٰ تھا۔۔۔۔ ان کی موت علم وعرفان اور تحقیق و کا وش کی موت اور آ بروئے فضل و دانش کا سانحہ ہے۔۔۔۔ وہ کیا گئے کہ علم وفضل محلم و وقار، نظافت و طہارت اور حیت و غیرت سب کو اینے ساتھ لے گئے ۔۔۔۔ اور حیت وغیرت سب کو اینے ساتھ لے گئے :

رفتم و از رفتن من عالمے تاریک شد من گر شمعم چوں رفتم برم برہم ساختم محدث حجاز کا وصال پوری ملت اسلامیہ خصوصاً اال سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے،ان کی رحلت سے الل سنت بیتم و بے سہارا ہوکررہ گئے ہیں:

> ماكان قيس هلكه هلك واحد لـــــكنه بنيان قوم تهدما

بعض عینی شاہدوں نے ان کے جنازے کے ظیم اجماع اور جذباتی مناظر کی روداوسائی کہ
اسموقع پرنو جوان ڈھاریں مارمار کررورہ شے اور جانے کتنے ہی نبین ہوش دھواس کھو بیٹھے۔۔۔
جنازہ وقد فین کے موقع پر حدثگاہ تک انسانی سمندر موجز ن تھا۔۔۔ جنت المعلی کا
وسیع وعریض قبرستان ،اردگرد کی مزکیس ، بلند محارات اورگردونواح میں موجود بل ،غرض سماراعلاقہ
انسانون سے اٹا پڑاتھا۔۔۔شدت از دھام کا اندازہ اس امرے بخو فی لگایا جاسکتا ہے کہ
اس موقع پر امن عامد قائم رکھنے کے لیے حکومت کی جانب ہے کم وہیش پانچ ہزار پولیس اہل کار
متعین ہے۔۔۔۔

حضرت محدث تجازی رحلت اور آپ کے جنازہ کے تاریخی اجتماع کوعرب محافت نے غیر معمولی اہمیت دی --- فہروں ، تعزیق مضامین و بیانات کا سلسلہ ہفتوں جاری رہا اور تقریر و تحریر کے ذریعے آپ کی خدمات جلیلہ کوزیر دست خراج محسین چش کیا گیا --زیر نظر کتاب ای موضوع پرمحیط ہے ---

بين نظر كتاب" محدث اعظم حجازى وفات اورسعودى صحافت" جيدابواب برمشمل ع: يهلاياب حضرت محدث حجاز كالتعارف، اسلاميان ياك ومندسان كروابط، نماز جنازه تدفین کی تفصیلات پرمشمل ہے---

ووسراباب آن دی محافت اور حرب ممالک بسعودی عرب کی تاریخ بسعودی صحافت کے خدوخال اورسعودي صحافي اوارول اوراخبارات وجرائد كاتعارف يبيش كيا كياب-صحافتي ضابطه اخلاق ميس ديگرامور كےعلاوه و بالي فكر يوري قوت عنالب د كھائي ويت ب، چٹانچہ چند برس قبل سرکاری مفتی اعظم بن بازنے ،جنہیں وزیر کا درجہ حاصل تھا، فتو کی جاری كرتے ہوئے اخبار مالكان كومتنبه كيا كہ وہ رسول اللہ ماني تا كے روضہ انور كے مواجه مثر يفه كي تصوير شائع کرنے سے اجتناب برتیں، کیوں کہ اس سے معاشرے میں قبور کی تعظیم وتو قیر کا غيراسلاي تصورا بمرنے كا حمّال ب---[زينظر كماب، صفح ٢٠٠٠]

تيسراباب براه راست موضوع ہے متعلق ہے، اس میں حضرت محدث تجاز کی و فات پر سعودى اخبارات وجرا كديس شائع شده موادكي تفصيلات بيان كى كئى بين---چوتے باب میں ان شخصیات کا تعارف پیش کیا گیاہے، جنبوں نے خور آ کر تعزیت کی،

بیانات بجوائے پاکسی حوالے سے محدث فجاز سے ان کا تعلق رہا -- تعزیت کنندگان میں مف اقال کے صحافی ، اشاعتی ادارے ، عزیز وا قارب ، اہل محلّه ، علماء ، وانش ور ، مفکرین ، مجدح می کے ائد وخطباء جلس شوری کے صدر ، رابط عالم اسلامی کے سابق جز ل سیرٹری ، يُّنُّ الا زهر، سابق رئيس الا زهر مفتى اعظم مصر، يونى ورثى اساتذه ، وزارت اوقاف ديئ كے مدر اعلی، فیر ملکی وزراء و جج، ملک کے بادشاہ، ولی عہد و نائب اوّل وزیر اعظم، نائب ووم وزیراعظم دوز بردفاع، وزیر واخلہ، گورز مکہ مکرمہ، شنرادگان، ایران ولبتان وسعودی عرب کے ا كايرعلاء، لا تحول عوام غرضيك بحي طبقات ومكاتب فكر كے افرادشامل بيں---

شخصیات کے تعارف سے انداز ہ ہوتا ہے کہ عالم عرب کی کتنی ہی شخصیات ہیں ، جو اللسنت كے عقائد و معمولات ك فروغ كے ليے كام كرر بے بي اور ميلاوياك كى محافل کے انعقاد اور ادب و تعظیم نبوی اور محبت مصطفوی کوعام کرنے میں کوشاں ہیں--- جیزاہیمہ

الله احسن الجزاء

باب پنجم میں محدث تجاز معزت فیخ محمد مالکی کے مسلک کے حوالے تفصیلی جائزہ پش کیا گیا ہے---موصوف اہل سنت و جماعت کے عقا کدومعمولات پرعامل اوراس کے ترجمان وسلغ تنے--- آپ کے والد گری کے اساتذہ ومشائع میں شیخ احرز بی وحلان، المام يوسف بن المعيل نبهاني اوريش محدز المدكوثري وينديز ايسة اساطين علم وفضل اوراكابرين الل سنت شامل تھے، جنھوں نے اپنی تعلیمات وتصانیف کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی توضيح وتشريح اورعقا ئداسلاميك دفاع مين عمر بجرجد وجهدكى -- محدث تجازت بحى بوى استقامت وجرأت كے ساتھ عقائد اسلاميد كى تشريح ميں اپنى صلاحيتيں وقف كرديں---وہ خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ محافل میلا د کا انعقاد کرتے اور اندرون و بیرون ملک دیگراحباب کی وعوت بر بھی الی بایرکت محافل میں شرکت اور خطاب قرماتے --- آپ نے ميلا و كيموضوع يركي اجم كتب شائع كيس، جن شي أيك اجم كتاب "باقه عطره من صيغ المولد و المدانح النبوية الكريمة" ع، جس ش طت اسلاميك جيرعلاء كرام كى سات تصانف اورمشهورشعراء كا نعتيه كلام شامل ب--- اى طرح عاضرى در رسول، توسل، شفاعت علم غیب، حاضرونا ظر، میلاد، کرامات اور سواد اعظم کے دیگر عقا تک و معمولات يرمني كي كتب تصنيف كيس-

جمع عقیدہ لوگوں اور سازگار ماحول میں کام نسبتاً آسان ہوتا ہے مگر ایک ایسے ملک، جس کی سرکاری و فدہبی قیادت آپ کے افکار ومعتقدات کی سخت مخالف تھی، میں رہ کر عقا کد حقہ کی تبلیغ کرناء آپ کی بلند ہمتی اور جرائت و بہادری کا منہ بولٹا ثبوت ہے۔۔۔ آپ صلح کل نہ بتھے، بلکہ ٹھوس عقا کہ کے حامل متصلب عالم دین تھے۔۔۔

 کی بیغی درست نہیں، وہ گمرای وبدعات کوفروغ دیے میں مھروف، ان کی کتب فرافات ہے پر
اور وہ شرک و بت پرس کے مبلغ ہیں، لہذا ان کی اصلاح اور توبہ کی ضرورت ہے۔۔۔

یصورت دیگر جملہ سرگرمیوں، مبحدحرم میں حلقہ درس کا انعقاد، دیڈ بوو ٹیلی ویژن پر تقاری،
اخبارات وغیرہ میں تحریروں کی اشاعت نیز بیرون ملک سفر پر پابندیاں عاکم کی جاسکتی ہیں،

تاکرآپ اسلامی دنیا میں اپنے باطل نظریات نہ پھیلا سکیں۔۔۔ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود عوث تجاز نے عقائد حقہ کی تبلغ جاری رکھی تو حکام بالاکوشکایت ارسال کی بگرآپ کی علمی وجاہت،
عوام میں اثر ورسوخ اور ہرول عزیزی کی وجہ سے شاہی خاندان نے ان شکایات کا نوٹس نہ لیا گھیل کو ہوایت کی وہ علی انداز میں ان کا جواب ویں۔۔۔ چناں چسعودی عرب کے بیش کی بیس کھیں،
ایک تحداد میں مفت تقسیم کیس،
ایک تو نہایت جار حانہ انداز اختیار کیا اور آئیس طحر، زند بق، فاس و فاجر بلکہ کا فراور واجب القتل قرارویا۔۔۔ اس مرحلہ پر اسلامی دنیا کے متعدوا کا برعلاء نے سواداعظم اہال سنت کے معتقدات اور محدث تجاز کا مجر پور وفاع کیا اور آپ کی حمایت و تا ندیش کتابیں اور کے معتقدات اور محدث تجاز کا مجر پور وفاع کیا اور آپ کی حمایت و تا ندیش کتابیں اور مضابین تحریر کے۔۔۔ بیتمام تفصیلات قابل مطالعہ ہیں۔۔۔۔

کتاب کا آخری اور چھٹاباب انتہائی مختصر ہے، جس میں محدث ججاز کے پہلے عرس کے موقع پر ذرائع ابلاغ میں چیش کیے گئے مواد کی تفصیل بیان کی گئی ہے، نیز آپ کے دصال کے موقع پر یاک وہند کے اردورسائل وجرائد کے تعزیق ادار یوں اور شذروں کا مختمر تذکرہ ہے۔۔۔عرس کے حوالے ہے ایک دلچیپ معلوماتی اقتباس ملاحظ فرمائیں:

مختمر تذکرہ ہے۔۔۔عرس کے حوالے ہے ایک دلچیپ معلوماتی اقتباس ملاحظ فرمائیں:

جب کہ اردود نیا ہیں یہی لفظ اہل اللہ کی یاد ہیں منعقدہ سالانہ تقریب واجتماع کے لیے بطوراصطلاح مستعمل ہے۔ ایسی تقریب کے لیے عرب و نیا کے قتیق مما لک وعلاقوں ہیں الحوراصطلاح اس رائج ہیں، جیسا کہ مراکش ہیں اسے "موتم" الجزائر ہیں متعدد الفاظ واصطلاحات رائج ہیں، جیسا کہ مراکش ہیں اسے "موتم" الجزائر ہیں دخوری " اور مصرو غیرہ ہیں "کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت ہیں اس کے لیے دولی یمن وغیرہ ہیں "کے دل "کہاجا تا ہے، جب کہ عرب صحافت ہیں اس کے لیے جنوبی یمن وغیرہ ہیں "کے دل

بالعموم 'ذكرى سنوية ''كااصطلاح مرقن ہے،جوہرفروسلم وغیر مسلم کے لیے مستعمل ہے،اس کے متبادل اردومیں ' بری ' كا اصطلاح نے رواج پایا ' --[محدث اعظم تجاز كى وفات اور سعودى صحافت ، صفح ہے ہے محترم عبد الحق انصارى صاحب متعدد تحقیق كتابیں تصنیف كر پچکے ہیں ، زیرنظر كتاب سب سے ضخیم ہتھیقی اور مفید ہے ، جواگر چہ محدث تجاز كى وفات اور سعودى صحافت سب سے ضخیم ہتھیقی اور مفید ہے ، جواگر چہ محدث تجاز كى وفات اور سعودى صحافت كے حوالے سے تحریر كی گئ ہے ، مگر دراصل بی عالم عرب میں عقا كدابل سنت كى ایک عمدہ تاریخ ہے ، مسلم مصورت اور مفید کے میں کے شمن میں بیسوں اكابر كا تذكرہ آگیا ہے --- الیں عمدہ خوب صورت اور مفید کتاب كی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں --- اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مفید كتاب كی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں --- اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں

مزيد پر کتين فرمائے---

کتاب کی اہمیت و نقابت کا اندازہ اس بات ہے بھی ہوتا کہ اس کے ماخذ و مراجع
کی تعداد اس ہے، جب کہ حواثی 20 میں، جولائق مطالعہ اور معلومات کا خزینہ ہیں،
ان میں بہت سے رجال دین اور اہم تصانیف کے بارے میں بہت مفید تفصیلات آگئ ہیں،
مثلا امام مالک، امام احمد بن ضبل، قاضی عیاض ہیں ہے اور ان کی تصنیف الشفاء، امام بوحری میں ہیں مثلا امام مالک، امام احمد بن ضبل، قاضی عیاض ہیں ہیں تعداد ترب چینلو پر تصیدہ کے اشعار نشر کے جائے کے حالات اور تصیدہ بردہ پر کام کی تفصیلات، نیز مختلف عرب چینلو پر تصیدہ کے اشعار نشر کے جائے کی تفصیلات، حوالی الدین سیوطی ، ملاعلی قاری ہیں ہوا اور عہد حاضر کے کی تفصیلات، حوالی ملائی قاری ہیں ہوائی کی اہمیت میں میں بہا اضاف ہوگیا ہے۔۔۔۔

فقیہاعظم پبلی کیشنز کااعزاز ہے کہ وہ ایسی بلندیا بیلمی و تحقیقی کتاب شائع کررہاہے۔

(صاحب زاده) محمر محتب الله نوري مديراعلى ماه نامه نورالحبيب بصير پورشريف مهتم دارالعلوم حنفيه فريديه بصير پورضلع او کاژا

## باب اوّل

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

عرب ونیا کے اکثر ممالک میں روائ ہے کہ دارالحکومت یا ملک کے دیگر شہروں میں سے
کی اہم مجد سے خطبہ ونماز جمعہ کی ادائیگی ریڈ یووٹیلی ویژن پرسال بھر براوراست نشر کی جاتی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی اہم وتر تی یافتہ ریاست دبئ بھی اس نیک عمل میں پیش پیش ہے۔
مسما دبئی شیلی ویژن چیینل پر وفات کی خبر

۵اررمضان المبارک ۱۳۲۵ ہے، مطابق ۲۹راکتوبر ۲۰۰۴ء کی بات ہے کہراقم السطور نے خطبہ جمعہ سفنے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا اور اس کے لیے ''ساد بی'' نامی دبئ کے عربی چینل کا انتخاب کیا، جس پر مصر کے ایک عالم جلیل، جن کا نام غالبًا چنخ محمہ ابولیلڈ تھا، دبئ کی کسی مرکزی مسجد میں خطبہ جمعہ وے رہے تھے اور خطاب آخری مراحل پرتھا، تب انھوں نے فرمایا،

امتِ مسلمہ کو بیافسوں ناک خبر سناتے ہوئے جمھے رنج و ملال ہور ہاہے کہ آج عالم اسلام کے عظیم رہنما، عالم جلیل ومحدث، ہمارے حبیب، فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سیدمحمہ بن علوی مالکی حنی نے ایک بجر پورزندگی گزار کر مکہ مکر مدمیں وفات پائی اور سیر کہ نماز جمعہ کے فوری بعدہم ان کی غائبانہ نماز جناز واواکریں گے۔ س حمة الله علیه

یدوردناک اطلاع پاکریفین نہیں آیا اور ذہن من ہوکررہ گیا۔ پھر خیال آیا، بیس ممکن ہے،
مجھے سننے و بچھنے میں کوئی مخالطہ ہوا ہو اور اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جا دُل۔ لہذا
مزیدتا کید کی غرض ہے ای وقت نون پر بعض احباب سے رابطہ کیا، کیکن وہ اس نا گہانی حقیقت سے
بے خبر ہتھے۔ اب جس نے بھی سنا دھک سے رہ گیا۔ بالآخر کئی ذرائع سے اس سانحہ کی
تصدیق ہوگئ، جب کہ کان سننے اور دل مانے کو تیار نہ تھا۔ دہے تام اللہ کا

المستقلة ثيلى ويژن چينل

لندن میں قائم عربی کا تجی ٹیلی ویژن چینل "السست قدات "ان دنوں تصوف کے مؤیدین وی الفین کے درمیان ایک طویل مناظر ہ بعنوان "الت صوف و السمت صوفة فسی میزان الشریعة "روزان شرکرر ما تقا[ا] اور ۲۹ اراکتوبر کی رات اس کی چھٹی قبط براور است میزان الشریعة "روزان شرکرر ما تقا[ا] اور ۲۹ اراکتوبر کی رات اس کی چھٹی قبط براور است آری تھی ، اسے ویکھنے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا، تو مناظرہ کے میز بان ڈاکٹر محمد حامد کی ہائمی نے آفاز میں بی بتایا کے سعودی عرب سے میرے عزیز دوست ادیب ومصنف، ملک شام کے باشندہ شخ عبد اللہ زنجر نے قون پر مجھے اطلاع دی کہ قطباً من اقطاب التصوف شخ مالکی ترج موفات یا گئے۔ اللہ تعالی ان پر بے بہار تمثیں نازل فرمائے اور معفرت، نیز متعلقین کو صبر عطافر مائے۔

العربية ثيلى ويژن چينل

شاہ فہد کے قریبی رشتہ دار کی ملیت، عرب ونیا کے عالمی خبروں کے لیے خص اہم عربی ٹیلی ویژن چینل'العربیة'' پروفات کی طویل خبر'' مرحل محدث مکته الذی انه عج المؤسسة الدینیة السعودیة'' کے عوان سے ۲۰۰۰ راکو برکونشر کی گئی۔ تقریباً پانچ مطبوعہ صفحات پر مشمل میے خبراس چینل کی ، نیز دیگر ویب سائٹ پر تا حال موجود ہے[۴] جس میں زندگی کے آخری کمحات ، وفات و جنازہ ، علماءِ نجد سے اختلافات کے اہم نکات، نیز مختصر سواخی خاکدالگ الگ عنوانات کے تحت دیے گئے ہیں۔

اس میں ہے کہ سعودی عرب کی روایتی دینی قیادت سے اختلاف رکھنے والے اہم علماء میں سے ایک، محدثِ مکہ، ڈاکٹر محمدعلوی مالکی کو مکہ مکر مدمیں سپر دخاک کر دیا گیا۔
اس موقع پر مکہ مکر مداور باہر سے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے موجودلوگوں سے حرم شریف اور قبرستان 'السعللٰی'' کے اردگر دکی سڑکیں بحر گئیں۔ مجدح م میں نماز جنازہ میں ہراروں متبعین و مریدین شریک ہوئے۔ پھر تقریباً ایک میل کی مسافت پر قبرستان ہراروں متبعین و مریدین شریک ہوئے۔ پھر تقریباً ایک میل کی مسافت پر قبرستان میں السعللٰی'' تک آپ کو کا ندھوں پر لے جایا گیا۔

وفات سے چند گھنے قبل آپ نے گھر پردران دیا، جس بی بھروے ذا کہ طلباء حاضر تھے۔
شام کے قریب ان کی بہنس آخری دیدار کے لیے آپ کے گھر آری تھیں، تو گاڑی بجوم کے باعث منزل تک ی بیخنے بیں کامیاب نہیں ہو گئی، جتی کہ آھیں روزہ بھی گاڑی بین بی افطار کرتا پڑا،
منزل تک ی بیخ بی کامیاب نہیں ہو گئی، جتی کہ آھیں روزہ بھی گاڑی بین بی افطار کرتا پڑا،
پیر پولیس کی بجر پورکوشش کے بعد راستہ کھل پایا اور گاڑی گھر تک پینی ۔ اس موقع پرموجود
لوگوں کے روزہ افطار کے لیے محلّہ رصفہ، بلکہ ارد گردمحلوں کے باشندوں نے طعام کا
ورسی اہتمام کیا۔ جنازہ کے مخلف مراحل پر دسیوں کیمرے دیکھنے میں آئے، جوالودا تی لیجات کے
ان مناظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ ادھر قبر ستان کے گردونواح کی مزدکیں اور دہاں سے مجد حرم
جانے والے تمام راستے پولیس نے پہلے ہی گاڑیوں کی آ مدورفت کے لیے بند کر رکھے تھے۔
العربیۃ پرنشر کی گئی اس خبر میں آپ کا سوائی خاکہ 'فسیرۃ شیخ الصوفیۃ بمکۃ''
العربیۃ پرنشر کی گئی اس خبر میں آپ کا سوائی خاکہ 'فسیرۃ شیخ الصوفیۃ بمکۃ''

خاندانی پس منظر

شیخ سید محمد مالکی ادر لیم حنی مینید، جن کی وفات کی خبر ترب ذرائع ابلاغ کے توسط ہے۔ گزشتہ سطور میں ورج کی گئی، ان کے اجداد ملک مراکش ہے ہجرت کر کے مکہ مکر مدآئے۔

اس خاندان کے جداعلی حضرت سیدادریس بن عبداللہ کامل حتی منطق (وفات اے اھ ٧٩٣ء) سلطنت ادريسيه مراكش كے بانی واوّ لين حكمران [٣] نيزمشهورولی الله تھے۔ان كا عظیم الثان مزارم اکش کے شہر" زرمون "میں واقع ہے اور انھیں اس خطہ پروہی اہمیت ومقام ماصل ہے،جویاک وہند میں امام الصوفی خواجہ سیدمعین الدین حسن بجزی چشتی اجمیری میں [M]- = 5(11 m/0 47/2) 6 = -[M]

آپ کے بیٹے وسلطنت اور یسیہ کے دوسرے حکمران حضرت سیدا بوالقاسم اور کس بن اوریس بن عبدالله کامل حنی مشاید (وقات ۱۳ مرا ۱۸۸م) مراکش کے اہم شہرفاس ك بانى تھ، جہال ان كا مزار واقع ہے اورآب " تطب فاس" نيز" مولا كى ادريس ٹانی" کے القاب سے مشہور ہیں۔ [۵]

مكه مرمه آمد كے بعد بھی اس خاندان نے علم وضل میں نام پایا اور اس میں متعدد جیرعلاءومشائخ ہوگزرے،جن کے نام یہ ہیں:

شيخ سيد عباس بن عبد العزيز بن عباس بن محمد مالكي ﷺ (elama/21202)

مجدحرم کے مدرس وامام وخطیب، ہاشمی عہد کے سفیر، قاضی ،صاحب تصانف -[۲]

شيخ سيد محمد بن عبد العزيز بن عباس بن محمد مالكي (وفات ١٣١٢ ١١٥)

مجدح مے امام و خطیب، حافظ وقاری عین عالم شباب میں وفات پائی-[4]

شیخ سید علوی بن عباس بن عبد العزیز مالکی ﷺ (el921/01191=1)

> مجدوم كيدرى وامام، حافظ، شاعر، صاحب تصانف -[٨] محدث اعظم حجاز كا تعارف

من سير المحد صن بن علوى بن عباس بن عبد العزيز ما فكى كى ولا دت ١٩٣٣ هـ/١٩٣٣ م

کد کرمه میں ہوئی۔آپ کا پیدائی تام "محرصن" ہے[9] جب کہ بعدازاں فقط" محرث کے تام سے جانے گئے[1] آپ کا خاندان ماکلی المد جب ہے اوراس کے تمام افراد بیصفت این نام سے جانے گئے[1] آپ کا خاندان ماکلی المد جب ہے اوراس کے تمام افراد بیصفت این میزر ہائش گاہ محلّہ من صَیْفَه مکہ مرمہ بھی "بیت المالکی" کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ آپ نے مکہ مرمہ میں تعلیم پانے کے بعدم اکش مصراور پاکتان و ہند کے سفر کرکے وہاں کے اہم تعلیم اداروں ، نیز اکا برعانا ء سے اخذ کیا اور از ہر یونی ورٹی قاہرہ سے مشرک کے وہاں کے اہم تعلیم اداروں ، نیز اکا برعانا ء سے اخذ کیا اور از ہر یونی ورٹی قاہرہ سے تعین "الاصاحہ صالت و جھودہ فی الحدیث النبوی الشریف" کے عنوان سے تعین انجام وے کر پی ایکی ڈی کی۔

۱۳۸۷رجب ۱۳۸۷ھ/ ۱۱رنومبر ۱۹۶۷ء کوآپ کے والد شخ سیدعلوی مالکی مینید نے جھے اسلامی علوم میں اور اور میں اور اور م جمعے اسلامی علوم میں اجازت وخلافت عطاکی [۱۱] نیز دیگرمواقع پرمکه مکرمہ کے پانچ مشارخ نے شخ سیدمحمد مالکی کوصوفیہ کے سلسلہ قاور ریہ میں خلافت عطاکی -[۱۲]

۱۳۹۰ه می مرمه میں بروفیسر تعینات رہے اور اپنے والدگرائی کی وفات کے بعدان کے معمولات ، مجدح میں درس، پروفیسر تعینات رہے اور اپنے والدگرائی کی وفات کے بعدان کے معمولات ، مجدح میں درس، ریڈ یو پر تقاریر، رابطہ عالم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں تقریر کے سلسلہ کو آگے بوھایا۔ ۱۳۹۹ھ سے اسماء تک تلاوت قرآن جمید کے سالانہ عالمی مقابلہ کی مقتن کمیٹی کے صدر رہے اور آپ اس کے او لین صدر تھے۔ مراکش میں جرسال منعقد ہوتے والی ''امام مالک عالمی کا نفرنس' کے متعدد اجلاس کی صدارت کی۔

1929ء میں پروفیسر کی سرکاری ملازمت سے خور مستعفی ہوئے اور پھر عمر بھر آزادانہ طور پر تبلیغ اسلام اور عقائد و معمولات الل سنت کی توشیح وتشریح میں مصروف رہے۔اپئے گھر کی وسیع وعریض چار دیواری میں عالمی وینی عدرسہ قائم کیا، نیز مختلف اسلامی مما لک میں تقریباً ایک سومدارس آپ کی سر پرتی میں روبعمل ہوئے ۔مختلف مما لک کے لا تعداد تبلیغی دورے کیے نیز متعدد عالمی کا نفرنسول میں شرکت کی۔

مخلف موضوعات پرسو کے قریب کتب تصنیف و تالیف کیس ، جن میں سے بعض کے

اردو، انگریزی، انڈونیشی وغیرہ زبانوں میں تراجم ہوئے۔ ایک اہم تصنیف' مفاهید یجب ان تصحیح' پراسلامی ونیا کے متعدد مشاہیر علماء نے تقاریظ تعیں اور اس کے گیارہ سے زائد ایڈیشن ان کی زندگی میں شائع ہوئے۔

آپ کی تقنیفات کی مقبولیت کاکسی قدراندازه اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ لوگوں نے کتب تقنیف کر کے ان کے نام سے شائع کرنا شروع کرویں ، جتی کہ آپ کو اس فعل کی با قاعدہ تر وید کرنا پڑی۔ چنال چا کیک انٹرولو میں فرمایا کہ 'ادعیۃ و صلوات' نامی مطبوعہ کتاب مجتوب کردی گئی ہے، جب کہ یہ میری تالیف نہیں۔ نیز حفزت سیدہ فاطمہ زہراء فی اپنے پر میں نے کوئی کتاب تالیف نہیں کی ، جب کہ اس موضوع پرایک کتاب میرے نام سے منسوب کی گئی۔ [11]

شیخ سید محمد مالکی کی خدمات وعلمی مقام کا اعتراف کرنے والوں میں مراکش کے باوشاہ سید حسن دوم (وفات ۱۳۲۰ه/ ۱۹۹۹ء) متحدہ عرب امارات کے حاکم شیخ زاید بن سلطان النہیان (وفات ۱۳۲۵ه/ ۱۳۲۵ه) اور برونائی کے سلطان حسن بلقیہ وغیرہ اسلامی عما لک کے سربراہان شائل ہیں۔علاوہ ازیں عالم اسلام کے مؤتر تعلیمی اوارہ ازہر یونی ورشی قاہرہ نے ۲رصفر ۱۳۲۱ه/ الله کا کرئی ۱۳۰۰ء کو آپ کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کر کے دائمی لقب ' پروفیسر''، نیز بی افاق دی کی اعزازی سند پیش کی ۔ [۱۲]

شیخ سید محمد بن علوی مالکی اپنے دور میں اسلامی علوم کے اہم مدرس ،مبلغ، مند، محدثِ اعظم حجاز ، شیخ العلماء، مر بی ومرشد ،مفتی مُذا ہبِ اربعہ اور اہم سیرت نگار شھے۔ ڈاکٹر ڈ ہیرجمیل کنٹی کی نے ان کی خدمات کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا:

" آپ پندرهوی صدی جمری کے "مجد دِاسلام" بین" ---[۱۵] اورجیما کہاو پرگز را، وفات کے موقع پرالسست قسلة ٹیلی ویژن چینل پر کہا گیا کہ "قطب" شے۔

آپ کے اکلوتے بھائی شیخ سیدعیاس بن علوی مالکی اللہ بھی علم وفضل میں ممتاز اور

آپ کے معاون رہے اور شیخ سید محمد مالکی کے چھ فرزندان ہیں، جن کے نام بیہیں: احمد عبداللہ علوی علی جسن حسین حفظهم الله تعالی

آپ کے حالات و خدمات الل مکہ کرمہ نے ان کی زندگی میں ہی تھم بند و شائع کے۔
چٹال چرسن بن عبدالحی قزاز نے اپنی کتاب 'اهل الحجانی بعبقهم التالی یخی ''میں [۱۹]
اور کرنل عاتق بن غیث بلادی نے ''نشر الریاحین فی تاریخ البلد الامین ''میں [کا]
نیز ڈاکٹر محمد دُہیر میں کتھی نے ''مرجال میں مکہ الممکومة ''میں ورج کیے [۱۸]
آخرالذکر نے بعدازال آپ کا حوال پر مستقل کتاب 'المالکی عالم الحجانی ''کلمی ،
جو کہ میں صفحات پر شائع ہوئی [19] اور اہم صحافی ہاشم ، جحد لی نے طویل انٹرویولیا، جو
وفات سے محض جے ماہ قبل روز نامہ 'عکاظ' میں متعدوا قساط میں شائع ہوا۔[۴۰]

#### اسلامیان پاک وهند سے روابط

شیخ سید محمد مالکی نے ہندوستان کا پہلاسفر کیا تو عربیں برس کے تریب بھی[۲۱] پھر عمر بھر
اس خطہ پر آمد کا سلسلہ نیز دیگر مقامات پر یہاں کے الل علم سے ملاقات و تعلقات استوار رہے۔
پہلے خود یہاں کے علماء و مشارکتے سے استفادہ اٹھایا اور آئندہ ایام میں یہاں کے علمی ذوق رکھنے والے متعدد طلباء و علماء نے آپ سے اخذ کیا نیز تصنیفات کے اردو تراجم کیے اور آپ کے حالات قلم بند کیے۔

جامعه منظر الاسلام بریلی مندوستان کے مدرس مولانا ڈاکٹر محمد اعجاز الجم الطبقی کے بقول آپ خانقاہ عالیہ بریلی شریف میں حاضر ہوئے تھے اور اس حاضری کواپنے لیے سعادت وارین تصور کرتے تھے [۴۲] اور مولانا احمد رضاخان بریلوی بھتاتیہ (وفات ۱۳۴۰هم) کفرزند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان بریلوی بھتاتیہ (وفات ۱۹۸۱م) آخری باریج وزیارت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان بریلوی بھتاتیہ (وفات ۱۳۴۱م) امرادی اور است

مولانا ضیاء الدین احمد سیال کوئی مهاجر مدنی بیشانی (وفات ۱۹۸۱ه/ ۱۹۸۱ء) سے سلسلہ قادر سیدی اور مولانا عبد الغفور عباسی مهاجر مدنی بیشانی [۲۵] سے نقشبندی مجددی

سلسله میں اجازت وخلافت پائی[۲۶] نیزیهال کے دیگرعلاء سے اخذ کیا۔ آئندہ ایام میں پاک وہند کے لا تعداد الل علم نے خودشنخ سید محمد مالکی سے زبانی یا تحریری سندردایت واجازت یائی۔ ایسے چندمشاہیر کے اساع گرامی سے ہیں:

اداره مسعود بدگرا چی کے مر پرست و ماہر رضویات پر وفیسر ڈاکٹر مجمد معود احمہ مجددی [ ۲۷] ،
جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور کے سابق شخ الحدیث مولانا محمد عبد انکیم شرف قادری [ ۴۸] نیز
ان کے فرزند ڈاکٹر متاز احمد سدیدی از ہری [ ۴۹] ، دار العلوم حفیہ فرید یہ بصیر پور کے ناظم اعلیٰ
صاجز ادہ مفتی محمر محب اللہ نوری [ ۴۳] ، منہاج القرآن یونی در ٹی لا ہور کے بانی وسر پرست
پر وفیسر ڈاکٹر مولا نامحمہ طاہر القادری [ ۴۳] ، لا مجود کے بی مولا ناعلی احمد سند بلوی [ ۴۳] ،
بہاء الدین ذکر یا لا بحریری ضلع محکوال کے بانی و ناظم اعلیٰ پیرا نور حسین شاہ نقشبندی ،
مادک یوراعظم گڑھ کے رکن مولانا افتار احمد قادری۔
مبارک یوراعظم گڑھ کے رکن مولانا افتار احمد قادری۔

یہاں کے جن مشاہیر کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی ،ان میں صاحب تغییر ضاء القرآن جسٹس مولانا پیر محمد کرم شاہ از ہری میں الحسنات شاہ ، جامعہ اسلامیدلا ہور کے ناظم مفتی محمد خان قادری ، موجودہ سر پرست صاحبزادہ محمد المین الحسنات شاہ ، جامعہ اسلامیدلا ہور کے ناظم مفتی محمد خان قادری ، کی شافت مرکز کالی کٹ ہندوستان کے بانی وناظم قائد الل سنت مولانا ابو بکر احمد قادری شافعی ، فاضل پر بلوی کے نبیرہ مولانا مفتی اختر رضا خان پر بلوی از ہری وغیر ہم لا تعدادا کا پرین شامل ہیں۔ من کتب کے اردو تر الجم شاکع ہوئے ،ان کے نام یہ ہیں :

حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف الذخائر المحمدية ، نهبدة الاتقان في علوم القرآن ، شفاء الفواد في نهياسة خير العباد ممحمد المرابية الانسان الكامل المستشرقون بين الانصاف و العصبية ، مفاهيم يجب ان تصحح ، منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق ، ادب الاسلام في نظام الاسرة - علاوه الري بعض اردورما كل ماه نام " و التطبيق اور" فيائح مم " [٣٣] نيز" نور الحبيب"

وفيره مين تحريرول كرزاجم شائع موي\_

آپ کی تقنیفات کے اردومتر جمین کے اساع گرامی بیان:

مولانا لیبین اختر مصباحی، مولانا دوست محد شاکر سیالوی، ماه نامه "آستانه ذکریا"
مانان کے سابق ایڈیٹر میر حسان الحید ری سپروردی، بریلی شپر کے مولانا محد احسان شاہدی،
مفتی محمد خان قادری، علامه سید اسرار بخاری، مولانا افتخار احمد قادری، جامعه نظامیه رضویه لا بور
کے مدرس مولانا محمد بی بزاروی، مولانا محداکرام الله زاید، دارالعلوم محمد بی فو شد بھیرہ کے فاضل
مولانا ظفرا قبال کلیار بمولانا غلام نصیرالدین چشتی۔

مزید برآل 'حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف ''اور' مفاهید یجب ان تصحح '' کے عربی ایڈیش بھی یا کتان سے شائع ہوئے اور میلا والنبی مٹھی آئے پر مکہ مرمد کے مشہور حفی عالم ملاعلی قاری میشاند (وفات ۱۴۰ ای ۱۳۰۱ء) نے کتاب 'الموس د الدوی فی السمول د الدوی فی السمول د الدوی فی السمول د الدوی فی السمول د الدوی فی مثانع کرایا [۳۵] اس کا بھی ایک عربی ایڈیش یہاں سے منظم عام پر آیا۔

آپ کی تصنیفات یاان کر آجم، پاک و مندے حسب و بل اواروں نے شاکع کیے:
المجمع الاسلامی مبارک پوراعظم گڑھ، رضوی کتاب گھر وہ بلی ، شرکت حنفیدلا مور،
حافظ المدلت اکیڈ کی مجر چوٹڈی سندھ، مرکز تحقیقات اسلامیدلا مور، اوارہ تحقیقات
امام احمد رضا کراچی، المدختاس بہلی کیشنز کراچی، ضیاء القرآن بہلی کیشنز لا مور، فرید بک سٹال لا مور، وارالسلام لا مور، صفہ بہلی کیشنز لا مور، فیضان رسول فا و تڈیشن لا مور، رابط انٹر بیشنل کراچی،
مکتھ غو شرکراچی۔

شیخ سید محمد بن علوی مالکی نے 1990ء شی منصاح القرآن یونی ورٹی لا ہور کے دوسرے سالانہ کا نووکیشن اور علماء ومشارک کا نفرنس میں شرکت کی [۳۷] آپ کی تصنیف ''مفاهید یجب ان تصدح ''مُدُورہ یونی ورشی کے شعبہ اسلا کم سٹڈیز کے نصاب میں شامل ہے [ ۳۷] بعدازاں برکاتی فاؤنڈیشن کی دعوت پرکرا چی تشریف لائے ،جس دوران شامل ہے [ ۳۷] بعدازاں برکاتی فاؤنڈیشن کی دعوت پرکرا چی تشریف لائے ،جس دوران

علاج کے علاوہ کراچی کے اہم ویٹی مدارس دارالعلوم مجد دید تعیمیہ وغیرہ میں درسِ حدیث دیا اور بیہ پاکستان کے لیے عالبًا آخری سفر تھا۔ ۲۰۰۷ء کے اوائل بیعنی وفات کے برس، دارالعلوم تحدید غوشہ بھیرہ کے دوسرے سالانہ کا نوکیشن میں شرکت کے لیے مرعوضے، لیکن تشریف نہ لاسکے۔

ادھر ہندوستان کے صوبہ کیرالا (مالا بار) میں اہل سنت کی اہم شظیم SYS بعنی سن بوجنات کی اہم شظیم SYS بعنی سن بوجنات کی اہم شظیم کا کار بل ۲۰۰۴ء کو وہاں کے شہر کالی کٹ میں اپنے قیام کی گولڈن جو بلی منائی تو عرب کے اکا برعلاء ومشائع کو مدعو کیا۔ شخ سید محمد مالکی اس میں تشریف لے گئے [۳۸]، جو غالبًا ہندوستان کے لیے آخری سفرتھا، جس کے تھن چھ ماہ بعدوفات یائی۔

آپ کے حالات عربی زبان کی طرح اردو میں بھی ان کی زندگی میں بھی شائع ہوئے،
جوندکورہ بالانصنیفات کے بعض تراجم کے آغاز میں درج کیے گئے نیز ماہ نامہ'' کی ونیا'' بر پلی
کے ایڈ یٹر مولانا محمہ شہاب الدین رضوی کی تصنیف' مفتی اعظم اور ان کے خلفاء'' مطبوعہ بمبئی میں نیز عثانیہ یونی ورٹی حیدرآبا دوکن میں شعبہ عربی کے سابق صدرڈ اکٹر مولانا محموعہ بمبئی میں نیز عثانیہ یونی ورٹی حیدرآبا دوکن میں شعبہ عربی کے سابق صدرڈ اکٹر مولانا محموعہ دائت رضان نقشبندی قادری نے'' تذکرہ حضرت محدث دکن' میں [89] اور پیر زادہ عابد حسین شاہ کے قلم سے ماہ نامہ'' ویش عالم'' [80] جب کہ مفتی محمد خان قادری کے تحربر کردہ مفتی محمد خان قادری کے تحربر کردہ مفتی محمد خان قادری کے تحربر کردہ مفتی محمد خان قادری نے آپ کی تائید و دفاع میں عربی واردو میں مستقل کتب تکھیں، جن کا مزید دفاع میں عربی واردو میں مستقل کتب تکھیں، جن کا مزید دفاع میں عربی واردو میں مستقل کتب تکھیں، جن کا مزید دفاع میں عربی واردو میں مستقل کتب تکھیں، جن کا مزید دفاع میں عربی واردو میں مستقل کتب تکھیں، جن کا مزید دکر آئے آئر ہا ہے۔

#### نماز جنازه وتدفين

سعودی اخبارات کے مطابق ۱۸۲۵مضان ۱۳۲۵ھ/۲۹ مراکتو بر۴۰ و ۲۰۰۰ء کومتجد حرم کہ کرمہ میں تقریباً دس لا کھافراد نے نماز جمعدادا کی [۳۳] ادھر مصرکے کثیر الاشاعت اخبار "الاهدام" کے بھی اس تعداد کی توثیق وتصدیق ہوتی ہے۔[۳۳] حسنِ اتفاق ہے کہ راقم السطور کی ملاقات چندا لیے افراد سے ہوئی جواس روز یدرمضان المبارک کا تیسراجعدتھا، دنیا بھرے معتمرین کی مکہ کرمہ آمر کا غیر معمولی سلسلہ جاری تھا، اس پر مزید بید کہ دیگر شہروں وعما لک سے آخری رسومات بیس شرکت کے لیے آنے والے آپ کے بین بھی جوق درجوق شہر میں داخل ہونے گئے، تا آل کہ شام تک شہر میں حج اکبرکا ساساں بندھ گیا۔

آپ کوا کا برعلاء ومشائخ اورا ہم شاگر دوں نے گھر پر ہی منسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر جسد آخری زیارت کے لیے گھر کے وسیع وعریض احاطہ میں لایا گیا، وہیں پر نما زِجٹا زہ اواکی گئی، جس کی امامت آپ کے بھائی سیدعباس بن علوی ماکئی نے فرمائی۔اس دوران سے جگہ مقامی لوگوں اور باہرے آنے والوں سے جل تھل تھی۔

نماز مغرب کے بعدمیت جلوس کی صورت میں ایمبولینس کے ذریعے گھرے مجدحرم لائی گئی، جہاں انسانی سمندرموج زن تھا۔ پھرنماز عشاء کے فوری بعد مجدحرم کے مشہورامام وخطیب شخ محد بن عبدالله شئیک کی امامت میں دوبارہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔

جنازہ کے بعد محد حرم سے الودائی سفر تاریخی قبرستان 'المعللٰی '' کی جانب شروع ہوا، جو تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلہ پرہے۔ بیتمام علاقہ عقیدت مندوں سے اس طرح پرتھا کہ قدم آگے بڑھانا دشوارتھا۔ اس شدیداز دحام ہے گزار کرمیت قبرستان پہنچائی گئی۔

آپ سے خبین نماز مغرب کے بعد ہی قبرستان پہنچنا شروع ہو گئے اور جسدا نور کے وہاں چننچنے سے قبل ہی وسیع وعریض قبرستان ، اردگر دکی مردکیس ، بلند تمارات اور نواح میں موجود میل ، غرضے کہ ساراعلافتہ انسانوں سے اٹاپڑاتھا۔

ندکورہ قبرستان میں آپ کی جدہ اعلیٰ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد واللہ الے مزار سے چندمیٹر کے فاصلہ پرآپ کی قبر بنی۔

آپ کے اکابرشا گردوں نے قبر میں اتارنے کا شرف حاصل کیا۔ان میں مبلغ اسلام

سیدعلی زین العابدین جفری اہم نام ہے، جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی شدت غم سے بے ہوش گئے۔ اس دوران لا کھول افراد بیک زبان و بآواز بلندسور و کیلیین وسور و اخلاص پڑھتے ہے، اس کیفیت میں بیسورتیں بار ہاپڑھی گئیں نیز درددشریف و کلمہ طبیبا ورتکبیرات کا اجماعی ذکر جاری رہا۔ قبرستان کے علاوہ اردگرد کے علاقہ میں موجود لوگ اس عمل میں شامل رہے۔ بیسورت رات ایک بے تک برقرار رہی ، جب تدفین سے فراغت حاصل ہوئی۔

سعودی حکومت نے شدت از دھام میں لوگوں کو کسی مکنہ حادثہ سے بچانے ،
امن عامہ قائم رکھنے اور بہتر انتظامات کے لیے تین سے پانچ بزار پولیس اہل کارتعینات
کرر کھے تھے، جو آپ کے گھر کے چاروں اطراف، دہاں سے مسجد حرم اور پھر قبرستان تک کی
اہم سڑکوں اور قبرستان کے اندر واطراف میں موجود تھے اور پولیس کی لا تعداد گاڑیاں بھی
اہمی مقامات پر موجود پائی گئیں، جب کہ گھر کے آس پاس بیر تفاظتی اقدامات، وفات کی فبر سے
تعرید کے تیسر سے وآخری روز تک جاری دے۔

آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں میں مکہ مکرمہ کے علاء ومشائخ کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں مدینہ منورہ ،جدہ ، طاکف اورالاحساء وغیرہ سے علاء ومشائخ بطور خاص حاضر ہوئے۔ رمضان مبارک کی مخصوص مصروفیات کے باوجود متعددا اللّٰ علم نے دیگر ممالک سے آکر نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کی۔ شرکاء میں سے ڈاکٹر سیرعبداللہ بن کی کتائی ، شیخ محمہ بن عبداللہ الرشید ، شیخ سیرعلی بن عبدالرحن المخلیفہ حسنی شافعی ، شیخ راشد بن ابراہیم مریخی دکے تام معلوم ہو سکے ،جب کہ بعدازاں ویگر ممالک سے بطور خاص تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ چنجنے والے معلوم ہو سکے ،جب کہ بعدازاں ویگر ممالک سے بطور خاص تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ چنجنے والے اکارین میں لا ہور سے پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد طاہر القادری اور کویت سے سابق وزیرِ اوقاف فراکٹر شیح سیر یوسف بن باشم رفاع کے نام طے۔

مولانا محر محب الله نوری جواس موقع پرمدیند منوره میس موجود تھے، آپ لکھتے ہیں: دوبعض مینی شاہدوں نے ان کے جنازے کے عظیم اجتماع اور جذباتی مناظر کی روداد سنائی کہ اس موقع پر نوجوان دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے اور جانے کتنے بی محبین ہوش وحواس کھو بیٹے '---[سم]

اقراء ٹیلی ویژن چینل پر تعزیتی پروگرام

جدہ شہر کے مشہور تاجراور دلة البدر كة نامى تجارتی سمپنی کے چیئر مین شخ صالح بن عبداللہ كامل نے سيولائيٹ پر ART نام ہے عربی كے متعدد شلی ویژن چینل قائم كرر کھے ہیں، ان میں اسلامی تعلیمات كے فروغ كے ليے ایک چینل 'اقداء'' نام ہے ہے۔

شخ سید محمہ بن علوی مالکی کی وفات کی مناسبت سے اقراء پراکی خصوصی پروگرام ۴ رنومبر ۴۰۰۴ء کی شام براہِ راست نشر کیا گیا۔ ڈاکٹر شخ قاری محمد بشیر بن محمد عبدہ بحائی وراست نشر کیا گیا۔ ڈاکٹر شخ قاری محمد بشیر بن محمد عبدہ بمائی اور اس کے میز بان تھے، جب کے سعودی عرب کے سابق وزیر اطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ بمائی اور مکہ مرمہ کے عالم شخ سیدعبداللہ بن محمد فدعق اس پروگرام میں مدعو تھے اور انھوں نے مرحوم کی عظیم علمی خد مات کا اعتراف نیز خراج شعبین پیش کیا۔

بعض اہل علم نے پروگرام کے دوران بذریعی فون اپنے تاثرات بیان کیے، جن میں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ کے تاریخی شہر الاحساء/هفوف کے شخ سیدا براہیم بن سیدعبداللہ المخلیفہ حسنی اور لیسی طال بیں۔ المخلیفہ حسنی اور لیسی طال بیں۔



بابدوم

آزادي صحافت اورعرب ممالک

# آزادي صحافت اورعرب ممالك

گرشتہ سطور میں شخ سید محمد بن علوی مائلی کی شخصیت اور وفات کے بارے میں کہ مختصر معلومات پیش کی گئیں، اب ہم اس مضمون کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان کی وفات پر سعودی محافت میں کیا لکھا گیا، لیکن اس نے قبل عرب دنیا میں شعبۂ صحافت کی صورت حال ، سعودی عرب میں صحافت کے خدو خال ، وہاں کے اخبارات ورسائل کا تعارف مورت حال ، سعودی عرب میں چھپنے والی تحریوں کی اہمیت وافا دیت اور سعودی معاشرہ پیش ہے تاکہ قار میں کرام ان میں چھپنے والی تحریوں کی اہمیت وافا دیت اور سعودی معاشرہ نیز حکام کے ہاں اخبارات ورسائل کے مقام و مرتبہ پر کسی قدر مطلع ہو تکیس ۔

آن کی پوری و نیا ایک سوبا لوے سے زائد مما لک پر ششتل ہے ، جن میں عرب مما لک کی تعداد تیس ، جب کہ عرب دنیا کی گل آبادی تمیں سے پینیتیس کروڑ کے درمیان ہے ۔

و حد قطر میں قائم عربوں کے مشہور ٹیلی ویژن چینل 'ال جوزیر ق' نے عرب دنیا میں و دوحہ قطر میں قائم عربوں کے مشہور ٹیلی ویژن چینل 'ال جوزیر ق' نے عرب دنیا میں از اوری صحافت کے بارے میں ۵رٹوم بر ۲۰۰۷ء کوایک پروگرام 'قضایا الساعة '' کے زیرعنوان آزادی صحافت کے بارے میں ۵رٹوم بر ۲۰۰۷ء کوایک پروگرام 'قضایا الساعة '' کے زیرعنوان

نشرکیا، جس میں بتایا گیا کہ حال ہی میں دنیا بھر کے مما لک سے آزاد کی صحافت کا جائزہ لے کر تمام مما لک کے درمیان درجہ بندی کی گئے۔اس عالمی سروے رپورٹ کے مطابق آج کی پوری ''عرب دنیا'' میں ملک لبتان آزاد کی صحافت میں پہلے ٹمبر پر ہے، جب کہ دنیا بھر کے مما لک میں لبنان چھپن ٹمبر پر ہے۔

لیکن لبنان میں آزاد کی صحافت کوسلم مما لک کی صحافت کا پیانہ قرار نہیں دیا جاسکتا، جہاں آزاد کی صحافت کا درجہاس ہے کہیں نیچے ہے۔

اب نے تقریبا تصف صدی قبل لبتان کی مردم شاری ند ب کی بنیاد پر بوئی، جس کی مردے ملک کی نصف آبادی عیسائی اور چوتھائی ہے قدرے ذا کدائل سنت، نیز چوتھائی حصہ شیعہ ہے، چتاں چہ ملک بیں جوآ کین ٹافذ ہے، اس کے مطابق ملک کا صدر عیسائی، وزیراعظم اہل سنت اور تو می آمبل کے پیکر شیعہ بیں ہوتے ہیں۔ گو کہ اب نصف صدی بعد وہاں کے مسلم حلقوں کا دباؤ ہے کہ غذ ب کی بنیاد پر ملک بیں تازہ اعداد و شار لیے جا کیں۔ وہاں کے مسلم حلقوں کا دباؤ ہے کہ غذ ب کی بنیاد پر ملک بیں تازہ اعداد و شار لیے جا کیں۔ ان کا دعوی ہے کہ اب مسلم آبادی کا تناسب کہیں زیادہ ہے۔ معلوم رہے لبنان کے ان کا دعوی ہے کہ اب مسلم آبادی کا تناسب کہیں زیادہ ہے۔ معلوم رہے لبنان کے انہو کی سیسائی محقق کے مطابق سرکاری بیانات کی رو سے تعبر ۲۰۰۱ء کو مکٹ کی آبادی انہوں سائی ان کا دعوی کے قریب تھی۔

#### سعودی عرب

شیخ سیدمحد بن علوی مالکی کا وطن مکه مکر مدان دنون سعودی عرب بیس شامل ہے،

یہ ملک ۱۹۳۳ اھ/۱۹۲۷ء کو و نیا کے نقشہ پر امجرال اس کا دارالحکومت صوبہ نجد کا مرکزی شہر
ریاض ہے، جب کہ ملک بیس شاہی وموروثی نظام حکومت روز اوّل سے رائج ہے ادر ملک کے
بادشاہ نیز ولی عہد، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر وفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ،
ملح افواج کے سربراہان ، خفیہ محکمہ کے سربراہ، صوبائی گورز اور دیگر اعلیٰ مناصب، ریاض کے
قریب گاؤں درعیہ کے سعود بن محمد بن مقرن (وفات سے ۱۱۳۱ ھے/۱۲۲۷) کی نسل کے لیے
مختص جیں، جن کے نام کی مناسبت سے میرخاندان ''آلی سعود'' اور ملک' سعودی عرب''

[m]-2.

وزیراعظم کاعبدہ متقل طور پربادشاہ کے پاس رہتا ہے، جب کہ ٹائب وزیراعظم کامنصب
''دی عہد'' کے لیختی ہے اور کا بینہ کے جملہ اراکین بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ ملک پی فتخب اواروں،
سینٹ، قو می وصوبائی اسمبلیوں کا وجو دہیں۔ جبلی شور کی موجود، جس کے اراکین کی تعداد
ایک سوجیں تھی اور ۱۲ ارفر وری ۱۰۰۹ء کو ایک سو پچاس مقرر کی گئی [۲۳]، چنفیں بادشاہ
عار برس کے لیے نامز دکرتا ہے اور بادشاہ کی صواب دید پر ہے کہ وہ کی بھی رکن جبلی شور گا کو
بار بارنامز دکر ہے۔ جب کہلی شور کی کے صدر کا منصب، اس کے قیام ۱۹۲۷ء ہے۔ ۱۹۹۱ء تی بیس
بار بارنامز دکر ہے۔ جب کہ جبلی شور کی کے صدر کا منصب، اس کے قیام ۱۹۲۷ء ہی ایمالی میں
بلدیاتی بنیسٹھ برس شاہی خاندان یا خود بادشاہ کے لیے مختص رہا [ ۲۳۵ ] ملک میں
بلدیاتی اور ارے موجود ہیں، لیکن ان کے اراکین بھی نام زد کیے جاتے ہیں، جس کی تو یُتی
شاہی فرمان سے ہوتی ہے۔

جب كرتعليم ، انصاف ، اوقاف و فرجى اموركى تين الك الك وزارتول ك علاوه علاء ك مرية تين الك الك وزارتول ك علاوه علاء ك مرية تين اعلى سركارى اوارك "من ناسة ادام ات البحوث العلمية و الافتناء"، "هيئة كباس العلماء" اور "امر بالمعروف و النهى عن المنكر" تام سے فعال جي علاوه ازيں اشاعتی سرگرميوں پر تظرر كے كے ليے وزات اطلاعات بين بھى علاء پر مشمل محكم الله على الله على علاء بر مشمل محكم الله على على على الله على الله على على على على على الله على الل

محدث تجازی وفات کے دنوں میں فہد بن عبد العزیز آل سعود، ملک کے بادشاہ و وزیرِ اعظم تھے، جب کہ عبداللہ بن عبد العزیز آل سعود، نائب دوم ووزیرِ اعظم ووزیرِ دفاع، نائف بن عبد العزیز آل سعود وزیر داخلہ، عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود مکہ مکر مہ و ملحقہ علاقوں کے گورنر، سلمان بن عبد العزیز آل سعود گورنر ریاض تھے۔ادھروز ارت انصاف کاقلم دان ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن محمہ بن ابراہیم کے سپر وتھا اور شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمہ و در یا وقاف و مرجی امور و تبلیغ ، جب کہ شیخ عبدالعزیز بن عبدالله دارالا فراء کے مفتی اعظم و مین اور اوقاف و مرجی امور و تبلیغ ، جب کہ شیخ عبدالعزیز بن عبدالله دارالا فراء کے مقدر بدرجہ و ذریع شیخ اور بہ تینوں ہی شیخ محمہ بن عبدالوہا بنجدی کی میں نے بیں ۔ نیز خطہ نجد کے بی عالم و مجدحرم کمی کے امام و خطیب شیخ صالح بن عبداللہ محمد رہے۔

آئین کی روے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے اور صحافت کا شعبہ ہویا زندگی کے وگر معاملات، آئین ورگر قوانین کی روے اسلام کی وہی تعبیر قابل قبول ہے، جووہائی قکر کے عین مطابق ہو ۔ سعودی عرب کا عارضی آئین ۱۹۲۸ مرصفر ۱۹۳۵ ای ۱۹۲۸ ایک جاری کیا گیا۔ پھر مستقل آئین ۲۷ ررجب ۱۹۲۲ ای کی فروری ۱۹۹۲ اوکو جاری ہوا، جونو ابواب جاری کیا گیا۔ پھر مستقل آئین ۲۷ ررجب ۱۳۱۲ ای کی فعد تمن میں ہے:

''سعودی حکمران ملک کانظم ونسق قرآن دسنت کے احکامات کے مطابق چلائیں گے، ملک میں حکومت کی اساس قرآن دسنت پر قائم ہوگی ، مملکت کے سارے قوانین قرآن دسنت سے ماخوذ ہول گے''۔۔۔

اس کے چھے باب کی دفعہ تین میں ہے:

'' جون پراسلامی قوانین کے سواکسی کو بالادی حاصل ندہوگ''۔۔۔[ اسماعی معودی عرب کی آبادی ایک کروڑ ہیں لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، جوالل سنت، وہابیہ اور شیعہ کے مختلف فرقوں اثناعشریہ، اسماعیلیہ، شخیہ ، قرامطہ پر مشمل ہے۔ اس پر مٹرید ساٹھ لاکھ غیر مکلی وہاں مقیم ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی، جب کہ ان میں عیسائی، یہودی، بدھ، ہندواور قادیانی وغیر ہادیان کے لوگ موجود ہیں۔

#### سعودی صحافت کے خدوخال

مملکت سعودی عرب کے قیام سے قبل ہی اس خطہ پر صحافت کا آغاز ہو چکا تھا اور صوبہ تجاز کے شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ وجدہ سے متعدد اخبارات ورسائل منظر عام پر

[49]-25-67

۵۱رشوال ۱۳۳۳ه/۱۵/ اگست ۱۹۱۱ء کو مکه مرمدے ایک سدروز واخبار "السقبلة" جاری جواء ان ونول بیشهر مقدی مملکت باشمیه کا دار الحکومت تھا۔ بیا خبار ۱۳۳۳ شارے شائع کر کے ۲۵ رصفر ۱۳۳۳ه/۲۵ مرتمبر ۱۹۲۳ء کواس روز بند ہوا جب آل سعود نے مکه مرمه پر قبضه کرلیا۔[۵۰]

ابسعودی حکومت نے اس کانام وانظامیہ بدل کر''امد القدی ''کےنام سے جاری کیا اور بیاسی شہرومطیع بیں طبع ہونے لگا۔ام القریٰ کا پہلاشارہ ۱۵ ارجمادی الاول ۱۳۳۳ھ/
۲۱ رومبر ۱۹۲۴ء کومنظر عام پر آیا۔ بیملکت سعودی عرب کے قیام کے بعدصوبہ جازے ہی نہیں پورے ملک سے شائع ہونے والا اوّلین اخیار ہے، نیز روز اوّل سے ہی کھمل طور پر سرکاری اخیار ہے۔ ا

ان ایام کے ام القریٰ کا مزاح کیا تھا، پیجانے کے لیے جمیں ایک معاصر شہادت میسر ہے، چٹال چہاس کے اجراء کے محض پانچ برس بعد یعنی ۱۹۳۰ء کوامر تسر سے شائع ہونے والے اردو ہفت روزہ 'الفقیہ''میں یوں لکھا ہے:

ام القرئ کے بعد ملک سے معاشرہ کے مختلف افراد نے متعدد نجی غیر سرکار کی اخبارات ورسائل جاری کیے [۵۳] لیکن دوسری جنگ عظیم برپاہوئی تو کاغذی کی کے باعث تمام بند ہو گئے اور ام القری ایک بار پھر میدان میں تنہا رہ گیا۔ چنال چدا ۱۹۳ء سے محاص بند ہو گئے برس میں ام القری ملک بھر سے شائع ہونے والا واحدا خبارتھا۔ [۵۳]

یا خیار آج بھی شاکع ہور ہا ہے اور مسر ذیقعد ۱۳۲۹ ہے ۱۸۸ رنومبر ۲۰۰۸ ہواس کا شارہ نمبر ۱۳۲۹ شاکع ہوا ، جوراقم کے پیش نظر ہے۔ نیآج بھی سر کاری ہفت روزہ اور اس کی قیت شین ریال مقرر ہے ، لیکن عملاً سعودی بازار میں دست یاب نہیں اور طباعت کے بعد سر کاری شخصوں شین ریال مقرر ہے ، لیکن عملاً سعودی بازار میں دست یاب نہیں اور طباعت کے بعد سرکاری تحکموں شین میں گئاتی وہی ہے ، جس کی نشان وہی میں گئاتی وہی ہے ، جس کی نشان وہی میں گئیتی ۔

ام القرئ کوسعودی محافت کی بنیادو کہلی اینٹ تصور کیا جاتا ہے، اس بنا پراس کے مختر تعارف کے بعد اب وہاں شعبہ محافت سے متعلق چند سرکاری تو انبین ملاحظہ ہوں:

''مہم جادی الثانی مہم الاہم اللہ اللہ ہور ہے تھے، وزیر اطلاعات نے انبیس کے قریب اخبارات ورسائل شائع ہور ہے تھے، وزیر اطلاعات نے حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی فرد کو اخباریا رسالہ جاری کرنے کی اجازت نہیں وی جائے گی اور شعبہ محافت میں جولانیاں وکھانے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ پہلے وی جائے گی اور شعبہ محافت میں جولانیاں وکھانے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اشاعتی ادارہ قائم کر کے اس کی رجٹریشن کرائی جائے، پھر اس ادارہ کی طرف سے ایک یا متعدد اخبار و رسائل جاری کیے جائیں، جو ادارہ کی طرف سے ایک یا متعدد اخبار و رسائل جاری کیے جائیں، جو ادارہ کی فرو واحد کے نہیں اور یہ کہاں وقت ملک سے جو اخبارات ورسائل نکل رہے ہیں، انھیں تین ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس دوران وہ ورسائل نکل رہے ہیں، انھیں تین ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس دوران وہ نیا نظام اپنالیں'' ۔۔۔[۵۵]

۲۳رشعبان ۱۳۸۳ هرجنوری ۱۹۷۳ و شعبه صحافت کے لیے نیا قانون 'نسطامہ المؤسسات الصحفیة ''جاری کیا گیا، جوتین ابواب اور چونتیس وفعات پرمشمتل ہے۔ اس قانون کی دفعہ میں ہے:

"ملک بھر میں اخبار و رسائل کے اجراء کے لیے قائم کیے گئے ۔ اشاعتی ادارہ کے بانی وارا کین کی تعداد کم از کم پندرہ ہونی جا ہے، جن کے ۔ نام وکوائف وزارتِ اطلاعات کوفراہم کیے جائیں گے اور وزارت ان میں سے کسی کانام مستر دکرنے کی مجاز ہوگی اور صحافتی ادارہ کے قیام کی حتی منظوری وزیراعظم ویں گئے '---

وقدم مل ہے:

"الياشاعتى اواره كوچلائے كے ليے آغاز يس كم ازكم أيك لا كوريال مخص کرنا ضروری ہوں گے"---وقعه ٨ كيش ج سب

"اگروزارت اطلاعات في محسول كيا كداداره درست طور يرروبعل نهيس تووزارت ال بات كى مجاز ہوگى كەوزىراعظم كى اجازت كے بعدال اشاعتى ادارے كا لاسنس منسوخ کردے''---

وقعيمالي ب:

"ادارہ کے کی رکن کو بیاتی حاصل ندہوگا کہ وہ اپنی رکنیت کسی اور کے نام منتقل کریں یا اپنا تمائندہ مقرر کریں بارکن کی وفات کے بعد اس کے ورثا ازخود رکن قراریا کیں۔ان سب اقدامات کے لیے وزارت کی پینگی اجازت ومنظوری ضروري ي ---

وقعه السي ع:

"اوارہ کے جزلمینجر کے تعین وانتخاب کا طریقہ کاریہ ہوگا کہ اس کے جملہ اراکین اینے میں سے تین نام مصب کے لیے جویز کر کے وزارت کو پیش کریں کے اور وہاں سے ان ٹامول برعدم اعتراض وتو یق کے بعد اوارہ کے جملہ اراکین ان متنوں میں ہے کی کو جز ل منجر منتخب کر عمیں گے''۔۔۔

دفعه ١٨ كيش ديس ب

"أكروزارت اطلاعات نے كى بھى مرحلہ يرشنوں كيا كرملك كےكى اشاعتی ادارہ کے جزل مینجر کا اس منصب پر بدستور تعینات رہنا مفادِ عامہ کے خلاف ہے تو فدکورہ وزارت ازخودا ہے منصب سے الگ کرنے کی مجاز ہوگی ' ---دفعہ ۲۵ میں ہے:

"اخبارورسالہ می جو کھ چھے گاءال کے لیے چیف ایڈیٹروزارت کے سامنے جواب وہ ہوگا" ---

دفعہ ۲۸ کش جیں ہے:

''اگروزارت کے خیال میں کی اخبار ورسالہ کا چیف ایڈیٹر مفادِ عامہ کے خلاف چل رہا ہے تو وزارت اے ادارہ سے الگ کر۔ نے کا تھم دے تکتی ہے''۔۔۔۔ دفعہ اس میں ہے:

"اشاعتی اوارہ قائم کرتے وقت اس می حسب ذیل کل وقی عملہ کا تعتین ضروری ہے:

ایک چیف ایڈیٹر، جارایڈیٹر، دومترجم، ایک فوٹو گرافر، تین مراسلنگار''---[۵۷]

0 سارر بی الله فی ۱۳۰۲ می ۱۳۰۸ می دری ۱۹۸۲ می و شاه کے دستخط کے ساتھ اللہ پیلی کیشنز لاء بنام 'نظام السطبوعات و النشر'' چاری کیا گیا، جس کا ایک باب صحافت سے متعلق ہے، اس کی دفعہ ۲۳ میں ہے:

"اخبارات ورسائل دین حنیف اور مکارم اخلاق، رشد و ہدایت اور اصلاح احوال کے دامی موں گے۔ ملک میں رائج نظام کے خلاف کوئی بات شائع نہ کریں گے"---

دفعہ ٢٨ کيشق ديس ہے:

د جس پریس میں اخبار طبع ہور ہاہے، اس کا نام و پنة نیز مالک کے کوائف پر وزارت اطلاعات کو پیچگی مطلع کرنا ضروری ہوگا'' ---

دند ۲۹ یس نے:

"برشارے پر پنتگ پرلس کانام درج کرنا ضروری ہوگا"---

دفعاس مي ي:

''وزارتِ اطلاعات کی بھی اخبار ورسالہ کے یومیہ شارہ کی قبت مقرر کرنے نیز اس میں شائع ہونے والے اشتہارات کی اجرت کی صد طے کرنے کی مجاز ہوگی''۔۔۔

وفعه ٢٣٠ ش ب

''وزارت کو بیخی جاصل ہوگا کہ وہ دین ،اخلاق اور مکی قوانین کے خلاف سمی بات کی اشاعت پراخبار کے سمی خاص شارے کے تمام نسخے تلف کرنے کا تھم دے اور ذمہ دارا فراد کوقوانین کے مطابق سزادے''۔۔۔

وقعد ٢ سيس ب

''اخبار میں چھنے والی ایسی ہر تحریر جس کے ساتھ لکھنے والے کا نام ورج نہ ہو، وہ چیف ایڈیٹر کے ذمہ ہوگی''۔۔۔

وفعہ ٢٨ يس ب

''صحافتی قوانین کی کسی ایک شق کی خلاف ورزی کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ایک برس قیدیا تمیں ہزار ریال جزمانہ نیز بیک وقت ہے دونوں سزائیں دی جاسکتی ہیں''۔۔۔

وفعد الم ميں ہے:

"ان قوانین کی غیر معمولی خلاف ورزی کے مرتکب کا معاملہ وزارت کے توسط سے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا" ---[۵۵]

مرمضان ۱۳۳۱ ایر ۱۳۹۸ نومبر ۲۰۰۰ء کو با دشاہ نے نشر واشاعت سے متعلق نظر واشاعت سے متعلق نظر واشاعت سے تعلق سے قوانین بنام 'اللانحة التنفیذیة لنظام المطبوعات و النشر '' کی منظوری وی ، جو سے ۲۰۰۱ء سے نافذ العمل ہوا[۵۸] بیرسات ابواب اور ننا نوے دفعات پر شمتل ہے۔ اس کی دفعہ ۸ میں ہے:

"اخبارورساله كانياچيف ايدييرمقرركرنے سے قبل متعلقه اشاعتی اداره كا وزارت إطلاعات سے اس مخص کی تعیناتی پر عدم اعتراض وموافقت لینا ضروری ہوگا اور مذکورہ وزارت اخبار کا بجٹ و دیگر مالی معاملات ملاحظہ کرنے کی مجاز ہوگی ٹیز ہر شارے کے وی ننے ای روز وزارت کے قریبی وفتر میں مفت پیش کرنا ضروری ہوں گے"---

رفعه ۸ مس ب

'' کوئی بھی اشاعتی ادارہ اپٹالائسنس کسی اور کے نام منتقل یافروخت کرنا جا ہے تواس کے لیے وزیراطلاعات کی پیشکی اجازت ضروری ہوگی' ---وفعر ١٨٨ يل ي:

"كى دوسرے ملك ميں رجشر ۋوزىر اشاعت اخبار ورسالداگر سعودی عرب سے اس کا مقامی ایڈیشن شاکع کرنا جا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم کا جارى كردها جازت نامدلازم بوكا"---[٥٩]

سعودی صحافت کواس توع کے قوانین کے علاوہ دیگر معاشرتی عوامل و دباؤ کا بھی سلسل مامنا ہے۔

اقل سیکه وہاں کا معاشرہ اسلام سے وابست تمام اہم مکاتب قکر یرمشمل ہونے کے باوجودملکی قوانین پروہائی قکر پوری قوت سے غالب ہے اوراس فیہی امتیاز وتعصب ک سریرسی خود حکومت تھلم کھلا کررہی ہے۔

اوم سیکہ شاہی خاندان سے وفاداری کا ظہار برفردوادارہ کی سلامتی کے لیے اہم وضرورت کا درجہ رکھتا ہے، لہذا گا ہے گا ہے اس کا اظہار بھی ضروری تھہر ااوراس عمل کے لیے شعبہ محافت نے سب سے اہم ذرایعر کی صورت اختیار کرر کھی ہے۔

سوم ال شعبه كوند جي معاملات مين سركاري مراعات يافته علماء كي مداخلت ودياؤ كابحى شدت سيسامناب

تقریاد وعشرے فیل مکہ مرمہ کے ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی کا ایک مضمون 'باہی انت و امی یا مرسول الله من الله من عنوان سے معودی ائیرلائن کے جاری کرده ماه نامی اهلاً و سهلاً "میں شائع ہوا، تو ایک سرکاری عالم ڈاکٹر صالح فوزان نجدی نے اس کے خلاف سننقل مضمون لکھ کر ای رسالہ میں شائع کرایا اور ساتھ میں رسالہ کے قسد داران کو اس توع کے مضامین شالع كرنے يربازيرس كى ،جس يراتھوں نے معذرت شائع كر كے اپنا بلوچيز ايا۔

اورچند برس قبل سركاري مفتى اعظم شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنجدى (وفات ١٣٢٠هم) 1999ء)، جودور حاضر میں انتہا پہندی کے باوا آدم تھے اور انھیں حکومت کے ہاں وزیر کا درجہ روضدانور کے مواجد شریف کی تصاور شائع کرنے سے اجتناب برغیں، کیوں کدائ سے معاشرے میں قبور کی تعظیم واو قیر کاغیر اسلامی تصور ابھرنے کا اختال ہے۔[۱۰]

موجودہ دوریس برنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹر دیک میڈیا نے بھی اسے وجود کا بوے باند يراعتراف كرايا ہے۔ پھراليكٹرونك ميڈيا ميں كمپيوٹرانٹرنيك كى آمدوفروغ نے توات ورائع ابلاغ کے کمال پر پہنچا دیا۔ ۲۰۰۵ء کے آخر میں سعودی عرب میں اعرفیط ے استفادہ کرنے والوں کی مجمومی تعداد ہیں لا کھے تجاوز کر چکی تھی۔وہاں پرالیکٹرونک صحافت ک تگرانی و کسی ویب سائٹ کو ملکی حدود میں ممنوع قرار دینے کا اختیار'' کنگ عبدالعزیز ٹی برائے سائنس وٹیکنالوجی 'نامی سرکاری ادارہ کو حاصل ہے، جو ۱۹۹۸ء سے اس شعبہ ش کلیدی کردارادا کررہا ہے۔وہاں پرانٹرنیٹ کے استعال میں آزادی کی صدودو قیود کیا ہیں؟ اس بارے میں احد معلان کی ایک تحریر "الحیاة" میں شائع ہوئی، جس میں انھوں نے بتایا:

° کنگ عبدالعزیزش کی جانب سے ہمیشہ یبی باور کرایا جاتا ہے کہ ہر وہ ویب سائٹ جو اسلامی شریعت سے ہم آ ہنگ نہ ہو، اسے بند کر دیا جانا ضروری ہے۔ کی عبدالعزیزی کی یابندی سے متاثرین میں سے خود میں بھی ہوں کیوں کہاس کی جانب سے مختلف ویب سائٹس پر یابندی عائد کرنے کا دائرہ

پھیٹنا جارہا ہے۔ یہ ایک طرح ہے ویب سائنٹس کے شاکھین پراپٹی رائے اور
اپٹی سوچ مسلط کر رہا ہے۔ یہ ادارہ دس وزارتوں کے ٹمائندوں پرمشتل
سکورٹی کمیٹی کی رائے پرکسی بھی ویب سائٹ کو بند کردیتا ہے''۔۔۔[۱۲]

جازِ مقدس کے ایک قلم کارشخ عبداللہ فراج شریف کا ایک مضمون اخبار''الہ دیا۔
السمنوس ہوا، جواجم شعطان کی بات کو مزید آگے بڑھانے اور سعودی عرب میں
الیکٹرونک سحافت کے میدان میں حاصل آزادی کو جانے کے لیے شاید کا فی ہوگا۔ یہاں پر
الیکٹرونک سحافت کے میدان میں حاصل آزادی کو جانے کے لیے شاید کا فی ہوگا۔ یہاں پر
الیکٹرونک سحافت کے میدان میں حاصل آزادی کو جانے کے لیے شاید کا فی ہوگا۔ یہاں پ

" جب ہم نے انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے فورم میں قدم رکھا اقد ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جدید عصر میں وائل ہوگئے ہیں۔ پھر ہوایوں کہ جو ان ہی ہم نے انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف توجہ کی وائی ہوگئے ہیں۔ پھر ہوایوں کہ جو بالعزیز سی برائے سائنس وٹیکنالو ہی کے ہیر و ایسے ہی انٹرنیٹ کی تکرائی کیگے عبدالعزیز سی برائے سائنس وٹیکنالو ہی کے ہیر و کردی گئی۔ بیدہ علمی مرکز ہے جس کے قیام کی خبر نے ہمیں بیا حماس بخشاتھا کہ نیکنالو ہی کا سورج اب جلد ہی سعودی عرب میں طلوع ہونے جا رہا ہے۔ نیکنالو ہی کا سورج اب جلد ہی سعودی عرب میں طلوع ہونے جا رہا ہے۔ بیاحماس اس لیے بھی بیدا ہوا تھا کہ ہم مغربی ونیا کی ایجادات کی مارکیٹ سے بیاحماس اس کے بھی بیدا ہوا تھے۔ ہم نے بیٹرش کرلیا تھا کہ کگ عبدالعزیز سی کی ایک کھیپ تیار کر ڈالے گا، اس طرح ہم سرگرم کردار ادا کر کے موجد میں کی ایک کھیپ تیار کر ڈالے گا، اس طرح ہم تاریک فارے باہرنگل آئیں گے اورعمر حاضر کے تھی کی گئیے ہو تھیل میں ابنا کردار شایان شان طریقے سے اوا کر سیس گے۔

یہ آرزو، آرزوبی ربی ، پوری شہو کی۔وفت گزرتا گیااور جمیں کہیں ہے بھی کنگ عبدالعزیز ٹی برائے سائنس وٹیکنالو جی کے اثرات اپنی زندگی میں ویجھنے کو نہیں لے۔عدتو میہ کہ ہمارے ایک ساتھی نے بڑا تیکھا تھرہ کرتے ہوئے کہا کہ: ''مٹی کی و بیواروں کے عقب میں ایسے الل کار موجود ہیں جو

بدر ین روشی کے خوکر میں "---

عجیب بات بیہ بے کداس ٹی کے اثرات اس وفت خوب اچھی طرح سے و مجھنے کو ملے ، جب اے انٹرنیٹ کی تگرانی تفویض کی گئی۔ٹی کے اہل کاروں نے کوئی چھوٹا ہزاروش دان ایسانہیں چھوڑا، جے بندنہ کردیا ہو۔ اکثر علمی ویب سائٹس خواہ وہ نظریات سے تعلق رکھتے ہوں یا ٹیکٹالو جی ہے، وہ سب کے سب انٹرنیٹ کے شائفین کے لیے بند ہیں۔علاوہ ازیں ای ٹیوز پیپراور پولیٹکل ویب سائٹس، خاص طور پروہ جوانسانی حقوق ہے دل چھی رکھتی ہیں،سب کی سب بند کردی گئی ہیں، ان تک رسائی قطعی طور برممنوع ہے۔ ہوسکتا ہے کداگرا پ کنگ عبدالعزیز شی کو چیلنج کر کے براہ راست سیلائٹ چینل کے ذریعے ندکورہ ویب سائٹس تک رسائی عاصل کرنا جا بیں قوبات دیگر ہے۔ بیاس صورت میں ممکن ہے جب آپ كنگ عبدالعزيز شي سے بالا بى بالا كام كريں بعض لوگ ايك اوركوشش كرتے ہيں اوروہ یہ کہٹی کے اغتاہ کے باوجود کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنا جا جے ہیں اورسٹی کواس ویب سائٹ کے مفید ہونے کا قائل کرنے کے لیے ٹی کے نام تحری درخواست ای میل کے ذریعے ارسال کرتے ہیں۔عام طور پراس فتم کے لوگوں کوتمام تر کوششوں کے باوجودکوئی کامیانی نبیس ملتی۔

اگرآپ انٹرنیٹ کے دل دادہ ہیں تو آپ نے ایک تجرب ادر کیا ہوگا اور وہ یہ کہ آپ کوئی ایسی ویب سائٹس ویکھنے کا انفاق ہوا ہوگا، جن بیل اول فول معلومات بھری ہوتی ہیں اور آپ انھیں دیکھ کر تعجب ہیں پڑجائے ہول کہ آخر کگ عبد العزیز سٹی نے آنھیں کیے آزاد چھوڑ رکھا ہے؟ جب کہ آپ کوئی الیسی ویب سائٹس کا پہنہ چلا ہوگا جو بے حدمفید ہیں اور قطعی طور پر بے ضرر ہیں لیکن اس کے یا وجود وہ بند ہیں۔ اس سلسلے ہیں یہاں ان ویب سائٹس کا تذکرہ ضرور کرنا چا ہوں گا، جو جہاد کے نام پر تشدد کی دگوت سے بھری ہوئی ہیں بنفرت منرور کرنا چا ہوں گا، جو جہاد کے نام پر تشدد کی دگوت سے بھری ہوئی ہیں بنفرت

اور عداوت بھیلار ہی ہیں ،اس کے باوجود کنگ عبدالعزیز سٹی کے کارکن انھیں بن ہی کھلاچھوڑ ہے ہوئے ہیں۔آخر کیوں؟"---[۲۲]

#### سحودى عرب اور آزادئ صحافت

سعودی صحافت ہے متعلق قوانین کی بعض دفعات نیز دو واقعات او پر پیش کے گئے۔ یہاں فقط بیہ بتانا مقصود ہے کہ الجزیرہ چینل پر خدکورہ بالا پروگرام میں بتایا گیا کہ آزاد کی صحافت کی درجہ بندی میں دنیا بھر کے مما لگ میں سعودی عرب ۱۲۵ویں نمبر پر ہے۔

#### سعودی صحافتی اداریے

۲۰۰۴ء میں شیخ سیدمحرین علوی مالکی نے وفات پائی توان ایام میں سعودی صحافت تین اقسام میں منقسم تھی:

#### يهلى قسم

اس میں سرکاری صحافت ہے، جس میں شخفیقی علمی ادارے، یونی ورٹی، کالج مسلح افواج، سعودی ائیر لائنز تبلیغی اداروں کی طرف سے شائع ہونے والے ہفت روز ہ و ماہ نامہ دغیرہ رسائل اورام القری شامل ہیں۔

#### دوسری قسم

غیرسرکاری وقوی ومقامی صحافت کی ہے، جس میں اشاعتی اداروں کی طرف سے علائع ہونے والے لا تعدا داخیارات ورسائل شامل ہیں۔

#### تيسرىقسم

عالمی صحافت کی ہے۔ وہ اشاعتی ادارے جو کسی دوسرے ملک میں رجشر ڈین ، جب کہ ان کے مالکان سعودی اور بیدادارے دیگر ممالک کے علاوہ سعودی عرب سے بھی اپنے اخبارات کے مقامی ایڈیشن شاکع کرتے ہیں۔

ندکورہ بالا دوسری متم کی صحافت میں جواوارے بومیدو کھل اخبار نکالتے ہیں ،ان کے

- مؤسسة البلاد للصحافة و النشر، جده
- مؤسسة المدينة للصحافة و النشر ، جده
- مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام ، مكم مرمد
  - مؤسسة عكاظ للصحافة و النشر ، جده
- مؤسسة الجزيرة للصحافة و الطباعة و النشر ، رياض
  - مؤسسة اليمامة الصحفية ، رياض
  - مؤسسة عُسِيْر للصحافة و النشر الباء

ان پی سے آخرالذ کرادارہ ۱۹۹۵ء پی قائم ہواجب کہ دیگر تمام ادارے ۱۹۲۳ء پی۔
تھکیل پائے۔ان پی ایک قد رِشترک ہے کہ سب عربی کے عمل روز نامے شائع کرتے ہیں۔
علاوہ ازیں بعض ادارے ہفت روزہ و ماہ نامہ رسائل ، کھیلوں اور تجارتی خبروں کے لیے
مختص عربی روز نامے نیز چندا گریزی اخبارات بھی یومیہ شائع کرتے ہیں۔ان اداروں
کے علاوہ جو فقط ماہ نامہ رسائل شائع کرتے ہیں اوروہ بازار پی دست یاب ہیں ، ایے
غیرسرکاری اداروں کے نام ہے ہیں:

- دامة المنهل للصحافة و النشر المحدودة ، جده
- داس اليمامة للبحث و الترجمة و النشر ، رياض

شكوره بالاتيسرى فتم كے صحافق اداروں ميں سے جو يوميداخبارات تكالتے ہيں،

#### ال كاميين:

- شركة السعودية للابحاث و النشر الندلن
  - شركة الحياة الدولية للنشر التمان

#### اخبارات ورسائل کا تعارف

شیخ سید محمد مالکی کی وفات پر سعودی صحافت میں تعزیق بیانات ،اس سانحہ ہے متعلق خبروں اور آپ کے حالات وخد مات پر مقالات کی اشاعت کا تانتا بندھ گیا ، حتی کہ بعض اخبارات نے آپ کی شخصیت پرلوگوں کو لکھنے کی دعوت دی۔ آئندہ سطور میں فقط ان سعودی اخبارات و رسائل کا تعارف پیش ہے، جنھوں نے اس موقع پرآپ کے بارے میں تحریریں شائع کیس اور جن میں سے اکثر کے متعلقہ شارے راقم السطور کے پیش نظر ہیں۔

روزنامه "البلاد" جده

شیخ محمصالی نصیف نے مکہ کرمہ ہے ہفت روز واخبار 'صوت الحجان ''جاری کیا تھا، جس کا پہلا شارہ کے ارڈیقعدہ ۱۳۵ ھ/م براپر بل ۱۹۳۴ء کوشائع ہوا۔ چند برس بعد انھوں نے اخبار فروخت کردیا تو یہ مکہ کرمہ ہے تی نے نام 'البلاد السعودیة '' ہے سامنے آیا، جس کا اخبار فروخت کردیا تو یہ مکہ کرمہ ہے تی نے نام 'البلاد السعودیة '' ہے سامنے آیا، جس کا اڈبیل شارہ کی رہے الی نی ۱۳۷۵ھ/مرماری ۱۹۳۷ء کومنظر عام برآیا۔

ادهر جدہ سے شخ حسن عبد الحی قزاز نے ہفت روزہ ' فعر فات' جاری کر رکھا تھا، جس کا پہلا شارہ ۲ رجمادی الثانی کے ۱۳۷۷ ھے/۲۳ رد تمبر ۱۹۵۷ء کوشائع ہوا۔

۱۹۹۹ء میں ڈاکٹر عبداللہ صادق دحلان اس ادارہ کے جزل مینجر تھے[۲۴] اور شخ سید محمد مالکی کی وفات کے دنول میں سے جدہ کے تین قومی اخبارات میں سے ایک تھا، نیز برثارہ بالعموم سولہ صفحات پرشائع ہور ہاتھا۔

شیخ سید محمد مالکی اس اخبار میں کھی حرصہ 'درب الهددی'' کے مستقل عنوان سے کالم کھے رہے، جیسا کہ ایک کالم ' التجمعید و التربیدن' کے ڈیلی عنوان سے اثناعت پذیر ہوا۔[۲۵]

البسلادك بإنيان شيخ محمصالح تصنيف اورشيخ حسن عبدالحي قزاز ميس ساول الذكر

١١٦١٥/ ١٨٩٥ ء كوجده شل پيدا مو ي اور ١٩٩٣ م/ ١٩٤٣ ء كوويل يروفات يالى-شُخ تَصِيْف نے با قاعدہ تعليم نہيں يائي ليكن علم وادب اور سياست ميں ول چسى كى بناير كمال حاصل كيا- باشمى عبد ش جده ع مقت روزه "بريد الحجان" وارى كيا اورجده شرك ميرر ب، نيز مركزي بنك كي تفكيل وقيام من حدليا معودي عبد كے تجاز مقدس ميں ال سعود خاندان كا بم معاون اوروم إني قكر كالدليس ناشر موئے اس دوران "صوت الحجائن"كاجراء كعلاوه وكي عرصال كے چيف الله يثر يحى رہے اور مركزى حكومت كى مجلس شوریٰ کے دویار رکن بنائے گئے نیز وزارت خزانہ کی طرف سے الاحسساجلاقہ کے مدیم بعدازاں ای وزارت کی جانب ہے محکمہ کشم جیز ان شبر کے مدیر ہے۔علاوہ ازیں مصر سے بریشک بریس منگوا کر مکه مکرمه ش نصب کیا اوراے مکتبه ومطبع سلفید کا تام دے کرندکورہ قکر کی متعدد كت شاكع كيس-[44]

البلاد كےدوسرے بانی شخ حس عبدالى قزاز كاتعارف باب جہارم ش آر با ب البسلاد كئاشراداره كي مجلس منتظمه كصدرة اكترسيد عبدالله بن صادق بن عبدالله بن صاوق بن زین وحلان کاتعلق مکه کرمه کے اہم علمی گھر اندے ہے۔ آپ نے تجارت کے شعبہ میں امریکہ سے ایم فل اور قاہرہ یونی ورٹی سے بی ایج ڈی کی۔ پھرجدہ یونی ورشی کے ا کنا مک کالج میں لیکچرار ہوئے اور • ۱۹۸ء کوالیوان صنعت و تجارت جدہ سے وابستہ ہوئے تا آل کہاس کے جزل بیکرٹری بنائے گئے۔ اقتصادیات کے موضوع پر چند تصنیفات ہیں، جن کام ہیں:

ادارة السمدن الصناعية ، اقتصاديات السمثاريع ، السياسات الصناعية ، العلاقات العامة في الاداعة العديثية [ ٢٤] علاوه ازي "البلاد" من "حوام اقتصادی " كے عنوان سے كالم لكھے بيں، جيا كداس كے تحت مطبوعه وقري ين" اوّل قداس في الخصخصة "[ ٢٨] اور مناس الجاليات "[ ٢٩] ويُر نظر بين فير "الوطن" اخبار کے بھی قلمی معاونین میں سے ہیں،جس میں ماحول کی آلودگی کے نقصانات وروک تھام کے موضوع پرایک مضمون متی نحمی بینتنا من التلوث "ابریل ۲۰۰۷ء کی می التلوث "ابریل ۲۰۰۷ء کی می التلوث "ابریل ۲۰۰۷ء کی می التلوث التی موا-[2]

وطان فاندان كام يدذكرباب چارم يس آئكا-روزنامه "المدينة المنورة" جده

تشخ علی حافظ و شخ عثمان حافظ دو بھائیوں نے مل کر مدیند مثورہ ہے ہفت روزہ المدریدنة المدنورة ' جاری کیا، جس کا پہلا شارہ ۲۲ رحم ۲۵۱۱ه/ ۱۳۵۱ه کراپریل ۱۹۳۷ء کو منظرعام پر آیا۔ بعدازاں جدہ نتقل کیا گیا، جہال سے روزاندا شاعت شروع کی گئا۔ اب بید ' مؤسسة المدریدنة للصحافة و النشر ' کی ملکیت اور برشارہ بالعوم الله ایکس مفوات کا ہوتا ہے۔ یہ المدریدنة ' بے مخفر نام سے شہور ہے اور گنبد خضراء کی مشہور زماندر مگین تصویر، جس کے پرشارہ کے مفاول کی رہنا ہو کی مشہور نماندر میں الصحافة فی کی زینت ہوتی ہے۔ اس اخبار کی ممل کہانی عثمان حافظ کی کتاب ' تبطوس الصحافة فی کا زینت ہوتی ہے۔ اس اخبار کی ممل کہانی عثمان حافظ کی کتاب ' تبطوس الصحافة فی المدلکة العربیة السعودیة ' کی دوسری جلد شی ورج ہے۔ [12]

اس کے بانی رکن شخ سیدعلی بن عبدالقادر حافظ ۱۳۲۷ ای ۱۹۰۹ کو مدید منورہ شل بیدا ہوئے اور ۱۹۰۸ ای ۱۹۸۸ کو وفات بائی رسمجد نبوی شن قائم علماء کے حلقات دروں ش تعلیم عمل کی ، پھر سرکاری ملازمت اختیار کی اور مدید منورہ شن بی محکمہ مال بعدل ، ذراعت کے مخلف شخبوں کے مدیر رہے۔ بعداز اس ۱۹۲۰ء تا ۱۹۲۵ء کو مدید منورہ کے میمٹر رہے۔ افجارال سے دایست دے دائر اور کی ایس تک اس سے دایست دے ۔ ۱۹۹۵ء شن افجارال سے دایست دے ۔ ۱۹۹۵ء شن کا در سے بعائی عثان حافظ کے ساتھ لل کرمدید منورہ سے ۱۹۸۳ء کو مدید سکول تھا۔ مختلف عالمی تظیموں المسید جیس شن پرائم کی سکول قائم کیا ، جواس خطر پراڈلیس جدید سکول تھا۔ مختلف عالمی تظیموں کے رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکٹر ت تقاریر کیس اور شرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ کو رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکٹر ت تقاریر کیس اور شرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ حکومت نے ۱۹۷۳ء کو رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکٹر ت تقاریر کیس اور شرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ حکومت نے ۱۹۷۳ء کو رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکٹر ت تقاریر کیس اور شرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ حکومت نے ۱۹۳۷ء کو رکن رہے۔ ریڈ یو پر بکٹر ت تقاریر کیس اور شرکورہ اخبار میں لا تعداد مضامین کھے۔ چو تھنے نفات ہیں ، جن میں ووشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام ''نف حات میں طیبہ '' ہے بھر تھنیفات ہیں ، جن میں ووشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام ' نف حات میں طیبہ '' ہے بھر تھنیفات ہیں ، جن میں ووشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام ' نف حات میں طیبہ '' ہے بھر تھنیفات ہیں ، جن میں ووشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام ' نف حات میں طیبہ '' ہے بھر تھیں ویشعری مجموعے ہیں ، ایک کانام ' نف حات میں طیبہ '' ہے بھر تھیں کی دوست کے اس کو سکور کانام ' نف حات میں طیبہ '' ہے بھر تھیں کی کانام ' نف حات میں طیبہ '' ہو تھیں کی دوست کے اس کور کی کے اس کور کی کی دوست کی بھر کی بھر کیٹر کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی بھر کی بھر کی دوست کی

ي ميندمنوره يل مجورى اقسام پرستفل كتاب كسى اور مديند منوره كي مخضروعام فهم تاريخ پر كتاب في معاري و المدينة المدينة المدورة "كسى، جوايك جلد پر مشمل مطبوع به اوراس كامخضرار دوتر جمد أبواب تاميخ السمدينة المدورة "نام سے كتابي صورت من جده سے شائع موا-[12]

"المديدة" كووسر عباني ركن فيخ سيرعمان بن عبدالقادر حافظ ١٣٢٨ ١١٥ - ١٩١١ عكو مدينة منوره مي پيدا موسئ اور ١٩١٣ اه/١٩٩٩ ع كود قات يائى مسجد نبوى مين علماء تعليم يائى عرى تعليم من كلرك محكمه امر بالمعروف و النهى عن المنكرك، كركن وسيرثري، سركارى مدرسه بين استاذ ، محكمه مال بين مكران رب- ١٩٣٧ء مين محكمه في ك و الريكثر موت، يجرا كليس برس تك اسمنعب عوابسة رب ١٩٢٨ء شن مؤسسة المدينة للصحافة" ك نائب مديراور ١٩٢٧ء حا كل كياره برك تك "المديدة"ك چيف ايديرر -١٩٨٣ء مين مذكوره اشاعتى ادارے نے دونوں بھائيوں كے اعز از ميں خصوصى تقريب منعقدی،جس میں انھیں جا تری کی ایک شیٹ پیش کی جس پر"السدیدنة" کے پہلے شارہ کا صفحہ اوّل جاندی کے حروف سے کندہ تھا۔وزارتِ اطلاعات نے بھی صحافق خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیا۔آپ عمر بھر جملہ امور میں بڑے بھائی شخ علی حافظ کے معاون رہے۔ چند تقنيفات بين، جن مين سعودي عرب مين صحافت كي كمل تاريخ "تطوي الصحافة في المملكة العربية الشعودية "أييم موضوع يراثبًا في المم كتاب تعليم كي عي ، جودوجلدول يس شائع بوني - [٣٤]

اقل الذكر كفرزندان بشام على حافظ وهم على حافظ والمحرف النهاع كرده اشاعتى اوار يه "شركة السعودية للابحاث و التسويق الدولية" كلطرف سية على وعثان حافظ صحافتي ايوارد" كالجراء كيا، جوسال بجر بورى عرب دنيا بيس شعبه صحافت كي سات اجم اقسام بيس اعلى كاركردگي و كاجراء كيا، جوسال بحر بورى عرب دنيا بيس شعبه صحافت كي سات اجم اقسام بيس اعلى كاركردگي و كهاني والي افرادكو بيش كيا جاتا ہے۔ پہلا انعام گولله ميدل اور دس برار امريكي و الركابوتا ہے۔ [٣] ك

حافظ خاندان کی ایک وجیشرت وخاصیت سے کہاس کے بیش تر افراد قر آن مجید کے حافظ ہوتے ہیں۔

بشام ومحمطی حافظ نے والدو پچپا کی یادیش قرآنِ مجید حفظ و تجوید کے لیے انعامی مقابلہ شروع کیا، جس میں اوّل آنے والے طلباء کو ہرسال "علی وعثان حافظ ایوارڈ'' پیش کے جاتے ہیں۔[24]

روزنامه "الندوة" كمكرمه

شیخ احدسبای نے مکہ مرمدے ہفت روزہ 'السندوۃ' ، جاری کیا، جس کا پہلا شارہ ۸رشعبان ۱۳۷۷ھ/۲۲ رفر وری ۱۹۵۸ء کومنظر عام برآیا۔

قبل ازین مکر مدسے بی شخص الح محد جمال نے ہفت روزہ 'حیراء'' جاری کررکھا تھا،
جس کا اوّلیں شارہ ۲ رجمادی الاوّل ۲ سے ۱۳۷۱ھ/ ۸ رومبر ۱۹۵۷ء کوشع ہوا۔ جب انفرادی صحافت فلانے قانون کھیری توحد او، العدوۃ میں شم کیا گیا، اب بیا خبار 'مؤسسة مسکة للطباعة و الاعسلام'' کی ملکیت ہوا۔ شخ سید محمد بن علوی مالکی کی وفات کے دنوں میں بید مکہ مرمد سے شائع ہونے والا واحدروز نامدتھا۔ اس کا ہرشارہ بالعموم میں صفحات کا ہوتا اور ڈاکٹر محمد عبدہ اس الله علی میں العموم میں صفحات کا ہوتا اور ڈاکٹر محمد عبدہ اس الله علی الله علی الله علی میں الله علی میں الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی علی الله علی علی الله علی الله

شخ احمر بن جمرسہاعی ۱۳۲۳ او/ ۱۹۰۵ کو مکہ مرمد میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۷ او/۱۹۸۵ کو وہیں پروفات پائی۔ مکہ مکر مداور مصر کے شہر اسکندر سے میں تعلیم پائی، پھر مکہ مکر مدا ور مصر کے شہر اسکندر سے میں تعلیم پائی، پھر مکہ مکر مدال میں ایک سکول میں اسٹاذ ہوئے ، بعداز ال 'صوت الحجائن ' کے ایڈ پیٹر رہے ، پھر محکمہ مال میں ایک شعبہ کے نگر ان رہے ۔ مکہ مکر مدمی مطابع الحد مرنا می پر یس نصب کیا ۔ المندوة جاری کرنے کے بعدنو مبر ۱۹۵۹ء میں ہفت روز ہ ' قریش' کا اجراء کیا ، جو ۱۹۲۳ء میں بند ہوا۔ علاوہ از یں متعدداد بی ، رفاعی وغیرہ قطیموں کے رکن رہے ۔ ' صفوسة مکة للطب اعة و الاعالی من مرکز مرفقافی کلب جو ۱۹۷۵ء میں قائم ہوا، اس کے اولیں صدر ، سعودی عرب میں تھیٹر قیام کے دائی وجرک ، وزارتِ تعلیم نے ایوارڈ پیش کیا۔ پندرہ سے زاکد

تقنیفات ہیں، جن میں سے 'سلم القرأة العربیة ''ملک کے سرکاری مارس کے نصاب میں شامل کی گئی۔ ایک اورا ہم تھنیف' تاریخ مکة '' تقریباً سات سوسفیات کی ہے، جس کے چھے سے زائدایڈیشن شائع ہوئے۔[22]

۲۶رحرم ۱۳۰۸ه/۲رنوم ۱۹۸۳ء کوحکومت سعودی عرب نے پہلی بار تین ادباء کے اعزاز میں تقریب منعقد کی اوران کی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ادبی ایوارڈ پیش کیے، جو تین سو پچاس گرام سونا کے تمغداور فی بس ایک لا کھریال سالانہ تا حیات وظیفہ پر مشتمل تھے۔ شخ احمر سباعی ان تین ادباء میں سے ایک تھے۔ [۲۸]

"السندوة" كودسر بانى دكن شخصال هم جمال ۱۳۳۸ ها اواوا وكو كم كرمه ش پيدا بوت اور ۱۳۱۱ ها ۱۹۹۱ و كورش حادثه بين وفات پائى مكه كرمه كركارى سكول ش تعليم پائى اور ككه عدل بين ملازمت على زندگى كا آغاز كيا اور ۱۹۵۵ و بين "البسلاد السعو دية" كا يثريش بوت بعدازال "جراء" جارى كيا اور ۱۹۵۵ و كه كرمه بين پرليس بنام مطابع دام الثقافة نصب كيا، جب كه ۱۹۲۳ و كو"مكتبة الثقافة" شجارتى شطير قائم كيا، جوآج بحى فعال ہے۔ جدہ يونى ورشى جوا ۱۹۷ و بين قائم بوئى اس كے بانى ركن، ام القرئ يونى ورشى مكه كرمه كى تذريبى كمينى كے ركن اور ۱۹۲۰ و بين چيبر آف كامرس مكه كرمه كے جزل سيكرش بوت ، علاوہ ازيں متعدد تنظيموں كے ركن يا صدر رہے، جاج معلمين كے ايك اوارہ كے صدر رہے۔

تین سے زائد تعنیفات ہیں نیز این تجار پُوالیہ (وفات ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ء) کی اخباس مدینة الرسول الفیکیم المعروف بالدس ة الثمینة "پر تحقیق انجام دے کر شائع کیا۔[29]

الندوة ك برل معير داكر محده يمانى كانعارف آك آرباب ووزنامه "عكاظ" جده

شيخ احرعبدالغفورعطارنے اسے مفتہ واراشاعت كے طور پر جارى كيا، جس كا الله ليس شاره

٣/ ذوالحبه ١٣/ ٢٨ مريك ١٩٦٠ و طائف سے شائع ہوا۔ بعد ازال جدہ فتقل كيا كيا، جہال مؤسسة عكاظ للصحافة و النشر "كى ملكيت اور روز نامه ہوا۔ اس كا ہر شارہ بالعوم اڑتا ليس صفحات كا، نيز ايك المريش رياض سے بھی طبع ہوتا ہے۔ [ ٨٠]

عکاظ کے بانی شیخ احمد بن عبدالعفور ۱۳۳۷ه (۱۹۱۹ء کو مکہ مکر مہیں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۱ه (۱۹۹۱ء کو وقات پائی۔ جب کہ بل ازیں ان کا گھر اند بنگال ہے ہجرت کرکے مکہ مکر مہ جالیا۔ آپ نے مکہ مکر مہ وقاہرہ ش تعلیم پائی اور ۱۹۳۸ء کو مکہ مرمہ ش سرکاری ملازمت اختیار کی اکیکن تین برس بعد الگ ہوئے پھر عمر بحر علم سے وابستہ رہے۔ عکاظ کے بعد ۱۹۲۷ء ش مکہ مکر مہ سے فرہی ماہ نامہ "کہ لیے تاری کیا، جس نے فقط چارشار ہے شاکع ہوئے ۔ مختلف او بی وافعوی عالمی اواروں کے رکن رہے۔ جدہ یونی ورش نے او بی ایوارڈ بی کیا۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد ۸۵ سے زائد ہے، جوشعر واوب، لغت، اسلامیات، تاریخ وغیرہ موضوعات پر ہیں اورا کشرشاکع ہوئیں۔

بعض اعلی حکام کی خواہش پرشخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شخصیت وخدمات پر مستقل کاب کھی،جس کے متعددالی بیش شائع ہوئے، نیز فیصل آباد کے علامہ محمد صادق خلیل نے اس کا اردور جمہ کیا، جس کے متعددالی بیش تقسیم کیے گئے۔علاوہ از بی ال سعود خاندان کے کارناموں پر چارے زائد کتب کھیں اور دشق کے معاصر مفکر ویزک تقلید کے وائی شخ ناصر البانی (وقات ۱۳۵۹ھ/۱۹۹۹ء) کی بعض آراء کے تعاقب میں 'ویڈ لک آمن ''کلمی، جو بیروت سے شائع ہوئی۔ نیز پر صغیر کے مشہور معاصر شاعر وادیب و ڈرامہ نگار رابندر ناتھ ٹیگور (وقات شائع ہوئی۔ نیز پر صغیر کے مشہور معاصر شاعر وادیب و ڈرامہ نگار رابندر ناتھ ٹیگور (وقات کا ۱۳۵۷ھ کی اور اس کا بیٹ اس کا بیٹ کرایا۔ حکومت سعودی عرب نے ۱۹۸۵ء میں انہوں کی جو بر اس کا بیٹ کرایا۔ حکومت سعودی عرب نے ۱۹۸۵ء میں انہوں کی خرایا۔ حکومت سعودی عرب نے ۱۹۸۵ء میں انہوں کی خرایا۔ حکومت سعودی عرب نے ۱۹۸۵ء میں انہوں کی اور بی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ترین ایوار ڈیش کیا۔ [۸]

روزنامه "الجزيرة" رياض

فيخ عبدالله بن محرضيس في دارالحكومت رياض سے ماہ نامة"السجزيرة" جارى كيا،

جس كا يبلا شاره ذيقعد ٩ ٢٣١ه/ ايريل ١٩٢٠ ء كوشا لَع بهوا\_ بعد ازال بيهفت روزه اور پھر يوميا خبارينا ان وأول يُر موسة الجزيرة للصحافة و الطباعة و النشر"كى ملكيت اور ہر شارہ ممر کے قریب صفحات کا ہوتا ہے۔ بید ملک کے دارالحکومت سے شاکع ہونے والا اق لیس روز نامداوراب وہاں کے دو ممل وقوی اخبارات میں سے ایک ہے۔[۸۲]

السبجزيرة كياني في عبدالله بن محرفيس ١٩٢٥ه/١٩٢٥ء كودرعيد كقريب ا یک گاؤں میں پیدا ہوئے اور غالبًا زندہ ہیں۔ درعیہ وطائف و مکہ مکرمہ میں تعلیم یائی، پھر محكمة تعليم سے وابسة ہوئے ، تا آل كد ١٩٥٥ ء كوشر ليت كالح رياض كے يرسل ہوئے اور ١٩٥٧ء كوملك كے چيف جسٹس ہوئے ، بعد ازاں ديگر اعلیٰ مناصب پر تعينات رہے۔ ١٩٢٢ء ميں ملازمت سے سبک دوش ہوئے اور جملہ اوقات علم کے ليے وقف كرديے۔ البجزيرة اخبارجارى كرنے كےعلاوه رياض مل مطابع الفرن دق تا ي يريس نصب كيا-خط پنجد کے مشہور شاعر، اویب محقق ، مؤرخ وصحافی ہیں ، نیز متعدداد بی ولغوی اداروں کے ركن بوع-"مؤسسة الجزيرة"كركن على آرب بين - بندره عزا كرتفنيفات من "الدى عية العاصمة الاولى" وغيره كتب بير-

٢ رنومبر١٩٨٣ ء كو حكومت نے جن تين او باء كو اعلى ترين ايوار ڈ پیش كيے ، نيز ان كے تا حیات وظا نف مقرر کیے، ان میں ہے ایک ہیں۔ دسمبر ۱۹۸۹ء کو خلیج تعاون کوسل کا دسوال سريرا اجلاس مطنت عمان كے شهرم مقط ميں منعقد ہوا تو اس ميں جن اہل قلم كو بطوراعز از مروكيا كياءان مي ايك تق-[٨٣]

#### روزنامه "الرياض" رياض

بياتفرادان صحافت يريابندى كفورى بعدمنظرعام يرآيا اور مؤسسة اليمامة الصحفية"ئة ریاض ہے جاری کیا۔ می محرم ۱۳۸۵ مرا کیم می ۱۹۷۵ء کو پہلا شارہ منظرعام پر آیا۔ شخ جدالجاسر اس كے بہلے چف الديشر تھے۔اب ہر شاره ١٨٨ ك قريب صفحات كا موتا ہے۔[١٨٨] شیخ حمد بن تحد الجاسر عمر بحراس اخبارے وابستہ رہاور آپ ہی اصل بانی قراریائے۔

١٣٢٨ه/١٩١٠ء كوخط يحد كاول البروديس بدا بوع اور ٢٠٠١ه م ١٠٠٠ عوامر يكميس وفات یائی،جب کرریاض میں وفن کیے گئے۔ریاض ومکہ محرمہ و قاہرہ میں تعلیم یائی، پھر محكة تعليم ميں استاذ اور محكمه عدل ميں قاضي وغير وتعينات رہے، تا آل كه ١٩٥٧ء سے الطح تين برن تك شريعت كالح رياض كے يركل رے دياض سے ماہ نامه "اليب امة" جاری کیا، جس کا پہلا شارہ اگست ١٩٥٣ء کوشائع جوا اور بیددارالحکومت سے ہی نہیں، بورے خط بخدے منظرعام برآئے والا پہلار سالہ واخبارے، جوان ونول "مؤسسة اليهامة الصحفية"كى ملكيت اور مفت روزه ب-1900 عكورياض من "مطابع الرياض" نصب كيا، جورياض ويور ع خطر بخير يراكايا كيا يبلا يرعنك يراس تفار يحر داس اليسمامة للبحث و الترجية و النشر "تا مي تحقيق اداره قائم كركاس كى جانب سے ماه نامة العرب" جارى كيا، جن كا يبلا شاره اكتوبر ١٩٢٧ء كوشائع موااوراب عرب دنيا كے مشبور رسائل ش سے ہے۔ آپ اس خطہ کے اہم مؤرخ، جغرافیہ دان، محقق، عالم، ماہر انساب وصحافی مانے گئے، متشرقین سے ملی روابط تھے، نیز ۱۹۲۲ء کوکرا چی آئے۔متعدد علمی واد بی عالمی اداروں کے رکن نیزریاض یونی ورٹی کے اعز ازی پروفیسر رہے۔متعدد تصنیفات ہیں،جن میں ملک کے جغرافيه يرُ" المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية "اورقباكل كاتابير "معجم قبائل المملكة العربية السعودية" وغيره كتب بي ٢ رنوم ١٩٨٣ ء كو حکومت سعودی عرب نے جن تین ادباء کوالوارڈ عطا کیے، ان میں سے ایک ہیں۔ نیز دئمبر ١٩٨٩ ء كومنعقد ہ فلیج تعاون كونسل میں اعز از ہے نوازے گئے اور عربی ادب كی خدمت پر ١٩٩٥ء كو "شاه فيصل عالمي اليوارد" عطاكيا كيا-[٨٥]

#### روزنامه "الوطن" أبهاء

روزنامدالرياض كاجراء مصحف عن ماه بل مك كمشرق صوبه كم كرى شهر دام ت مؤسسة دام اليوم للصحافة و الطباعة و النشر "ف تفت روزه اليوم" فراى كياتها، جس كا يبلا شاره ٢٠ رشوال ١٣٨٠ هم ١٦ رفروري ١٩٦٥ وكوشائع موا، بعدازال

روزنامه کشکل اختیاری-[۸۹]

۱۹۲۵ء ہے ۲۰۰۰ء تک کے ۱۳۵۸ برس کے دوران پورے ملک ہے کوئی ایک بھی روز نامہ جاری ہونے کی ٹو بت نہیں آئی ، تا آل کے صوبہ العیسی رکے گورٹر شہر اوہ خالد بن شاہ فیصل کی تحریک پراس کے مرکزی شہر ابہاء ہے روز نامہ 'السوطسین' سامنے آیا ، جو ''ماضے آیا ، جو ''مؤسسة عنیو للصحافة و النشر' نے جاری کیا اور پہلا شارہ سرجب اس الله مطبقانی ''مؤسسة عنیو للصحافة و النشر '' نے جاری کیا اور پہلا شارہ سرجب الله مطبقانی اس اوارہ کے جمزل مینجر اور طارق ایرائیم اس اخبار کے چیف ایڈیٹر شے اور ہرشارہ اس اوارہ کے جمزل مینجر اور طارق ایرائیم اس اخبار کے چیف ایڈیٹر شے اور ہرشارہ شارہ کے جون ایڈیٹر سے اور ہرشارہ سے ناکع ہور ہاتھا۔ بیا شاراس شہر سے بی نہیں ، پورے صوبہ سے شاکع ہوئے والا او لیس روز نامہ ہے۔ [۸۷]

معلوم رہے کہ آخی ایام میں قطر ، کویت اور سلطنت عمان ہے بھی 'الوطن''نام کے روز نامے شائع ہورہے ہیں اور بیچاروں الگ الگ اخبارات ہیں ، ان کابا ہم کوئی تعلق نہیں۔[۸۸] سعودی عرب سے شائع ہونے والے مذکورہ بالاتمام روز نامے ان وٹوں سفید کاغذ پر طبع ہوتے ہیں اور سب کی قیمت دوریال فی شارہ مقررہے۔

#### هفت روزه "الأربعاء" جده

یہ ہفت روزہ میگزین ہے، جو ۳۲ میا اس سے زائد صفحات پر طبع ہو کر روز نامہ المدیدیة کے ساتھ ہر بدھ کو معمول کی قیت میں قار کین تک پہنچا ہے۔[۸۹]

#### هفت روزه "اقراء" جده

روزنامہ البلاد" کی طرف سے شائع ہونے والارسالہ، جواعلیٰ سفید کاغذ پرطبع ہوتا ہے اوراس کا پہلاشارہ ۲۳ برفریقتور ۱۳۹۳ھ / ۹ روسمبر ۱۹۷۳ء کوسامنے آیا۔ بیرعام طور پر ۱۳۲ رصفحات کا ہوتا ہے اورا لگ قیت یا نچ ریال مقررہے۔[۹۰]

#### ماه نامه "المنهل" جده

شخ عبدالقدوس انصاری کے جاری کردہ اس رسالہ کا پہلا شارہ ذی الحبہ ١٣٥٥م/

فروری ۱۹۳۷ء کو دیند منورہ سے شائع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بید مکر مدسے چھپنے لگا،
احدازاں جدہ خش کیا گیا، جہاں سے اب تک شائع ہور ہا ہے۔ یہ سعودی عرب کے جاری رسائل میں سب سے قدیم وات باعث ''مسعودی رسائل کی مال'' کہلاتا ہے۔ یہ اسلای علوم وادب و ثقافت کے لیختم ہے۔ اب' داس المدنعال للصحافة و النشر المحدودة'' کی طرف نے شائع ہوتا اور اوارہ کی تنہا اشاعت ہے۔ یہ باوشاہ کے خصوصی تھم سے انصاری خابمان کی ملیت چلا آرہا ہے، البذا شخ انصاری کی وفات کے بعدان کے بیٹے انصاری خابمان کی وفات کے بعدان کے بیٹے قشخ نہیا اشاعت ہوتا اور اوارہ کی تنہا اشاعت ہے۔ یہ باوشاہ کے خصوصی تھم سے انصاری خابمان کی ملیت چلا آرہا ہے، البذا شخ انصاری کی وفات کے بعدان کے بیٹے قشخ نہیا انصاری کی قات کے بعدان کے بیٹے جن انسان کی جن ل میٹی و ایس کے قریب صفحات کا جوتا ہے۔ [ 18 ]

تُخ سير محر بن علوى ماكلى اس كِقلْمى معاونين ميس سے تھے۔ جيسا كيملم حديث پر آپ الم شمن شائع بوا [٩٣] آپ الم شمن شائع بوا [٩٣] نيز بدر مالد آپ كن تازه تقنيفات كا تعارف بحى شائع كرتا تھا۔ المنهل كرهش المي شاء من مالد المنهل كرهش المي تعارف بي الحوادث و الاحوال النبوية عمالك بن انس امام دار الهجرة عن مرحاب البيت الحرام ، القواعد الاساسية في علم مصطلح الحديث، مولد العافظ ابن الديبع كا تعارف ورج ہے۔ [٩٣]

ان میں ہے آخر الذكر كتاب ميلا دالنبى ما الله الله كي بيان پرمشہور محدث علامه عبد الرحمٰن بن على شيبانى زبيدى شافعى المعروف بدابن دينج ميليد (وفات ١٥٣٨ه م ١٥٣٥ء) كى تصنيف ہے، جس برآپ نے تحقیق انجام دى۔

ديگرمناصب پرتعينات رہے، تا آل كه ايوان شابى هي مشير اور ١٩٦٧ء كوملازمت به سبك دوش جوئے۔ آپ جازِ مقدس كه اہم اديب وشاعر، كہائى نوليس، مؤرخ، لغوى، محقق و ماہر آ فار قديمه كے طور پرمشہور ہوئے۔ آميں سے زائد تصنيفات ہيں، جن ميں آثام المدينة المنوسية، طريق العجرة النبوية، تأمين جدة، الملك عبد العزيز في مسرأة السنعروغيره كتب ہيں۔ علاوه اذي شخ حمد الجامر اور شخ عبد الله جيس كے ساتھ اد في معركي بريارہ - [٩٥]

## ماه نامه "المجلة العربية" رياض

وزارت برائے اعلی تعلیم کی طرف سے شائع ہونے والا اہم رسالہ، جس کا پہلا شارہ شعبان ۱۳۹۵ ہے/ اگست ۱۹۵۵ء کومنظرِ عام پر آیا اور اس وقت کے وزیر شخ حسن بن عبداللہ اس کے بانی شخے۔ بیشعرواوب، ثقافتی ،معاشرتی اور اقتصادی موضوعات پر تحریریں شائع کرتا ہے۔ روزنامہ 'البعد یو ق ' کے بانی شخ عبداللہ بن محر شیس کچھ مرصداس رسالہ کی مجلس اوارت میں منامل رہے۔ ۱۹۲

۲۰۰۲ء تک بیر مذکورہ وزارت کی طرف ہے ہی شائع ہوتا رہا اور وزیر اعلیٰ تعلیم
میرانِ اعلیٰ رہے۔اب اس کی باگ ڈور وزارتِ ثقافت واطلاعات کو سونپ دی گئی ہے،
جب کہ جموعی مشاہدہ ومطالعہ سے عیال نہیں ہوتا کہ سرکاری رسالہ ہے۔ یہ 'السندل'' کے بعد
ملک کا دوسرامقبول عام ماہ نامہ ہے اور ہر شارہ اعلیٰ کاغذ کے بالعوم ۱۲۸ رصفحات پر طبع ہوکر
ملک کا دوسرامقبول عام ماہ نامہ ہے اور ہر شارہ اعلیٰ کاغذ کے بالعوم ۱۲۸ رصفحات پر طبع ہوکر
ملک کے اہم تجارتی مکتبات پر پانٹی ریال میں دست یاب ہے، نیز پوری عرب دنیا میں پہنچتا ہے۔
محدث جانش سید محمد مالکی بیشائی کی وفات کے دنوں میں حمد بن عبداللہ قاضی ، چیف ایڈ بیٹر تھے،
جوسعودی مجلس شور کی کے رکن ہیں۔

اس کے بانی شیخ حسن بن عبداللہ (وفات کے ۱۹۸۷ء) مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ریاض میں وفات پائی ۔ ان کاسلسلہ نسب پانچے واسطہ بعد شیخ محمد بن عبدالوہا بنجدی سے جا ملتا ہے۔ اپنے والداور پھر شریعت کالج مکہ مرمہ میں تعلیم پائی۔ عالم، اویب، ماہر تعلیم،

سريم كورث كے نتج ، پھر چيف جسٹس رے اور ١٩٦٢ء كووز يرتعليم وآكنده ونوں ميں اعلى تعليم كے وزير موت كا آل كوون ميں اعلى تعليم كا وزيرہ ہے۔ 'نسادة العالمية للشباب الاسلامی '' وغيره (WAMY) كے صدر، چھے ناكر تصنيفات ميل ''كرامة الفرد فسى الاسلام '' وغيره كتب إلى ، نيز ''المجلة العربية ''ميں متعدومضا مين جھے۔ [ ٩٤]

#### روزنامه "الشرق الاوسط" لندن

سعودی عرب کی عالمی صحافت میں 'شرکة السعودیة للابحاث و النشر ''نامی اواره میں سب سے اہم ہے، جس نے عربی صحافت میں انقلاب بر پاکیا۔ یہ اواره مدیدہ منوره کے دو بھائیوں بشام ومحد علی حافظ نے کے 192ء میں قائم کیا، اس کا صدر دفتر لندن میں اور پھر علاقائی دفتر جده قرار پایا اور کے 1940ء میں نشر واشاعت کے مختلف شعبوں میں فعال پانچ سعودی اداروں کا ایک گروپ 'المجموعة السعودیة للابحاث و التسویق ''نام سے تھکیل پایا، جن میں ایک گروپ 'المجموعة السعودیة للابحاث و التسویق ''نام سے تھکیل پایا، جن میں بیادارہ بھی شامل اور سب سے اہم ہے۔ اپر بل ۲۰۰۰ء میں اس گروپ کوشراکی کمپنی میں تبدیل کردیا گیا۔ جب اس کا سرمایہ چوسولین ریال تھا، تب ما لکان کی تعداد گیارہ تھی، جن میں ہنام علی حافظ بھر علی حافظ بعبد الله بن صالح کائل ، لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے بیٹا سعد حریری وغیرہ تمام سعودی باشند سے شامل بیں اور گورزر یاض کے بیٹا شنراوہ احمد کی سابق وزیر السعوداس گروپ کے پیئر مین ہوئے۔ ان کی وفات پردوس سے بھائی بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعوداس گروپ کے چیئر مین ہوئے۔ ان کی وفات پردوس سے بھائی شنرادہ ڈاکٹر فیصل بن سلمان نے بیہ سعوب سنجھالا۔

اس عالمى اشاعتى اواركى اصل يجيان "الشرق الاوسط" ب، جس كايبلاشاره سمرجولائی ۸ کے 19 وکٹا کع موا اور اب مصنوعی سیارے کی مددسے بیک وقت وٹیا کے عار براعظم کے چودہ شہروں سے شائع ہوتا ہے، جن میں سعودی عرب کے تین شہرظہران، ریاض، جدہ کے علاوہ کویت، کا سابلا تکا، قاہرہ، بیروت، دبی، بغداد، فریکفرٹ، مارسلز، میڈرڈ ،لندن اور نیویارک ہیں۔"الشرق الاوسط" کے بیرونی جارصفحات ملکے ہرارنگ کے ہوتے ہیں،اس بنایر "ہرااخبار" کے عوای نام ہے مشہور ہے۔ نیز ۲رجنوری ۲۰۰۷ء سے اخبار کاسائز چیمنٹی میٹر کم کرویا گیا۔ یوں رنگ وسائز دونوں اعتبارے عربی کامنفر داخبارے۔ ٢ رجنوري كاشاره چواليس صفحات كا اورسعودي عرب ميس قيمت تين ريال تحى -اداره ك قیام سے شرائتی کمپنی بنائے جائے تک کے بائیس برس کے دوران اس کی طرف سے جتنے بھی اخبارات ورسائل جاری کیے گئے ، ہشام علی حافظ ومحم علی حافظ ان سب کے بانی اور چیف ایڈیٹر تھے[۹۸] خیال ہے کہ موجودہ دور میں تعدادِ اشاعت کے اعتبارے روزنامه الاهــــرام "قاہرہ پوری ونیاش عربی زبان کاسب سے بوااخبار [99]اور "الشرق الاوسط" ووسرا براا فياري-

اارثوم ١٩٨٨ء كو "الشرق الاوسط" كوعر في زيان كاسب سي احجما اخبار موت كى بناير[ ١٠٠] " دمصطفى وعلى امن" اليواردُ ويا كيا [١٠١] اسے شائع كرتے والے ادارہ ميں ان دنوں یا فی بزار کے قریب افراد کام کررہے ہیں اور سے بوری عرب وٹیا کاسب سے برا اشاعتى اداره بن چكا ب

بشام بن علی حافظ ۱۳۵۰ م/ ۱۹۳۱ م کو مدید مؤده ش پدا ہوئے اور ۱۳۲۷ م/ ۲۰۰۷ م بیروت میں وفات یائی، جب کہ جنت ابقیع مدیند متورہ میں فن کیے گئے۔آپ نے لمشرى كالح قابره، نيز قابره يوني ورشي اور جارج ٹاؤن يوني ورشي ميں تعليم يائي اور ساس و اقتصادی علوم میں بی اے کیا، پھر ١٩٥٥ء کوسعودی فوج میں کیفٹینیٹ ہوئے، جب کہ ١٩٥٤ء ميل وزارت خارجہ ہے وابستہ ہوئے ، جس دوران ایران ، سوئٹز ر لینڈ اور امریکہ ش

الله عليك و سلم "مورون الم المورة المورة "كوران المحافت كارخ كيا اورائ والدو الله الله المورة المورة المورة "كورون المورة المورة "كورون المورة المور

محرین علی جافظ ۱۳۵۱ھ/ ۱۹۳۷ء کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور قاہرہ یونی ورشی کے ارٹ کالی جا ۱۹۳۰ء میں حافت پر بی ۔اے کیا اور ۱۹۲۳ء کو اخبار 'السسدیدنة' کے کمینی کی ایڈیٹر ہوئے۔ جب بیا خبار اشاعتی اوارہ کی ملکیت ہوا تو آپ اس کے جزل مینجر بنائے گئے بھی جلدہی ہے جہدہ چھوڑ ویا۔ بعداز اس زیر تذکرہ عالمی اشاعتی اوارے کے قام درتی میں بھائی کا ساتھ دیا۔ [۱۰۳]

#### روزنامه "الحياة" لندن

کامل مسروق نے ۱۹۳۷ء کولبنان کے دارالحکومت بیروت سے فرنی روز نامہ "السحیاة" جاری کیا، جو عرب و نیا کے اہم اخیارات میں شار ہوا۔ لبنان میں طویل عرصہ بائنی و خانہ جنگی کی کیفیت طاری ہوئی تو ملک کے ویکر اخیارات و رسائل کی طرح "العیاة" بھی تقطل کا شکار ہوا۔ تقریباً چودہ برس بندر ہے کے بعدد کمبر ۱۹۸۸ء میں پھر سے "العیاق" بھی تقطل کا شکار ہوا۔ تقریباً چودہ برس بندر ہے کے بعدد کمبر ۱۹۸۸ء میں پھر سے

اشاعت پذیر ہوا۔ اب یہ 'شرکۃ الحیاۃ الدولیۃ للنشر '' کی ملکیت ہوا، جس کا صدر دفتر لئدن میں ہے اور پہلے دور ہے بھی زیادہ مقبول ہوا۔ ۱۹۸۸ء ہے ۱۹۹۳ء تک اس کے ہر ماہ کے تمام شارے مائیکر فلم کی صورت میں دست یاب ہیں۔ ایک برس کے جملہ شاروں کی قیمت ۵۰ مرامر کی ڈالر رکھی گئی اور کیم جنوری ۱۹۹۵ء ہے ایک سال کے جملہ شارے کی ڈی میں آنے لگے۔ ایک برس کی ڈسک ۹۹۰ رامر کی ڈالر میں دست یاب ہے۔ [۱۰۴]

اب بیاخبار ریاض کے علاوہ لندن ، امریکہ ، جرمنی ، مصروغیرہ سے شاکع ہوتا ہے۔
اس کا ہرشارہ ۲۲ رصفحات کا اور سعودی عرب میں قیمت دوریال ہے۔ اس کی مجلس تحریم میں افراد ہیں اور چند برس قبل وہاں کے عیسائی صحافی جارج سمعان چیف ایڈ بیٹر تھے۔
لینانی افراد ہیں اور چند برس قبل وہاں کے عیسائی صحافی جارج سمعان چیف ایڈ بیٹر تھے۔
بیکر میس ، نے عیسوی سال کے آغاز اور عیدالفطر کے روز چھٹی کرتا ہے ، نیجة اسکے روز کا شارہ شائع نوارہ کے شائع نہیں ہوتا۔ شنم اور و خالد بن سلطان بن عبدالعزیز ال سعوداس عالمی اشاعتی ادارہ کے چیئر میں اس

"الحیاة" کے بانی کامل بن محرجیل مروه ۱۳۳۳ه او ۱۹۱۵ء کولبنان کے علاقہ صیدا کے گاؤں زرار میر میں پیدا ہوئے اور ۱۳۸۷ه او ۱۹۲۷ء کو بیروت میں "الحیاة" کوفتر میں کام کرر ہے تھے کہ ایک مسلم شخص وہاں داخل ہوا اور قائر کے ذریعے تی کردیا۔ صیدا میں تعلیم پائی، پھر ۱۹۳۵ء کومغربی افریقہ کا سفر کیا، جب کہ ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک پورپ میں مقیم رہے۔ بیروت سے ہی ایک انگریزی روز نامہ" فیلی سٹار" جاری کیا۔ آپ کا افریقی سفر نامہ" نحن فی افریقیا" اور السحیاۃ میں شاکع شدہ مقالات" قل کلمتك و امش" کے نام سے کتا بی صورت میں طبع ہوئے۔ [۱۹۵]

#### روزنامه "اردونيوز" جده

"شر كة السعودية للابحاث و النشر "لندن في جومتر ه اخبارات ورسائل جارى كرركم بي، ان بي دواردوزبان بي بير - أيك دوز نامه" اردو نيوز" اور دومرا بفت روزه رساله" اردوميكزين" - اوربيدونول اس كے جده وفتر سے شائع ہوتے بيں - اردونیوز کاپہلاشارہ کے مرکئ ۱۹۹۳ء کوشا کع ہوا، جب کہ ہرشارہ بالعموم آٹھ صفحات کا ہوتا ہے،
جس کی قیمت دوریال اور بیسعودی عرب کے چند مہنگے اخبارات میں سرفہرست ہے۔
عرب دنیا ہے شائع ہونے والا پہلا کھمل اردواخبار ہے۔ اس کے ہرشارہ پریشام علی حافظ و
شریعلی حافظ کا نام بطوریانی درج ہوتا ہے اور چیف ایڈیٹر کا منصب سعودی شہریت رکھنے والے
صحافی کے لیے مختص ہے، جب کددیگر کا رکن صحافی اکثریا کستانی ہیں۔ اس کے پہلے چیف ایڈیٹر
محدالحقار الفال نے اخبار کے اجراء سے قبل پاکستان کے شہروں کراچی، لا ہورواسلام آباد
کا دورہ کرکے، نیز جدہ سے صحافتی عملہ کا احتجاب کیا۔ کراچی کے فصیرالدین ہا شی سینٹر ایڈیٹر رہے
نیز اطہر ہاشی، جو فیم اختر اور سعود ساحروغیرہ پاکستانی صحافی وابستہ رہے۔ شیخ سید محمد مالکی و مسلمہ
نیز اطہر ہاشی، جو فیم اختر اور سعود ساحروغیرہ پاکستانی صحافی وابستہ رہے۔ شیخ سید محمد مالکی و مسلمہ
نیز اطہر ہاشی، جو فیم اختر اور سعود ساحروغیرہ پاکستانی صحافی وابستہ رہے۔ شیخ سید محمد مالکی و مسلمہ

ک وفات کے ایام میں وہیب محم غراب اردو نیوز کے چیف ایڈیٹر تھے۔[۲۰۱]

وہیب بن محد خراب نے جدہ یونی ورشی ہے صحافت کی ڈگری حاصل کی۔ پہلے
روزنامہ البلادے نسلک رہے پھر ۱۹۸۱ء کواس عالمی اشاعتی ادارہ ہے بطور رپورٹر وابستہ ہوئے
بعد از ان مختلف اوقات میں ریاض ، بحرین ، جدہ ، کویت ، قاہرہ وفتر میں ایڈیٹر رہے۔
سولہ برس تک شاہی میں الاقوامی دوروں کی کورج کے ذمہ دارر ہے۔ نیز ۱۹۸۳ء کوروز نامہ
"الشہر ق الاوسط "کے گشتی سیاسی نامہ نگار ہوئے۔ اپنی طویل ملازمت کے دوران
کارکردگی کے اعتراف میں ادارہ کی طرف سے بے شارتھا کف اور بہترین انعامات یائے۔
ستبر ۱۹۸۰ء کے آغاز میں شہرادہ احمد بن سلمان نے محمد الحقار الفال کی جگہ آھیں اردد نیوز و
اردو ٹیکڑین کے چیف ایڈ پٹر مقرر کیا اور اپریل ۲۰۰۵ء تک آپ اس منصب سے وابستہ رہے۔ [کوا]

آئدہ صفحات پر محد ت جمازی وفات مے متعلق سعودی اخبارات ورسائل میں شاکع شدہ البعض خبریں ''واس'' کا البعض خبریں ''واس'' کا تعارف وائیں ملاحظہ فرما کیں گے، للبدا یہاں ''واس'' کا تعارف واہمیت پیش ہے۔

عكومت معودي عرب نے ٢٥ رؤيقعد ١٣٩٠ه ام ١٣٦ رجنوري ١٩٤١ وكوسر كارى خبر رسال

ایجنسی قائم کی ، جنے 'و کالة الانباء السعودیة ''کانام دیا گیا۔اسے مختصراً''واس''کہاجا تاہے۔
یہ وزارت اطلاعات کے تالیع اور دارالحکومت ریاض میں صدر دفتر جب کہ دیگر شہروں اور
اہم مما لک میں علاقائی دفاتر موجود ہیں۔ یہ دنیا بحر کی اہم خبر رساں ایجنسی سے مربوط ہے۔[۱۰۸]
اہم مما لک میں علاقائی دفاتر موجود ہیں۔ یہ دنیا بحر کی اہم خبر ہیں
ائدرون ملک اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے اور سرکاری اداروں کی یا دیگر اہم خبر ہیں
ائدرون ملک اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے اور سرکاری اداروں کی یا دیگر اہم خبر ہیں
ائی کے توسط سے ملکی و عالمی پر ایس تک پہنچتی ہیں۔ محدث تجاز کی وفات کے دنوں میں
وُ اکٹر عائض بن ندیروادی اس کے سر براہ ہے۔

و اکثر عائض روادی مدید منوره کے نواح میں پیدا ہوئے۔ مدید منوره، نیز عربی الخت کالج ریاض میں تعلیم پائی، پھر ۱۹۷۴ء کو از ہر بیونی ورشی قاہرہ کے شعبہ اوب سے ایم استاذ ۱۹۸۳ء کو این سعود بونی ورشی ریاض سے پی ایج ڈی کی، پھر اس یونی ورشی میں استاذ تعینات ہوئے۔ نیز سعودی اخبارات میں لکھنا شروع کیا اور ریڈیو سے وابستہ ہوئے، تا آل کہ اس کے جزل مینجر بے۔ بعدازاں آپ کی خدمات ''واس'' کے لیے حاصل کرلی گئیں، جہال بندری سربراہ ہوئے۔ سعودی ریڈیووٹیلی ویژن کے متعدد پروگرام میں میزیان اور صحافی ، اویب، مؤرخ ، جمقق کے طور پر جانے گئے۔ چند تصنیفات ہیں۔ آپ کا مقالہ ڈاکٹر بیٹ ''الشعر الحجانری فی القرن الحادی عشر الهجری''نام سے دوجلدوں و سے ۱۱۰۰ سے مشات پرشائع ہوا۔ کہ کرمہ کے مشہور علمی خانمان ' طبوی '' سے تعلق رکھنے والے علماء کے مشال ترایک کتا بچہ ''الاسرة الطبوریۃ المدکیۃ'' ریاض سے ۱۳۷۱ صفحات پرشائع ہوا۔ کہ کرمہ کے مشہور علمی خانمان ' طبوی '' سے تعلق رکھنے والے علماء کے حالات پرایک کتا بچہ 'الاسریۃ المدکیۃ'' ریاض سے ۱۳۷۱ صفحات پرشائع ہوا۔ [۱۹۹]

# باب سوم

محدث ججازكي وفات اورسعودي صحافت

# محدث حجاز کی وفات اور سعودی صحافت

محدث ججاز شیخ سیدمحد بن علوی مالکی کی وفات کے موقع پر ندکورہ بالاسعودی اخبارات ورسائل نے جوموادشائع کیاءاے حسب ذیل سات اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ال واقعدكوا بم خرك طور يراخبارات على درج كيا-
- آپ کی شخصیت اور حالات وخد مات پر ستفل مضایین وشذرات لکھے یا شائع کیے۔
- اخباری نمائندگان نے آپ کے اہم احباب سے تعزیق بیانات حاصل کیے اور اخیں مضمون کی صورت میں مرتب کر کے قار کین تک پہنچایا۔
  - بعض افراد وادارول نے تعزیم اعلانات واشتہارات شائع کرائے۔
  - @ اس سانحد کی مناسبت سے چندشعراء کے موزوں کردہ سرمے طبع کیے۔
- عرجوم کے درثاء نے تعزیت کرنے والے جملہ افراد کے شکریے کا شتہارو ہے۔

تر بیاان تمام اخیارات ورسائل نے مرحوم کی زندگی کے مخلف ادوار کی لا تعداد
تماویر، جنازہ کے مناظر، تعزیت کے لیے آنے والی اہم شخصیات، تعزیق بیان
دینے والے احباب نیز مضمون نگاروں کی سادہ ور تگین متعدد تصاویر شالل اشاعت کیں۔
اب ان اخبارات ورسائل میں درج الیے تمام مواد کا تعارف یا ان تحریروں کے اقتباسات،
ہر شارہ کا الگ الگ پیش ہے۔ یہاں کھمل اردو ترجمہ مقصود تبیس متر ید وضاحت سے کہ
بر شارہ کا الگ الگ میش ہے۔ یہاں کھمل اردو ترجمہ مقصود تبیس۔ متر ید وضاحت سے کہ
ابنی ایا والفاظ کے تحت دیے گئے حواثی ، اسملا می علوم کے طلباء کی خاطر راقم کے تحریر کردہ ہیں۔

### شماره ۱۱ر رمضان ۱۳۰۵ه/۲۰۰۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

روزنامدالبلادمده کاس تارے کے صفحاق ل کے آخری حصہ یس 'وف اقا السید محمد علوی مالکی ''عنوان نے خبرایک کالم میں درج ہے۔ اس میں لکھا ہے:

"آپ کم کرمہ کے جلیل القدرعالم میں سے تھے، آج بیر کریم النفس شخصیت ہم سے جدا ہوگئی۔ آپ کا دعوتی کام، گھر اور معجد حرم کے علاوہ مملکت کے اندراور دیگر ممالک بالخصوص اعرف فیٹیا تک پھیلا ہوا تھا، جہاں مریدین کی بہت بڑی قدادگی، نیزریڈیووٹیلی ویڈن پر بھی طویل عرصہ درس دیتے رہے'۔

ای شارے کا صفح ہم را پ کے لیے خص ہے۔ اس تھر میکا عنوان 'مکة الب کرمة تودع الشیخ السید محمد علوی مالکی '' ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ مرمہ کے چندمشا ہم سے تاثرات پر بن ہے، جوجدہ و مکہ کی مجمد ارکائی نے تاثرات پر بن ہے، جوجہ ارکائی نے ماشل کر کے مرتب و چنی کیا، جو یہ بیں:

جده میں حفظ قرآن مجید کے لیے قائم اور فعال تنظیم 'جمعیة تحفیظ الله آن الکریھ' کے صدر المجیئئر عبد العزیز خفی نے اپ تاثر ات وتعزیق بیان میں کہا ۔ "سیدمجمد مالکی کا دعوت الی اللہ میں اسلوب ممتاز تھا، ہم نے ویکھا کہ آپ کے گھر ہونے والے ہفتہ وار جلقہ درس کی جانب نوجوان سل کی بہت بڑی تعداد راغب تھی ،ان کے طریقہ تدریس کا سب سے اہم پہلویہ تھا کہ عمری تقاضوں کے عین مطابق اور نگی روح کی مانند ہوتا اور بھی وجہ تھی کہ آپ کا کلام سامعین کے ول دو ماغ میں جذب ہوجا تا۔ان کی وفات سے مکہ مکر مدا یک مشہور علمی شخصیت اور صف اور اس کے مبلغ اسلام ہے محروم ہوگیا''۔۔۔

عدہ کے بی اہم مصنف صحائی ومؤرخ شُخ احمہ بادیب نے کہا: ''سید محمد مالکی اعلیٰ خاندان کے اچھے افراد میں سے متھے اور خاندانِ رسالت مآب مشخصہ سے تعلق رکھتے والے یہی لوگ ہیں، جن کے بارے قرآن مجید میں یول فرمایا گیا:

﴿ قُلُ لَا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُواً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ ---[١١] "آپ فرمائي مِن نبيس مانگٽااس (وقوت حق) پرکوئی معاوض بجه قرابت کی محبت کئے '---[۱۱۱]

اور رسول الله مل الله على عطرت كے يبى اولياء الله بيں، جو بطور مثال پیش كيے جاسكة ہيں، جن كے ساتھ محبت كا الله تعالى اوراس كے رسول مل الله الله الله على اوراس كے رسول مل الله الله الله على عالم كے فرزند ہيں، جن كى وفات پر عرصه گرراليكن ان كى محبت وعلى فيضان اور آ وازكى گوخ آج تك اللي مكه كه ولوں بيس باقى ہے۔ پھر ان كے فرزند سيد محمد مالكى بادشيم كے جھو كے كى طرح ممارے درميان آئے اوراس طرح چلے گئے۔ ہم دعا گو ہيں كہ الله تعالى آپ كو جنات نعيم عطا كرے اوراس ما وفضيات ميں وفات سے يقين ہے كے ان شاء الله وائے الله على الله مكر قور بيت بيش كرتا ہوں، وفات سے يقين ہے كے ان شاء الله وائے على اس موقع پرتمام اللي مكر كو تعزيت پيش كرتا ہوں، وفات سے يقين ہے كے ان شاء الله وائے على الله مكر قور بيت بيش كرتا ہوں، وفات سے تعرب مل الله درعا لم وائے انسان سے محروم ہو گئے' ---

• جده یونی ورشی میں عربی لغت کے استاذ ڈاکٹر محد خصر عریف نے کہا: "آپ کم مرمہ یاسعودی عرب کی بی نہیں، عالمی سطح کی اسلامی شخصیت تھے۔ آپشری وعربی علوم کے انسائی کلوپیڈیا طرز کے عالم تھے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے انھیں جو خاص قندرت عطا فر مائی ، وہ ہے کلام میں چاشنی اور حکمت کا مادہ۔ اور حكمت كيار عين فرمان بارى تعالى ب:

﴿ وَ مَنْ يُوْتُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا ﴾---[١١٢] "اورجے عطاکی گئی واٹائی تویقنیاً اسے دی گئی بہت بھلائی "---[سواا] بے شک آج آپ کی وفات سے اہل مکہ اور مملکت سعودی عرب، بلکہ بورى امت اسلاميدكوايك برا فصان وصدمه كاسامنا كرنا يرربا بالكن میں کہتا ہوں کہ ان کی لا تعداد مؤلفات نیز شاگرد ہمارے درمیان موجود ہیں ، جن کے ذریعے اعتدال بر بنی آپ کی آراء سے طالبان علم روز قیامت تک استفاده كرتے رہيں گے۔ ميں پورے واوق سے كہتا ہوں كرسيد ي الله كالكركا سابيد رہتی دنیا تک باقی رے گا۔ میں آپ کے ادفیٰ شاگردوں میں سے ہول اور ان کے علوم ے بکثرت استفادہ اٹھایا۔ اس موقع پر پوری امت اسلامیے نیز آپ کے كريم كرانداورعزيزول، بالحضوص بحائى وايخ كرے دوست سيدعباس بن علوى مالكى كواس عالم كبير كى وفات يرتعزيت پيش كرتا مون "---

جدہ یونی ورٹی میں ادب کے استاذ وشہور قلم کارڈ اکٹر عاصم حمدان عامدی نے کہا: "عرب اوراسلامی و نیانیز جارا ملک شرعی علوم کے ایک مشہور و با کمال ماہر، نافع،معتدل فكراورروش خيال علمي شخصيت ہے محروم ہو گئے۔سيد محمد علوي مالكي كاطريقة تفاكه كتاب الله وسنت ني عليائل يراعتا وكيا كرتے۔آپ اسلامي ونيا میں موجود تمام مکا تب فکرے ملائم روبیر کھتے تھے،ای باعث مختلف حلقوں سے مرائم وتعلقات استوار تھے اور یہی آپ کے والدودادا کا طریقہ تھا۔ان کا قدیم گھر مجدوم كى باب السلام كزويك تها، كرمحله نق العنى عُتيبيك من اوراب مُصَيْفَ مُحَدِّمِ واقع ہے، حس كے دروازے برفكر كے افراد كے ليے وارے۔

مزید برآن اغدونیشیا میں جہان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی وسیع کارروائیان جاری تھیں،ان کے سد باب کے لیے آپ کی مسائی قابل ذکر ہے۔ وہاں کے بکٹرت طلباء نے مسجد حرم یا گھریرآپ سے تعلیم پائی پھراپنے وطن جاکر شرقی علوم پھیلائے میں مصروف ہوئے۔ آج ہم نہ صرف ایک اعتدال پیند اہم شخصیت سے محروم ہوگئے بلکہ ایک روحانی باپ، سچ دوست اور بھائی سے جدا ہوگئے۔ان کے ساتھ میر ب دوستانہ تعلقات میں برس سے ذاکد عرصہ پر محیط ہے، جدا ہوگئے۔ان کے ساتھ میر ب دوستانہ تعلقات میں برس سے ذاکد عرصہ پر محیط ہے،

کد مکرمہ ش معجد نفر کے امام و خطیب نیز مدرسہ شیخ عبد العزیز بن باز
 برائے تحفیظ القرآن الکریم کے نگران شیخ سجاد بن مصطفیٰ کمال حسن نے کہا:

"میں ہیں بری قبل مجدحرم میں آپ کے صلقات وروں میں شامل ہوتارہا،
ان کی وفات وطن کا بہت برا نقصان ہے، آپ کسی تعارف کے عمال جنہیں،
وہ ایک تجریبہ کارو منجے ہوئے استاذ تھے، جن سے طلباء کی بہت بربی تعداد نے استفادہ کیا"۔۔۔۔

مدرسد فلاح مکه مرمه کے سرپرست ڈاکٹر عبدالعزیز سرحان نے کہا:

"آپ کی وفات بڑا خسارہ ہے، ہم نے آپ کے حلقات دروس اور علمی موضوعات پر لیکچر سے بکثرت استفادہ اٹھایا۔ اٹھوں نے دین وملت کی خدمت انجام دی، وفات کی خبر میں نے ایک ساتھی ہے تی، جو جھے پر بجلی بن کر گری لیکن اللہ تعالی کے حکم وارادہ کے آگے کی کا جارہ نہیں' ۔۔۔

ام القرئ یونی ورٹی مکہ مرمہ کے استاذ ڈاکٹر محمد احمد شق نے کہا:

"" آپ کی وفات وطن کا نقصان ہے۔ وہ ایک تاریخ سماز شخصیت ہے،
جنسیں دینی علوم میں حدور دبہ کمال حاصل تھا اور سلمانا نِ عالم کے اس مقدس شہر میں
معبد حرم نیز گھر پر بکٹر ت طلباء نے آپ سے دینی علوم اخذ کے "---

- ایوان صنعت و تجارت مکه مرمه کے صدر تُقِع عادل بن عبدالله کتکی نے کہا:

  "آپ ایک عظیم ویٹی اور تاریخی شخصیت تھے، نیز میرے والد کے
  دوست تھے اور بیں برس قبل جب کروہ 'جمعیة الخیس یة لتحفیظ القر آن

  الکرید "کرکن تھے، میں نے اس کے اجتماعات میں آنھیں اپنے والد
  کے ساتھ ویکھا" ---
- محلّہ رصیفہ کے کوشلرسامی بن یجی معبر جو آپ کے پڑوی بھی تھے،
   انھوں نے کہا:

'' بیس نے اٹھیں ہمیشہ اور سب کے سائے مسکرا ہٹ بھرے چہرہ اور خوش گوار ماحول میں بات کرتے دیکھا۔ آپ ملمی دنیا کے ستون شے اور پورے ملک بالخصوص الل مکہ نے ان کے وروس سے خوب استنقادہ کیا۔ آپ کی وقات وطن کے لیے بہت پواٹقصان ہے''۔۔۔

• مَدَمُرمدكِ أَجْتِيرَ حارث بن مُحديا حارث في كها:

"مرے والد و الله و الل

ام القرئ يونى ورشى ميں لغت كے سابق استاذ نيز او بي كلب مكه مرمه كے اللہ صدر دُاكر مجمود زين نے كہا:

" کم کرمدومدید منورہ نیز اسلامی دنیا کوایک مشہور عالم ربانی کی وفات کے صدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی وفات مسلمانوں کا نقصان ہے، جضوں نے اکابرعلاء میں سے ایک فقیاء میں سے ایک فقیا در محد شین میں سے ایک محدث کو کھو دیا۔ نیز ایک مورخ اور سیرت مصطفیٰ مانی آیا ہے محت سے محروم ہو گئے۔

مزید برآن علوم عربی، صرف، بلاغت، ادب اور ملک میں علم فرائفل کے ایک عظیم ماہر ہم سے جدا ہو گئے۔ آپ حربین شریفین کے مدارس میں سے ایک مدرسہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ نیز ہمارے در میان امام الک بُرِیَات کی مشل تھے [۱۱۳] آپ تعصب اور تشد دسے دور ، اعتدال پشد عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ول کو قرآن مجید اور اسلام کی روشن ، علم ربانی نیز محبت مصطفیٰ میڈی بینی اور سنت مطہرہ سے قرآن مجید اور اسلام کی روشن ، علم ربانی نیز محبت مصطفیٰ میڈی بینی اور می شعام میں محبت کے لیے کشادہ کر دیا تھا۔ آپ اسلامی دنیا کی ایسی یونی درش تھے، جس کی شعا کی مفسر میں ، محد شین ، فقہاء ، مؤر خین اور عربی لغت کے ماہر میں تیار ہوئے ''۔۔۔۔ مفسر میں ، محد شین ، فقہاء ، مؤرخین اور عربی لغت کے ماہر میں تیار ہوئے ''۔۔۔۔ مفسر میں ، محد شین ، فقہاء ، مؤرخین اور عربی لغت کے ماہر میں تیار ہوئے ''۔۔۔۔

"اليلاد" كاس شاره، ١٠٠٠ راكؤ برك ايك اورايديش كصفي بري ووسرى تحرير خالك اورايديش كصفي بري ووسرى تحرير خالد المسين كامضمون محمد علوى الوجه الآخر" ووكالم يرشمتل برجس بيس قم طرازيس:

''میں اپنے والدشخ محمد عبدالالہ سینی تو اللہ کے ہمراہ مسجد حرم پہنچا تو وہاں سید علوی بن عباس مالکی تر شائلہ کو پہلی بار دیکھا۔ وہ خوب صورت لباس اور مسکراہٹ بھراچہرہ تھا اور میرے والدان کے حلقہ درس میں شامل ہونے کے حریم سے نیز وہ مکہ مکر مدکے شرقی نکاح خوال میں سے متھا وراالی مکہ کی پیکوشش و خواہش ہوتی کہاں کی اولا دول کا نکاح آپ منعقد کریں۔

وقت اپنی رفتارے آگے بڑھتا گیا اور پھر میں سیدعلوی مرحوم کے فرزندان واکٹر سید محمد مالکی وسیدعماس سے متعارف ہوا اور رہے پہیں برس قبل کی بات ہے۔ پھر میں صحافت کے پیشہ سے منسلک ہوا، جس دوران مختلف اجتماعات میں سید محمد مالکی سے بار ہا ملا قات ہوئی، اب میں ان کے گھر حلقہ کورس میں حاضر ہونے لگا۔ اس دوران آپ نے بعض تقینے اس موران آپ نے بعض تقینے اس دوران کے موضوعات پر آپ سے متاولہ خیالات ہوتا رہا۔ میں نے جانا کہ تہر اخبارات کا مطالعہ پابندی سے کیا کرتے۔

آپ کے بھائی سیرعہاس مالکی جو بڑے پر لطف انسان ،خوب صورت آواز کے مالک اور مکہ مرمہ کی تہذیب وثقافت محفوظ کرنے کے شوقین ہیں، ان سے بھی جعہ کے روز ان کے گھریر یا دیگر اجماعات میں ملاقات ہوتی رہی۔ ان روابط کے دوران میں نے مالکی خاعدان کے علمی مقام سے قطع تظر جو دوسرا رخ دیکھا، وہ ہے لوگوں ہے وسیع تعلقات، جن میں مختلف افکار و تظریات کے افرادشامل تھے۔ میں ان کے اس وصف پر لکھنے کا اہل نہیں لیکن اتا کہوں گا کہ آپ حسن اخلاق کے مالک، انسانوں کے قریب رہنے کے خواہش مند،ان کے دُ کا سکھ میں شریک ہونے کے لیے صد درجہ کوشاب رہے والے تھے۔ عركة خرى سالوں ميں ان كے ياؤں ميں دردر بے لگا، اس كے باوجود معمولات كوترك نبيل كيا\_

اس مختصروفت میں مزیدلکھناممکن ٹہیں، کیوں کہ کل کا خیار طباعت کے لیے تیار ہے، میں آپ کی وفات پر جمعہ کے روز نماز عصر کے بعداس وقت باخبر ہوا جب شیخ محدثور قاری نے پیٹر میرے موبائل پرارسال کی، جومرحوم اوران کے بھائی کے قدیم دوست وشاگرد نیزان کے والدسیدعلوی مالکی کے شاگرد ہیں۔ میں ای وات کے علاوہ اہل مکہ نیز مرحوم سے محبت کرنے والے برخض کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے بلندی درجات کے لیے دعا گوہوں "---"البلاد" مسراكور كصفي يراس موضوع كي آخرى تحريشاع على بن يوسف الشريف

كاموزول كروه قصيرة "فقيد الحرم مرثاء السيد محمد علوى المالكي الحسني" كي وان بره اشعار بر مشمل ب، جوا كليروزييني اسراكوبركو"السديدة"مين بهي شائع بواء دواشعاريه بين:

ياعالم البيت الحرام ومنير للحق والتنزيل والآيات و الروحة العلياء في الذروات

ياصاحب الوجه المنوى والسنا

شماره ۱۸ رمضان ۱۳۱۵ اکتوپر ۲۰۰۳م

"الدراء سلطان و سلمان و احد بعزون اسرة المالكي "عثوان سے دوكالم من ہے۔
"الامراء سلطان و سلمان و احد بعزون اسرة المالكي "عثوان سے دوكالم من ہے۔
اس من بتایا گیا كرشنراده سلطان بن عبدالعزیز ال سعود بشنراده سلمان بن عبدالعزیز گورزریاض،
تائب وزیر داخلہ شنراده احمد بن عبدالعزیز ، ڈاکٹر محمود سفر، ڈاکٹر خالد عقرى اور مجلس شور کی کے صدر
صالح بن حمید ، شیخ صالح خصیفان ، احمد تجج م اور محمد عمر نے الگ الگ قون کے ذریعے
مرحوم کے لوا تقین سے تعزیت کی ۔

علاوہ ازیں کل شام مجد حرم کے امام وخطیب شیخ محر میں گورز مکہ مرمہ کے نمائندہ عبداللہ فائز ، ڈاکٹر سہیل قاضی ، ڈاکٹر احم صالح بن حمید تعزیت کے لیے مرحم کے گھر گئے۔

تعر ہے کے لیے آئے والی مزید اہم شخصیات میں لبنان کیلس شیعہ کے ڈاکٹر تلف جرہ ، مخدہ عرب امارات میں محکمہ اوقاف کے مدیر عام شیخ احمد عبدالعزیز صداد ، شیخ عیسیٰ مانع ، ڈاکٹر احمد محمد نور سیف ، گیمبیا کے صدر کی طرف سے وہاں کی شرقی عدالت کے چیف جسٹس کی مربر ابنی میں وفد ، ایرانی علاء کا وہاں کے شیعہ عالم جواد طبطہانی کی سربر ابنی میں وفد ، ایرانی علاء کا وہاں کے شیعہ عالم جواد طبطہانی کی سربر ابنی میں وفد ، ایرانی علاء کا وہاں کے شیعہ عالم جواد طبطہانی کی سربر ابنی میں وفد ، علاء احساء کا وفد جو شخ سید ابراہیم آل خلیفہ ہاخی کی معیت میں آئے ۔ سزید برآل شیخ حسن صفار اور علاء از ہر میں سے شیخ عبد الغنی صالح جعفری حاضر ہوئے اور مرحوم کے فرزندان اور بھائی نیز ان کے فرزندان سے تعزیت کی ۔ اس موقع پر لواحقین نے آئے والوں کا شکر میاوا کیا ، نیز ان کے فرزندان سے تعزیت کی ۔ اس موقع پر لواحقین نے آئے والوں کا شکر میاوا کیا ، نیز کہا کہ آپ کی آئے ہمار ہے لیا غم میں کی کابا عث ہوئی ۔

شماره ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ یکم نومبر۲۰۰۰ء

"البلاد" كاس شاره ك صفحه مريز ارعبد اللطيف بنجابي كالمضمون" فسى يدوم فضيل و في شهر فضيل يفتقد البدس" أيك كالم من درج ب-اس من لكحاب:
"ما حبان فضل علاء ادباء مقكرين ، اسا تذه ، طلباء اوراس شهر مقدس ك جلد باشندول نيز محبت كرت والول ني هيخ محمد علوى ماكى كواس حالت من

الوداع كيا كمان كي تسوروال دوال اور ماته دعاؤل كے ليے بلند تفاور ابیا کیوں نہ ہوتاء آپ عالم جلیل و فاضل کامل تھے، جن سے بکثرت طلباء نے تعلیم یائی اور پھرمعاشرہ میں علمی مراکز کی حیثیت سے جائے گئے۔ان کی وفات بہت بذاخسارہ ممری میں نے آپ کی شاگروی اختیار کی اوران کے دست کرم سے علم اخذ کیا۔اب فضیلت کےون جعہ، فضیلت کے ماہ رمضان مبارک میں ہم سے يه چودهوين كاجا ندجدا بوگيا-

میں اس وفت شدید حزن والم کی کیفیت سے دو حار ہوں اور قلم ہاتھ میں تفامنے ولکھنے سے اپنے آپ کوعاج جمعسوں کررہا ہوں "---

نزار بنجائي كايم ضمون بعدازان ٩ رنومبرك الجزيرة "ش من محيل الشيخ المالكي خسامة كبيرة و فادحة "عنوان عشالع كما كما-

مدينة منوره كے باشنده ي محمد كامل فيا كاموزول كرده مرشية "كلام الدمع"عنوان سے "السبلاد" كيم تومرك بى صفحاار يرورج ب، جواى روز "السندوة" من بحى شائع موا-يبلاشعريب

ضاءحب "الله"في عينيه دمعًا وابتساما فالتقى في حبه "بالمصطفى" فني الحب هاما اى صفى يرايك اورشاع مختار عبدالله احمد الشريف كاموزول كرده تصيده "من شاء فسي الفقيد الغالى السيد محمد علوى المالكي الحستي"عوان حدرج اور دوس اشعار برشمل ب-دواشعاريه بين:

في ذمة الله قطب كان ذا خلق عنب لذين الطيف لين سلس عم الاسي بمصاب المسلمين به لم يبق من مسلم الابكي و آس

شماره ۱۱۹ رمضان ۱۳۲۵ م/۱۲ نومبر ۲۰۰۳ء روزنام "البلاد" عده كاس شاره ك صفحاول كى بيشانى يرورج سب اجم اور نمایاں خبرآپ سے متعلق ہے۔ اس کے عنوان کی عبارت آگے آئے گی ، جب کہ اخبار کے اس مقام پرایک رنگین تصویر ۵×۱۱ الله فی ہے ، جس ش سعودی عرب کے اس وقت کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم اوّل و بیشنل گارڈ کے سر براہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود ، جو ۲۰۰۵ و بیس ملک کے بادشاہ ہے ، وہ اور ان کے ساتھی امراء نشستوں پر براجمان جب کہ متعدد محافظ چھے کھڑے ہیں اور اعلیٰ حکام کے اس مختم مجمع کے سامنے مرحوم سید محمد مالکی کے بھائی سید عباس بن علوی مالکی ، حجازی عمامہ و جبہ بیس ملبوس کھڑے اور مائیک پر گفتگو کرتے وکھائی دے رہے ہیں۔

اس تصوریہ کے بیچے خبر کامتن شروع ہوتا ہے، جو خالد الحسینی کی مرتب کردہ ہے۔ انھوں نے لکھا:

"پرسوں مغرب کے بعد ولی عہد شخرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز تعزیت کے لیے واکٹر سید محمد علوی مالکی کے گھر محلّہ رصیفہ مکہ مکر مہ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مرحوم کے بھائی سید عباس مالکی کے علاوہ عالی جناب ڈاکٹر محمد عبدہ بمائی اور شخت امین عقبل عطاس نیز مرحوم کے بیٹوں اور دیگر اقارب نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد عبدہ بمائی نے خطاب کرتے ہوئے شنم اوہ اور ان کے ساتھیوں کی آمد پرسب کا شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا کہ حکمران خاندان کے مرکزہ ہ افراد کی بہاں آمد جیرت یا تعجب کی بات نہیں ، نیز مرحوم کے لیے مرکزہ ہ افراد کی بہاں آمد جیرت یا تعجب کی بات نہیں ، نیز مرحوم کے لیے دعائے کہا تہ ہوئے ہوئے کہا کہ حکمران خاندان کے سے دعائے کہا ت کہا گھات کے "۔۔۔۔

ولی عہدی آ مدے متعلق پیزیر''البدلاد'' کے صفحہ اوّل پرایک تصویر کے ساتھ مختر اُدرج ہے، جب کہ صفحہ کے کمل طور پرای خبر کی تفصیلات اور تصاویر کے لیختق ہے۔
مذکورہ صفحہ پر ڈاکٹر محم عبدہ بیمانی نیز سید عباس مالکی کے اواکروہ استقبالیہ وتشکر کے کلمات درج ہیں، پھر ولی عبد کی گفتگو کا ذکر ہے، جس میں انھوں نے ڈاکٹر سید محمد مالکی کی وفات پر غم کا اظہار کیا نیز کہا کہ ہمارے لیے واجب ہے کہ اہل وطن کے جملہ امورزندگی میں

شریک ہوں۔ مزید کہا کہ مرحوم کے تمام اعمال خیر و برکت پر مشتمل تھے اور وہ اسلام کے فرزند نیز دین وملک کے وفا دار تھے۔ولی عہد کے الفاظ ہیہ ہیں:

الفقيد كل اعماله خير و بركة و من ابناء الاسلام الأوفياء لدينهم و دولتهم ---

اور''الیدلاد''نے آخی الفاظ کو صفحه اوّل، نیز صفحه سات پراس خبر کے جلی عنوان کے طور پر درج کیا۔ولی عہد کے تعزیق کلمات اوا کرنے کے بعد ایک قاری نے قر آن مجیدے چند آیات الات کیس اور ای پرولی عہد شنر اور عبد اللہ، جو چند ماہ بعد سعودی عرب کے بادشاہ قر ارپائے، ان کا بید دورہ اختیام کو پہنچا۔

فالد وره كار دوره كار عين مزيد لكي بين:

"جب شبرادہ وہاں پنچ اور گاڑی سے انرے تو سب سے پہلے ڈاکٹر محرعبرہ بیانی آگے بڑھے اور استقبال کیا۔ پھر شہرادہ نے مرحوم کے فرزندا کبر سیدا تھ مالکی سے گفتگو کی اور انسی خیر و بھلائی کے کامول میں تعاون کا لیقین ولا یا۔ جب شہرادہ موصوف تعزیت کے بعد واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی نے این سے کہا کہ مرحوم آپ سے ملاقات کے لیے جانے کا ادادہ رکھتے تھے کہ وفات پائی۔ نیزیا دولا یا کہ ان سے آپ کی آخری ملاقات میں ان دومرے تو می کہ وفات پائی۔ نیزیا دولا یا کہ ان سے آپ کی آخری ملاقات اور مرحوم کے بھائی مرکزی مرکزی ملاقات کے لیے جانے کا ادادہ رکھتے تھے کہ وفات پائی۔ نیزیا دولا یا کہ ان سے آپ کی آخری ملاقات اسے دومرے تو می مراقع میں موقع میں م

شنرادہ کے دورہ کے موقع پرسید محمد مالکی کے متعدد پرانے دوست بھی موجود ہے، جن کے نام میہ ہیں، محمد نور قاری، محمد فرید ابوزیپہ، محمود اسکندرانی، طارق کھی ہے، بوسف نشار، عبد الحلیم قاری، اسمامہ منشی، احمد موئی، محمد عمری، محمد الثن قاری، عزہ اشعری، احمد سلیمانی، ابراہیم شعیب، ہاشم فلالی، احمد عرفہ حلوانی نیز مرحوم کے چے فرزندان کے علاوہ سیدعیاس مالکی کے چاروں جیے بھی موجود ہے۔ مرحوم کے چے فرزندان کے علاوہ سیدعیاس مالکی کے چاروں جیے بھی موجود ہے۔ مرحوم کے خواردی جیے بھی موجود ہے۔

والیس رواند ہوئے ، خالد محر حسینی نے وہاں پر موجود اکابرین سے اس دورہ کی مناسبت سے تاثرات حاصل کیے، جو 'البلاد'' کے اس شارہ وصفحہ پر درج ہیں۔
ان کے نام یہ ہیں ،سید محمد امین عقیل عطاس، ڈاکٹر محموعیدہ بمانی ،سید محمد مالکی کے واماد شخ سمیر برقہ ،جدہ ایونی ورٹی کے پروفیسرڈاکٹر عاصم محمد ان ، شخ سیدعبد الله بن محمد فذعق ، استاذ محمد نورقاری ،سیداحمد بن محمد مالکی' ---

ولی عہد کے دورہ کے بارے ش خالد محمد سینی کی مرتب کردہ بیروداد کیم تومبر کے "العددة" میں بھی شائع ہوئی۔

"البلاد" البلاد" المؤمرك بى ايك اورايديش كے سفى سات بربى خالد محمد سنى كى تحرير كرده طويل خبر" الاسدة السالكة تلتف حول اسرة المالكى و تحفف من مصابها" عنوان سے شابى خاندان كے تعزیت كے ليے آمد بارے ہے۔خالد سينى لكھتے ہيں:

" رسوں ولی عہدونائب وزیراعظم اوّل شغرادہ عبدالله بن عبدالعزیز السعود تعزیت کے لیے آئے، پھرکل وزیر دفاع و نائب وزیراعظم دوم شغرادہ سلطان بن عبدالعزیز السعود آئے اور کل ہی گورنر مکہ کرمہ ریجن شغرادہ عبدالمجیدین عبدالعزیز السعود کی آمد ہوئی۔

گورز مکہ کرمہ آئے تو مرحوم کے دراتا ہ نیز دہاں پرموجود دیگر اہم شخصیات سے
طویل گفتگو کی۔ گورز نے معذرت پیش کی کہ بیل تعزیت کے پہلے یا دوسرے روز
نہیں آسکا ،جس کی وجہ ریتھی کہ جدہ جا کر مختلف اوقات میں دلی عہداور پھر
وزیر دفاع کا استقبال کرنا نیز دیگر اہم مصروفیات تھیں۔ آج بھی ہمارے ہاں
ایک اہم اجتماع تھا ، جے ملتوی کر کے آپ کے ہاں آسکا۔ اس موقع پرمرحوم کے بھائی
سیرعہاس مالکی اور فرزندا کم رسیدا تھ مالکی نے گورز کا شکر بیادا کیا اور مرحوم کے ایک شاگر د
ودوست شخ یوسف فشار نے جیکیوں کے درمیان گورز کو دعا شیر کلمات سے نوازا'' --سروعہاس ماکلی الب لاد کے آخری صفحہ کا معتذبہ حصہ بھی وفات سے متعلق ہے۔
سروعہاس کا رئومبر کے بی الب لاد کے آخری صفحہ کا معتذبہ حصہ بھی وفات سے متعلق ہے۔

یبال فالد گرسینی کی مرتب کرده ایک بی تحریر "نریباسة ولی العهد لتعزیة اسرة مواطن و اکثر من معنی " ودیگرعنوا نات سے چارطویل کالم میں ہے۔ جس میں انھوں نے ولی عبد کدوره بارے اپنے تاثر ات پیش کیے۔ خالد سینی لکھتے ہیں:

"شیں ان لوگوں میں شامل تھا، جوم حوم کے گھر ولی عہد کی آ مد کے ختظر تھے۔
جب شنم ادہ عبد اللہ وہاں پہنچے تو مرحوم کے عزیز دوست ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی نے
آگے بڑھ کر گاڈی کا دروازہ کھولا اور آھیں خوش آ مدید کہا، پھر شنم ادہ نے وہاں پر موجود
تمام افراد سے مصافحہ کیا۔ بعد از اں لواحقین سے تعزیت کی اور مائیکروفون پر
مرحوم کے بارے میں بلاتکلف گفتگو کرتے ہوئے ان کی تعریف وقوصیف کی "--خالد مینی مزید کھتے ہیں:

"شای خاندان کے اہم افراد کا بیددورہ معمول کی بات تھی ،کوئی غیرمتوقع عمل نہ تھا اور والیس روا تھی کے وقت انھوں نے مرحوم کے فرزندا کبرسیدا تھ مالکی سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی جیں اور والد کے اعمال خیر کو احسن طریقہ ہے آگے بڑھا ناہے" ---

خالد ميني رقم طراز بين:

"ولی عہد کے چلے جانے کے بعد میں اس خبر کومرت کرنے میں بحت گیا،
تا کہ جلد سے جلدا خبار کے متعلقہ شعبہ کے بہر وکر سکوں ۔ تب میں نے اس بارے
حریہ معلویات حاصل کرنے کے لیے انٹر نہیٹ کی طرف رجوع کیا، جہاں دیکھا کہ
ایک ویب سائٹ پر بعض لوگوں نے اس بات پراودھم مچار کھا ہے کہ سمجد حرم میں
آپ کی ٹماز جنازہ کیوں اواکی گئی۔ مجھے جیرت ہوئی کہ ایک مسلمان، جس کا خاتمہ
وین اسلام پراورمکہ محرمہ جیسے شہر میں، رمضان کے مبارک مہینداور جعہ کے روز ہوا،
ان کی ٹماز جنازہ کے بارے اس شم کے سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔ پھراتی
ویب سائٹ پر سی نا ظرنے بی خبر روانہ کروی کہ ولی عہد تعزیت کے لیے آپ کے
ویب سائٹ پر سی نا ظرنے بی خبر روانہ کروی کہ ولی عہد تعزیت کے لیے آپ کے

گھر پہنے گئے ہیں۔اب یہاں نئی بحث شروع ہوگئی کہ ولی عہد نے مرحوم کے لیے وعا کیوں کی اوران کے کام کو کیوں کرسراہا۔ بے شک بیدہ اوراب سے جوسید مجمد ماکئی کو ان کی زندگی حتی کہ دونات کے بعد بھی نا پسند کرتے تھے اوراب اپ دلوں کا غبار اس ویب سائٹ پر نکال رہے تھے،لیکن ولی عہد کا بید دورہ اس فتم کی جملہ ویب سائٹ کا بجر اپوردہ تھا''۔۔۔

فالدينى في الى التحريكافاتم قرآن مجيدى اس آيت يركيا:

﴿ فَا مَّا الزَّبَدُ فَيَنُهُ مَبُ جُفَاء وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي الْكَاسِ مَنْ اللهُ الْكُمُثَالَ ﴾ --- [110]

" " إلى ( بِ كَار) جما ك تو رائيكان چلاجا تا ہے اور جو چيز نفع بخش ہے، لوگوں كے ليے تو وہ باقى رہے كى زمين ميں، يوں ہى اللہ تعالى مثاليس بيان فرما تا ہے " --- [١١٦]

ای شاره کاصفیه ارکھل طور پرایک تعزیق اشتہار پرمشمل ہے، جس کے وسط میں آپ کانام 'محد مد علوی منالکی ''جلی قلم سے لکھا ہے اور مختصر عبارت پر بنی بیاشتہار ''البلاد'' شاکع کرنے والے اوارہ 'مؤسسة البلاد للصحافة و النشر'' کی طرف سے دیا گیا، جس کے ذریعے اخبار کی ممل انظامیہ مجلس عالمہ مجلس اوارت اور محردین نے مالکی خاندان اور ان کے دیگر دشتہ دارول سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

معلوم رہے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رواج ہے کسی اہم گھرانہ میں انتقال، شادی، ولاوت یا غیر معمولی امتحان پاس کرنے کا موقع ہوتو اس ہے متعلق افراد، اخبار میں چند سطور پر مشتمل چوتھائی، آوھا یا کمل صفحہ کا تعزیق و تہنیتی اشتہار شائع کراتے ہیں اور اگر کسی شعبہ کی عوامی شخصیت ہول تو خودا خبار مالکان بھی اس تو تا کے اشتہار اپنے ادار ہ کی طرف سے شائع کرتے ہیں۔ شخ سیومحمد مالکی کی وفات پر الب لاد میں پورے صفحہ کا یہ اشتہار بھی ای طرح کا تھا۔

شماره ۱۲۰ رمضان ۱۲۵ه/ ۱۷ نومبر۲۰۰۰،

"البلاد" كي مُكوره شاره ك صفحه ١١ ريم بدالله قراج شريف كالمضمول في وداع عالمنا البعليل" بي جري مين ب

" بے شک موت ایک مصیبت ہے اور بطور خاص اس صورت میں کہ مرنے والا آپ کاعزیز ، والد ، بیٹا ، قرابت وار یا دوست ہو لیکن بیاحساس اس وقت اور جی بڑھ جاتا ہے ، جب فوت ہونے والا عالم جلیل نیز فضائل ومنا قب کا حامل ہو اور خاص اس صورت میں جب کہ حجت نیز عفوو ورگز رکا وائی ہو، جیسا کہ ڈاکٹر سید محمول علی ہو ، جیسا کہ ڈاکٹر سید محمول علی ہو ، جیسا کہ ڈاکٹر سید محمول علی ہو ، جیس سے محلوق خدا نفع پائے اور اس کا ممل باقی رہے ، ایسے محفول کی موت محض جس سے محلوق خدا نفع پائے اور اس کا ممل باقی رہے ، ایسے محفول کی موت محض جس سے محلوق خدا نفع پائے اور اس کا ممل باقی رہے ، ایسے محفول کی موت محض کی موت محض جس سے محبت کرنے والوں اور شرق علوم ، بالخصوص سیر ہے نبویہ پر مشتمل ہیں اور آپ سے محبت کرنے والوں کے ذریعے بال زیرِ مطالعدر ہیں گی نیز حلقا ہے وروس میں ان کے اقوال کے ذریعے بان زیرِ مطالعدر ہیں گی نیز حلقا ہے وروس میں ان کے اقوال کے ذریعے بار نازہ ہوتی رہے گی '۔۔۔

شماره ۱۸/ رمضان ۱۸/ نومبر۳۰۰۰م

محر بن عبدالله عراقی کامضمون "فقید العلم و العلماء"عنوان سے صفحه مرب ب-آپ نے لکھا:

"چندروزقبل جمیں علامہ سیو محمد علوی مالکی کی اجا تک وفات کی صورت میں صدمہ اور شدید والم ناک غم کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی و نیانے علماء مکہ محرمہ میں سے الک ایسے عالم کو کھوویا، جنھوں نے تبلیغ اسلام کے شعبہ میں پوری و نیا پر گہر سے نقوش یادگار چھوڑے۔ مکہ محرمہ کے باشندے اس معزز خاندان نیز ان کی تبلیغی خدمات یادگار چھوڑے۔ مکہ محرمہ کے باشندے اس معزز خاندان نیز ان کی تبلیغی خدمات اور مجدح مے سے تعلق پر بخو بی آگاہ جیں۔ میں مرحوم کے لیے رحمت و معقرت

جب كدال خاندان كے ليے صبر كى دعا كے ساتھ سيكبوں گا كدان كى وفات سے آپ کے افراد خانہ ہی محروم نہیں ہوئے بلکہ بوری اسلامی ونیا کوفراق کا ーーー"にんじんし

### شماره ۲۲ رمضان ۱۳۲۵ه/۱۹ نومبر ۲۰۰۳ء

"البسلاد" كاس تأره ك مفحدا الريمدينة منوره كعبدالعزيز احمد حلا كأمضمون "فقيد العلم ، محمد علوى مالكي "مي ع:

''الله تعالیٰ نے ہمارے شیخ ڈاکٹر محمہ علوی ماکلی کوقر آن فہمی کی خوبی بطور خاص وَدِيتِ فرما أَي تقى \_آب كي توسط علم كاسمندر كي عشرون تك مكه مرمه ت بہتارہا،جس سے بورا کرؤارش فیض یاب ہوا۔اس کار خیر میں ہمارے محبوب وطن ک ایک کاروباری شخصیت ڈاکٹر محمدہ بمانی آپ کے ساتھی رہے۔

آپ مدیند منورہ کے عاشق تصاور یہاں ان کی آ مرکا سلسلہ بھی مؤخرہ معطل نہیں ہوا۔ میں آپ کی شخصیت سے ناواقف ولاعلم تھاء تا آل کہ ایک بار مدينة منوره حاضر ہوئے تو ميرے ايك دوست نے مجھے آپ كے بال آنے كى وعوت دی۔ تب میں نے دیکھا کہان کی مجلس الل اللہ ، فقہاء ، قدیم وجدید دی ود نیاوی علوم کے ماہرین سے بھری ہوتی۔ میں تے آپ کی محفل میں لطف وسرور مایا، وه علم عديث يركبرى نكاه ركع تفي --

# شماره ۱۲۵ نومبر ۲۰۰۳،

اس كَصْفِيه ١١ مرورج خركاعتوال "السادة آل المالكي في ضيافة مجلس الروحة"ب، جونمائندہ البلاد نے جدہ سے جاری کی۔اس میں ہے کہ شنخ سیدعبدالله فدعق کی قائم کردہ "مجلس الروحة للتعلم و التعليم "كتحت جارى كي ك طقه ورس كي افتتاحي تقريب منعقد ہوئی ،اس موقع پرعلماء وطلبہ کی بہت بڑی تعداد حاضرتھی۔ مالکی گھرانہ کی طرف سے سیرعباس مالکی اوران کے فرزندان سیدعاصم وسیدعلوی موجود تھے۔ قر آن مجید کی تلاوت ہے آغاز ہوا، پھرسیرعبداللہ فدعق نے سیرعباس ما کلی اوران کے دفقاء کی آخہ پرشکر بیادا کیااور کہا:

در ہمارے شیخ سیرمحرعلوی ما کلی نے اس افتتا می تقریب میں آنے کا
وعدہ کیا تھااور ٹیل شکر گزار ہوں کہ اب آپ نے اے ایفاء کیا۔ (مزید کہا) میں
امید کرتا ہوں کہ سیدعباس ما کلی اپنے بھتیجا سیدا حمد ما کلی کوان کے والد کامشن
جاری رکھنے میں رہنمائی کریں گے۔ نیز وعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کے فرز عمان ،
عزیز واقارب اور شاگر دول کوان کی نہج پر چلنے کی تو فیق عطا کرے "۔۔۔

اس موقع پرسید ہاشم باروم نے مرحوم کی ہرج میں تصیدہ پڑھا، پھر شیخ حسن موئی صفار
اس موقع پرسید ہاشم باروم نے مرحوم کی ہرج میں تصیدہ پڑھا، پھر شیخ حسن موئی صفار
نے خطاب کیا، جس کے بعد صبری الصری نے سید مالکی مرحوم پر قصیدہ ادا کیا۔

#### شماره ۱۸۸ نومبر ۲۰۰۲،

مدینه منوره کو داکر جعفر مصطفی سبیه کامضمون "فجیعة کبری و موقف جلل" البلاد کاس شاره کے صفحه ۲ ریے - وه رقم طراز بین:

"ان کی وفات ہمارے، نیز عرب واسلامی دنیا بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک مصیب تھی۔ آپ جیسے عالم جلیل، فقیہ، محدث، مفکر، واعظ، مرشدو بلندمر تبت شخصیت کی رحلت ہم سب کے لیے، بلکہ انھیں جانے والے ہر فرد کے لیے شدید صدمہ ہے۔

آپ نیک سیرت اور اوصاف جمیدہ واخلاق نبیلہ کے مالک تھے۔ ہرجانے والے یانا واقف کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے تھے۔غریبوں اور ہواؤں ویٹیموں ، نیز مختاجوں کے فم خوار و مددگار تھے۔ان کے علم وفضل کا منکر نبیس ہوگا مگرا پنے آپ پڑللم کرنے والا۔

میں نے جانا کے آپ دوستانہ مزاج ، نامیح ، دین دامت دوطن کے لیے غیور، چھوٹے بڑے اور امیر وغریب کے لیے متواضع ، نیز کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والے تھے۔ اذبیت و پریشانی کے مراحل اور ڈکھ کے موقع پر صبر کرنے والوں میں سے تھے۔اگر کسی نے ان کے ساتھ نامناسب معاملہ وروبیا فقیار کیا تو جواہا احسان وکرم سے پیش آتے۔آپ کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھا اور گفتگو وعلم سے لوگول کے دلول کوجلا وتقویت ملتی۔

آپ آیک جرائت مند عالم ضے اور اللہ کی راہ میں کسی لومۃ لائم کو پاس نہیں بھٹنے دیا۔ وہ صدق پر یفتین رکھنے والے اور ارادوں میں پُرعزم و صاف نیت تھے۔ ان کے ارشادات کتاب وسنت کے تابع ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے وواع کے لیے محری کا وقت اختیار فرمایا، جب اس کی رجمت دنیا کی جانب جھکی ہوتی ہے، مزید سے کہ روح جمعہ کی محر اور رجمت کے مہینہ میں اُٹھائی گئی اور جھکی ہوتی ہے، مزید سے کہ روح جمعہ کی محر اور رجمت کے مہینہ میں اُٹھائی گئی اور ایک ملین سے زائد افراد نے نماز جنازہ اوا کی نیز جنازہ کے جلوس میں لگ بھگ ایک ملین سے زائد افراد نے نماز جنازہ اوا کی نیز جنازہ کے جلوس میں لگ بھگ

الله يا سيد محمد علوى المالكي يا نسل الاشراف و المكنك قسيح جناته ---

ہم اس کیفیت میں وداع کر رہے ہیں کہ دل غم سے بوجس قلم مناقب لکھنے سے عاجز، آئکھیں آنسو بہا کرخٹک اور نفوس فراق وجدائی کے مناقب لکھنے سے عاجز، آئکھیں آنسو بہا کرخٹک اور نفوس فراق وجدائی کے احساس سے پارہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے ہم یہی پچھ کہد سکتے ہیں:

﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مَاجِعُونَ ﴾ --- [كاا]

﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مَاجِعُونَ ﴾ --- [كاا]

والے بیل"---[۱۱۸]

### المدينة المنورة

# شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

روزنام، المدرینة "جده کاس شاره کے صفحاق کے نصف اول کے باکیں کوندیس فی اسلامی کی تصویروی گئے ہے اور ساتھ ہی جل قلم ہے "مکة تشیع محمد علوی المالکی"

کاعنوان درج ہے، جس کے یتج کھا ہے کہ '' تفصیلات صفح ۲۳ تا ۲۳ پر ملاحظ کریں'۔
مذکورہ دوصفحات کم ل طور پراس خبر کے لیے مختص ہیں، جہاں متعدد عنوانات قائم کر کے مختلف خبروں وقصاور کوا جا گرکیا گیا ہے۔ صفح ۲۳ مر پر پہلاعنوان 'العالمہ الدوضنی یہ حل مختلف خبروں وقصاور کوا جا گرکیا گیا ہے۔ صفح ۲۳ مر پہلاعنوان 'العالمہ الدوضنی یہ حل ایس دموع تلامذته و دعوات محبیه ''ہے، جس کے تحت اخبار کے دونما کندگان محمد خفرو مختفر و کرنے مشاہیر کے تاثرات پیش کے۔ آغازیس ہے کہ:

'' آپ کی نماز جنازہ عشاء کے بعد مجد حرام میں اوا کی گئی، جس میں علاء مبلغین ، وائش وراور طالبانِ علم کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی''۔۔۔ کھر تاثر ات درج کیے گئے، جن کا خلاصہ واقتباسات سے ہیں:

سعودی وزیر جے کے مشیر ڈاکٹر ابو بکراحمہ یا قادر نے کہا:

"آپ علی گرانہ کے فرداور علم صدیث بالخصوص" مؤطا امام مالک" [119]

کخصوصی ماہر شے اور اپنے وور کے اہم مالکی علماء میں سے تھے، جس کا اعتراف مراکش کے مالکی علماء نے کیا۔ کئی برس تک مجدح م میں حلقہ دری منعقد کرتے رہے، مراکش کے مالکی علماء نے کیا۔ کئی برس تک مجدح م میں حلقہ دری منعقد کرتے رہے، پرگھر پر مدرسہ قائم کیا، جس میں فرز ندان مسلمین کی بہت بڑی تعداد بالخصوص مشرقی ایشیا کے باشند نے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کی وفات سے امت ایک مشہور وصالح شخصیت سے محروم ہوگئی۔ ہم ان کی معقرت اور بلند کی درجات کے لیے دعا کو جیں اور اس ماہ مبارک میں بخشش پانے والوں میں سے خیال کرتے جی "---

• جازمقدس کے مشہور قلم کارعبداللہ فراج شریف نے کہا:

"اللی مکہ مکر مدنے فرزند مکہ سید محمد علوی مالکی کو الوداع کہا، جن سے وہ
الی محبت کرتے تھے، جوزئدگی یا وفات کے بعد بھی ختم نہیں ہو عتی ۔ انھوں نے
ایک ایسے علمی گھرانہ میں آنکھ کھولی، جسے شری علوم سے وابستگی اپنے باپ وادا سے
ورشیں لمی اوروہ دنیا کی قدیم ترین یونی ورشی مجرح میں تدریس سے وابست رہے۔

بے شک اہلِ مکہ کوجدائی پرشد بدرنج والم کاسامنا کرنا پڑا۔ آپ نے عمر بجر شرعی علوم کے علاوہ کی جانب توجہ نہیں دی اور جالیس کے قریب مؤلفات ہی نہیں، پوری اسلامی و نیا بیس بلا تو قف دعوتی کامول میں مصروف رہے۔ ان کا گھر ایک دینی مدرسہ کا درجہ رکھتا تھا، وہاں نہ صرف اہلِ مکہ اور اس کے نواح کے لوگوں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے طلبہ نے استفادہ اٹھایا۔

میں آپ کے والدِ گرامی ہے بھی متعارف تھا اور پھر ان کے اس مرحوم فرزندہے بھی خاص اللہ کے لیے تحبت تھی۔ سید محمد مالکی ، إخلاص ، اعلیٰ آخلاق، حسن معاملہ کی صفات بدرجہ اتم رکھتے تھے۔ آپ کا دائمن محبت اپنے عزیز وا قارب بلکہ یوری مخلوق حتیٰ کے خالفین تک کے لیے پھیلا ہوا تھا۔

جب بھی آخیں و یکھا، عبادت میں مشغول ، تلاوت قرآنِ مجید، ذکراللہ اور یا پھردنیاوآ خرت میں نجات کا راستہ دکھانے والی مختف علوم کی کتب میں کم پایا۔ آپ مصیبت میں صبر کرنے کی اعلیٰ مثال تھے، جب بھی ان پرکڑ اوقت آیا، میں نے آخیں ایک صابر مومن یا یا۔

جدہ یوئی ورشی میں ادب کے استاذ ڈاکٹر عبداللہ بن بیشر طرازی نے کہا:

"آپ نہ صرف اس دیار مقدس بلکہ اسلامی دنیا کے اکا برعلماء میں سے بھے،
جوا بے علم ، فکر عمل بمؤلفات ، خدمت اسلام نیز مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں
متاز تھے۔ آپ کے ہاں مسلمانوں میں اخوت ویگا نگت کی دعوت کا خاص اہتمام تھا۔
ان کے والد سے میری ملاقات پینتالیس برس قبل مدینہ منورہ میں ہوئی،
پھر گہری دوئی بلکہ برادرانہ تعلقات قائم رہے۔ سید محمد مالکی کی وفات سے
امت اسلامیہ کا بہت بڑا نقصان ہوا، بے شک اللہ کے ارادوں کے آگے کسی کی
عجار نہیں ہیں ان کے لیے دعا کے علاوہ میں کہ کھر کھوں گا کہ إِنَّ اللّٰہ وَ إِنَّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ کے ارادول کے آگے کسی کی
اللّٰہ مراجعہ ن کے ایک کے ایک دعا کے علاوہ میں کہ کھر کھوں گا کہ إِنَّ اللّٰہ وَ إِنَّ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ کے ارادول کے آگے کسی کی
النّٰہ مراجعہ ن ''۔۔۔

جدہ کے مشہور میلغ اسلام اور سید محمد مالکی کے شاگر دیشنج عبداللہ بن محمد فدعن ، جن کی آئلمیس آنسوؤں میں غرق تھیں ،افھوں نے کہا:

" بجھے اپنے جذبات واحساسات پر قابونہیں تا کہ کچھ کہ سکول ، اہل علم آپ کی مدح میں سے کہتے یائے گئے کہ 'فدع ضاق الاصل' ، جس میں کوئی مہالذ نہیں ۔ بے شک آپ نے اپنے والد گرای سے علم حاصل کیالیکن پھر ان سے کہیں آگے بڑھ گئے۔

میں نے زیع صدی قبل اپنے داداکی دفات کے بعد آپ کی شاگردی
افتیار کی اوراس موقع پریش بہی عوامی محاورہ کھوں گا، جس کامفہوم دمطلب سے کہ
دعلم وعمل کا بہت بڑا پہاڑ گر بڑا' نیز دعا گوہوں کہ آپ کی دفات نوجوال نسل
کے لیے مہیز ثابت ہواوردہ شری علوم کے حصول کی طرف مزید متوجہ ہوں' --سعودی وزارت جج کے ماہ نامہ 'الحج' کے چیف ایڈیٹر حسین محمہ یا فقیہ

2 97 6

"آپ کی وفات ہے کہ مرمہ کی مقامی و خالص ثقافت کا ایک بہت ہڑا یاب ختم ہو گیا۔ بے شک بلد الحرام کی علمی و ثقافتی زندگی پر اس خاعمان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، بلکہ جو بھی ذی علم یہاں آیا، وہ آپ کے عربی و اسلامی علوم پر اثرات محول کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ مکہ مرمہ کے ان اکا برعلماء کرام کی باقیات میں سے تھے، جھوں نے مکہ مرمہ کے در و دیوار اور معاشرہ پر گہرے اثرات چوڑے ۔ انھوں نے مکہ مرمہ کے در و دیوار اور معاشرہ پر اورائی خداواد صلاحیتوں کے مالک تھے، جو خود سے حاصل نہیں کی جا سیسی اس کے مالک تھے، جو خود سے حاصل نہیں کی جا سیسی اس مرحلہ پر وفات کی خبر دروناک اور ترین وطلال کا باعث ہوئی' ۔۔۔

اس مرحلہ پر وفات کی خبر دروناک اور ترین وطلال کا باعث ہوئی' ۔۔۔

سیدعلی صن اور ایسی نے کہا:

"سید محمد مالکی کا گھرانہ اپنی علمی خدمات کے باعث مکر مہ یا ملک میں کسی تعارف کامخاج نہیں۔آپ کے والدگرامی میرے والدسیدسن ادریسی کے شاگرد تھے اور ان کے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں نے سید تھ مالکی کوایتے اور ان کے والد کی زندگی میں مجدحرم میں علم حاصل کرتے ویکھا۔ ہمارے ورمیان یا میلی تعلقات آ کے چل کررشتہ داری میں بدل گئے اور میرے بھائی محدادریی کی شادی ان کی بھیجی ہے ہوئی، یوں آپ ہمارے فرزندان کے نانا ہوئے۔ ہمارے درمیان محبت واخوت کارشتہ ہی اصل رابطہ وتعلق تھا۔ آپ ہرایک سے الحَافلان كالمعين آفيس عن ---

قلم كارعبدالله محدا بكرنے كها:

" آپ کوند صرف اہل مکہ بلکہ بوری اسلامی دنیائے کھودیا، کیوں کہوہ یوری ملت اسلامیہ کے اُخلاقی علمی نمائندہ تھے۔آپ کی زندگی علم اوراہل علم کے وقار کانمونہ تھی۔ہم ان کے جسد خاکی سے محروم ہو گئے لیکن علم وعمل کے آثار نه صرف حرمین شریفین بلکه بوری اسلامی دنیا میں باقی بیں۔آپ کی وفات ايك كامياب وكامران انسان كي فتح كاعلان تفار الله تعالى في أنفي ما ونضيات مي فضيلت كادن عطاكيا"---

"المدينة"كاك شاره وصفحة ٢٣ ريرى ووسرامضمون "من اقوال السيد محمد علوى مالكى "جبكتيرا"سيرة حياة الفقيد "عوانات عين الكي شل ملفوظات اور دوسرے میں سوانحی خاکہ دیا گیا ہے، جو آخبار کے مرکز معلومات نے مرتب کیا۔ آخرالذكريس ب

" آپ کے قائم کردہ مداری وصاحدے اعمال کو جاری رکھنے کے لیے مملکت اور دیگر مما لک کے بعض اہل خیران کے معاون تھے "---عبدالعزيز قاسم كي مرتب كرده تحرير "مشاهد من لحظات السيد الاحسيرة قبل

وفاته "المدرینة، ۳۰ مراکو پر کے بی صفح ۲۳ مر پر پہلی تحریبے، جس میں انھوں نے سید محد مالکی کے شاگر دخاص و داما دانجینئر سمیر پرقد سے مرحوم کی زندگی کے آخری کھات بارے معلومات حاصل کر کے قار تمین تک پہنچا تمیں۔اس میں ہے:

"بره کی شام آپ نے طبیعت بوجمل محسوس کی ، تور فیع اسپتال مکه کرمه لے جایا گیا، جہال ڈاکٹروں نے معائد کے بعد بتایا کہ شوگر لیول بردھ گیا ہے، چنال چہآ پ کو واضل کر لیا گیا تا آل کہ چوہیں گھنٹے بعد طبیعت ہیں تھمراؤ آگیا اور ڈاکٹروں نے گھر لے جانے کی اجازت وے دی۔ تب آپ خود چل کر اسپتال سے باہرآئے، جوصحت مند ہونے کی دوسری دلیل تھی۔

گھر پنچے تو بیٹے، بیٹیوں اور دیگرعزیز وا قارب سے ملاقات کی، پھر شاگر دوں ومریدین کے مجمع میں تشریف لے گئے اور انھیں اطمینان دلایا، نیز بعض مسائل پر گفتگو کی۔

جعرات کی شام اپنے فرزندان سے نفیجت آموز گفتگو کرنے رہے،

نیز جنت کے مناظر وفعہ وں اور والدگرائی کا ذکر کیا۔ بیٹوں کو تقوی کا اختیار کرنے ک

پھر سے ہدایت کی۔ بعد از ال اپنے بھائی سید عباس سے کہا کہ اہل بدر کا واقعہ

ہمیں سنا کیں۔ آپ انتہائی خوش ہاش تھے اور اہل خانہ واقر ہاء نیز بچوں کے ساتھ

ہمیں سنا کیں۔ آپ انتہائی خوش ہاش تھے اور اہل خانہ واقر ہاء نیز بچوں کے ساتھ

ہمیں سنا کمیں۔ آپ انتہائی خوش ہاش تھے اور اہل خانہ واقر کا واقعہ

مرت دہے، پھر حسب معمول ہیں رکعات نماز تر اور کے اوائی، جس وور ان

تھکان نمایاں تھی۔ شوگر کے مرض کی وجہ سے پیدل چلا کرتے تھے، آج جب

ڈاکٹروں نے بتایا کہ شوگر کا معیار اعتدال پر آگیا ہے تو اس پر اللہ کا شربح الا کے

وار ات کوچند کھوریں تناول فرما کیں، تا آس کہ تین ہے وفات یائی، ۔ ۔ نہ

اور رات کوچند کھوریں تناول فرما کیں، تا آس کہ تین ہے وفات یائی، ۔ ۔ نہ

اور رات کوچند کھوریں تناول فرما کیں، تا آس کہ تین ہے وفات یائی، ۔ ۔ نہ

مفی ۱۲۳ پر دومرا مضمون 'عند ما لبس الشیخ الانم ہری الکفیف ثوب السید المالکی ''

الم خفر كاقلم بندكرده ب، حس من الحول في تقريباً باره برس قبل كاليك واقعد درج كيا:

"معرك ايك نابينا عالم و زابد جو جامعد از برقابره بي فقد ماكلى كه مرس تقده وه عره كي لي تابينا عالم و زابد جو جامعد از برقابره بي فقد ماكلى كه مبمان بوت اوركل دن وبال مقيم ره كرورس بي شائل رج مي الله ي في أهيس ابنا استعال شده جبه بها يا اور حج المقات بوا حجاز مقدس عوائي جات بوت كه و كه يحوز بديه بيش كي اور پهر بجيب القاق بوا كه ان از برى عالم وسيد هو علوى ماكلى في ايك بي برس بالتر تيب و فات يائى" --
تقيرى تحري ترجواس صفير به و معودى عرب كه شيعه علاء كر مرفيل في حسن صفار كتوري بيان برمشمل اور" تمكنت محبة كل الناس و لعد يحمل الضيفة على احد هما اختلف معه في الرائى "عنوان سي مجهول في تام ان الفاظ من المسل هو اختام الله الى جوام ه عالما و فاضلا من ذه يد الامام الحسن هو العالم الحبيب صاحب الطلعة البهية و الاخلاق الرفيعة السيد، محمد العالم العالمي مرحمه الله ---

يعركها:

''آپ حنی خاندان کے علم وتقوی سے متصف کھر انداور جوار کعبی سیدا ہوئے۔ایک ایسا گھر اندان کے دل اور گھر کے دروازے اسلام سے وابستہ جملہ مکا تب گلر کے افراد کے لیے ہمیشہ وار ہے۔آپ نے اختلاف عقیدہ کی بناپر سمجھی دوسروں کی تنقیص نہیں گی۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس میں جملہ ندا ہب کے علاء موجود ہوتے اور اسی باعث لوگوں میں آپ سے محبت زائع ہوئی۔ انھوں نے علم محبت، بھلائی واصلاح کے وار سے گئی تسلوں کی تربیت کی ماآپ عشق رسول مائی آپ سے محبت رائع ہوئی۔ عشق رسول مائی آپ سے محبت رائع ہوئی۔ عشق رسول مائی آپ ہم اللہ تعالی کے ارادوں پر یقین رکھتے ہیں ہیکن عشق رسول مائی آپ سے وطن اورا مت اسلام یک ابت بڑا نقصان ہوا''۔۔۔۔ میں مولفات الفقید '' ہے، جوہیں اہم تصنیفات کی فہرست ہے، جوہی وآخری تحریر ''من مؤلفات الفقید '' ہے، جوہیں اہم تصنیفات کی فہرست ہے، جوہی المحمد یہ اللہ اللہ الکامل، نریدہ القرآن

وفیرہ کت کے نام شائل ہیں ، جب کہ فہرست نولیس کا نام شکورنہیں۔ شمارہ اکتھیں ۲۰۰۴ء

سعودی عرب کے سابق وزیرِ صحت ڈاکٹر حامد محمد ہرسانی اوران کے قرزندان کی طرف ہے دیا گیا آ دھ صفی کا اشتہار، اس شارہ کے صفیہ ۲ مر پر ہے، جس میں انھوں نے مردم کے بھائی سیدعیاس ماکلی نیزیا ٹی جیٹوں کے نام درج کر کے انھیں اور جملہ رشتہ داروں وٹاگردوں ، نیز مرحوم سے محبت کرنے والے تمام افراد سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

ای شارے کاصفی ۱۱ رکال طور پراس خبر کے لیے مختص ہے، جہال تین تحریر یہ نیزایک لقم اور تین تصاویر ہیں۔ اس کا پہلا وہ کری عوان 'محت الدے کہ منہ تودع الشیخ محمد علوی الدالکی ''ہے۔ جس کے قت پانچ کالم پر شمل تحریم شعلقین کے بیانات و ماری ہیں، جو مکہ مکرمہ سے اخبار کے چار نمائندگان عباس سندھی، بدلیج ابوالتجا، طالب فریبانی، عبداللہ تیس نے حاصل و مرتب کیے۔ پہلے ایک بڑی تصویر ہے، جس میں انسانی مربی سرنظر آ رہے ہیں، جن کے کا ندھوں پر تابوت آگے بڑھ دہا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اندازہ مجدم میں وہاں کے امام و نطیب شیخ محمد بن عبداللہ بیل نے نماز عشاء کے بعد بڑھائی۔ جس میں عام نمازیوں، معتمر بین، طالبان علم اور مرحوم کے شاگردوں کے جم فیفر نے شرکت کی۔ جس میں عام نمازیوں، معتمر بین، طالبان علم اور مرحوم کے شاگردوں کے جم فیفر نے شرکت کی۔ جس میں عام نمازیوں، معتمر بین، طالبان علم اور مرحوم کے شاگردوں کے جم فیفر نے شرکت کی۔ جال اُم الموسین حضرت سیدہ ضدیجہ ذال ہے کہ بین سے پر تھیں، جو وفات کی خبر سنت بی جس ان کا ندروار وگردی تمام مرکیس آپ کے قریب تدفین ہونا تھی۔ اس موقع پر بہاں آنا شروع ہوگئے تھے۔

گزشته روزر فیع اسپتال والول نے صحت قابلِ اطمینان قراردے کرآپ کورخصت کردیا تھا، بعدازان رات دو بج طقہ دری ختم کیااور روز ہ کے لیے کھانا تناول قرمایا، جس دوران طبیعت پھر بگزگئی، تب دوبارہ اسپتال پہنچایا گیالیکن شوگر کا بیددوسراحملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ "الب دیسنة" کے تمائندگان اس سانحہ کے آغاز سے ہی آپ کے گھر موجود شے، جفوں نے اہم متعلقہ شخصیات سے اس سانحہ بارے معلومات جنع کرکے یہاں پیش کیس:

سعودی عرب کے سابق وزیرِ اطلاعات ڈاکٹر محمدہ بمانی ، جومرحوم کے
انتہائی اہم مقرب شے ، انھوں نے آٹسوؤں کی جھڑی کے دوران نمائندہ سے کہا:

مند فی الحقیقت میں اس موقع پر 'ان اللہ و ان الیہ منجعون ''کے علاوہ
کیجہ کہنے سے قاصر ہوں ۔ اس عالم جلیل کے انھے جانے سے دل کو گہری چوٹ گی ہے۔

کیچہ کہنے سے قاصر ہوں ۔ اس عالم جلیل کے انھے جانے سے دل کو گہری چوٹ گی ہے۔

کے کہا ہے۔ قاصر ہوں۔ اس عالم جلیل کے اُٹھ جانے سے دل کو گہری چوٹ گی ہے۔
آپ مکہ مرمہ کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔ ان کے دل و گھر کے درواز بے
سب کے لیے واشے۔ آپ علم کے طلب گار ہر فرد کو خوش آمد ید کہتے۔ یوں فقہ،
صب کے لیے واشے۔ آپ علم کے طلب گار ہر فرد کو خوش آمد ید کہتے۔ یوں فقہ،
عدیث اور قرآن جید کے علوم سے سیکڑوں طلباء کو آراستہ کیا، جو پوری اسلامی دنیا
یک کر کہ ارض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم کی دولت سے مالا مال ہوکر
واپس جاتے اور اپنے علاقہ کے مشہور علماء میں سے ہوئے ''۔۔۔

وْاكْترىمانى في عريدكها:

" آج ان کے اُٹھ جانے سے بڑا نقصان ہوا، کیکن ای کے ساتھ میہ جی منظر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مقام پڑھال ہو گئے، جود نیا ہے کہیں زیادہ افضل واعلیٰ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وقد ور وقد تعزیت اور درد کے اظہار کے لیے آرہے ہیں، لیکن ای کے ساتھ بیاللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رت پر رضا کا اظہار ہے '۔۔۔

"السديدة" كِنْمَائِده نِهُ وَاكْثَرِيمانى مِعْرَوم كِسَاتِهِ آخَرَى مَلَاقَاتِ كِبَارِكِ يَوْجِهَا، تُوافِعُول نِهِ بِتَايا:

"رمضان کریم کی آمد پر ملاقات ہوئی، پھراس ماہ فضیلت کی مناسبت ہے آپ کے گھر رات کو منعقد ہونے والے خصوصی دروس بھی کئی بارساعت کا موقع ملاء جن کا سلسلہ آپ نے سال ہاسال سے جاری کر رکھا تھا۔ نیز ایک سے زائد بار ان کی معیت میں نماز تراوش اور کی۔ان ایام میں آپ کی صحت بہت اچھی تھی،

كين الله تعالى كى شايد يبى رضائقى "---

نمائندہ نے مزید سوال کہ آیا انھوں نے کوئی وصیت کی؟ جوا باڈ اکٹر محمدہ بمانی نے کہا: ''ہاں! وفات سے قبل مجھ سے فرمایا ، میری تمنا ہے کہ میرے بیٹے سرمی علوم کی تذریس کا میسلسلہ یوں ہی قائم ودائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ انھیں اس کی تو فیق عطا کرے'' ---

جدہ یونی درٹی میں لیکچرار ومرحوم کے بڑے فرزندشیخ سیدا حمد بن محمد مالکی،
 بن کے چہرہ سے حزن وملال عیاں تھا، انھوں نے نمائندہ کے استیفسار پر کہا:

" آج ہم والد کے علاوہ ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئے ، جنھوں نے علم اور طالبانِ علم کی خدمت میں مجر پور حصر لیا۔ آپ کے اُٹھ جانے سے اسلامی دنیا سے علمی صلقات اور ان میں آنے والے طلبا کا ایک سلسلہ موقوف ہوگیا" ---

مرحوم کے دوسرے فرزندسید عبداللہ بن محمد مالکی نے کہا:
 "اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئی ، جنھیں وہ علم عام کرنے میں مجر پورکر دارا داکرنے کی بنا پر جانتے تھے اور بیا یک بڑا صدمہ ہے ''۔۔۔۔

ڈاکٹرسامی عنقاوی نے کہا:

''آپایک علم دوست شخصیت تنے۔اگر ہم اس موقع پر موجودلوگوں کے جم خفیر پرایک نظر دوڑا کیں تو کسی قدراندازہ ہوگا کے طلباء، جنھوں نے آپ کے علقات درس سے استفادہ اُٹھایا یا تقنیفات کے ذریعے فائدہ پایا،ان کے ہاں آپ کی کیا قدرو قیمت تھی''۔۔۔

• سيداهن عقبل عطاس كويا موت:

" فی مرحوم کے ساتھ ہمارے تعلقات ان کے والد کے زماندسے تھے۔ آگے چل کر مرحوم نے اسے رشتہ واری میں بدل دیا اور میرے ایک بیٹے کی شادی آپ کی وخترے ہوئی۔ اب ان کی وفات پر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے

محصالفاظ بين لري ---

و ڈاکٹر طلال موری ، جومرحوم کے شاگر دہیں ، انھوں نے کہا: "آج اہلی مکہ ایک ایسے عالم کورخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ، جنسوں نے خود نیز ان کے والد نے مجد حرم ہیں علم کی خدمت انجام دی اور مجنشرت طالبانِ علم نے ان سے استفادہ اُٹھایا" ---

شیخ عبدالقاور بن عبدالوباب بغدادی، جومرحوم کے مامول ہیں، نیز
 ان کے فرز ندو ٹیچرٹر بیننگ کالج مکہ کرمہ کے ٹمائندہ ڈاکٹر قیصل نے کہا:

" و جمم ایک والد، بھائی اوراستاذ سے جدا ہوگئے ، جن کاحق جم اوائیش کر سکے \_ بے شک ان کا دل اور عقل دوٹوں ہی بڑے تھے۔ آپ کی خوبیوں میں سے ہے کہ چھوٹے بڑے ہر فرد کا سوال غور سے سنتے اور پھر بڑے اطمینان سے جواب دیا کرتے " ---

محلّہ رصفے کے کوشلر سامی معجر، جن کی نشست گاہ مرحوم کے گھرے قریب
 واقع اوران کے مقربین میں سے متھے، انھوں نے کہا:

" آپ ہرطرح سے عظیم شخصیت تھے، جا ہے ان کے اخلاقی فاصلہ ہوں یا لوگوں کے ساتھ معاملات کا پہلو ہو۔ میں نے ان سے دینی وفقهی وشرعی معاملات میں بکثرت اِستفادہ کیا نیز نصائح سے راہ یائی "---

و بنائدہ المدرینة "نے ان سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر صاحبان نے آپ کا علاج کیا، نمائندہ "المدرینة" نے ان سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر فواد جادور، ڈاکٹر اسامہ حسن اور ڈاکٹر حلمی جندی، جونہ صرف آپ کے معالج بلکہ گہر ہے دوست بن گئے، کیوں کہ زندگی کے آخری و ورش مسلسل مرض کے باعث آئی کے زیرِ علاج رہے۔ انھوں نے بتایا کہ گزشتہ روز آپ کا شوگر لیول مسلسل مرض کے باعث آئی کے زیرِ علاج رہے۔ انھوں نے بتایا کہ گزشتہ روز آپ کا شوگر لیول جیسے ہی ورست ہوااور صحت بحال ہوئی تو ہم نے اسپتال سے رخصت کیا۔ اس موقع پر سب کو بیٹ عرب کھات سے نواز ااور یا ہم صحت وسلائتی کی دعا وَں کے ساتھ ہم لوگ جدا ہوئے۔

وُ اكْرُفُواد نے بتایا:

''جودی صبح جار بج کے قریب یہاں لائے گئے، تب ڈاکٹروں کے بورڈ نے آپ کے جہت جرے ول کواس کی حرکات جاری رکھنے کی ہرمکن کوشش کی سکین ہماری جدو جہد کا میا بی ہے کا ادر آپ رفیق اعلیٰ سے جالے۔
لیکن ہماری جدو جہد کا میا بی سے ہم کنار نہ ہوئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جالے۔
امپتال میں کام کرنے والے ہرفرد کے لیے بیا ایک برناصد مدتھا، کیوں کہ آپ
تجوٹے برنے ہرا یک کے مجوب تھے۔ جب بھی معائد کے لیے امپتال تشریف لاتے،
سے لوگ ان سے مل کرخوش وسرور ہوتے''۔۔۔

ای صفحه پردوسری تحریر القطات و مشاهدات "عنوان سے بہس میں السانحہ کی اہم جھلکیاں ورج ہیں، جن میں سے چند سے جی

ايك مطريس جل قلم ہے ہے:

" آپ کے شاگر دول اور عزیز وا قارب میں ہے بعض ہے ہوتی ہوئے۔ کھذار وقطار رور وکریڈ ھال نظر آئے، جب کہ بعض با دانہ بلندروتے دیکھے گئے "---، ایک اور جلی مطر میں ہے:

"تعزیت کے لیے تمام اسلامی ممالک کے باشندے وفد ور وفد حاضر ہوئے"---

جیے ہی تدفین کاعمل کھل ہوا، آپ کے بیٹے سیدعلوی بن محمد مالکی ہے ہوش ہوکر قبرستان میں ہی گر پڑے، جس پرمتعددافراد نے انھیں کا ندھوں پراُٹھا کرا یمبولینس تک پہنچایا۔ آخری رسوم کے ہرمرحلہ پرحاضرر ہے والے افراد کی تعداد دولا کھے نے اندھی۔ آپ کا تابوت نماز مغرب کے بعد سواچے بچے گھر کے وسیع وعریض احاطہ میں آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔

ٹماز جنازہ ،مغفرت کے لیے دعاؤں کی گونج ، یا داز بلند کلمہ طیبہ کے ذکرا در تکبیرات، نیز دھاڑیں مار مارکررونے کی آ واز وں کے درمیان ادا کی گئا۔ روز وافطار کے لیے شاگر دوں اور اہل محلّہ نے حاضرین کے لیے بہت وسیع اجتمام کیا۔ وفات ہے قبل رات دو بچ آپ نے دری ختم کیا، جو چے سوے زا کہ طلباء نے ساعت کیا۔ آپ کی بہنیں عسل دیے جانے تک گھریں داخل نہیں ہو عیس ،ان کی گاڑی لوگوں کے جم غفیر س پیس کرره کئ متا آل که انھیں روزه گاڑی س بی افظار کرنا پڑا۔ بعدازال بولیس نے بمشكل تمام انصيل گھر كے اندر پنجايا،تب وه مرحوم بھائى پر الوداعى نظر ڈال سكيں۔

محلّہ رصیفہ اور دیگر علاقوں کے باشندوں نے اس حزن وطال کے موقع پر روز ہ افطار کے لیے ان کے گھر پر اتواع واقسام کے کھا توں کے ڈھیر لگادیے۔

آپ کے بوے فرزند تدفین کے فورا بعد قبرستان سے دوانہ ہو گئے اور شدتِ غم كى وجهان كاوبال مزيدركنا محال نظرار باتقا\_

جنازہ و تدفین کے اوقات میں مجدح مے قبرستان تک نیز اس کے اردگر د کی سرد کیں ٹریفک کے لیے بند کردی گئیں تھیں اور جنازہ کی گھرے روانگی ہے تدفین کھل ہونے تک دسیوں ویڈ ہو کیمرے ان یاد کا رکھات کو محفوظ کرتے نظر آئے۔

سعودی عرب کے سابق وزیر پیڑول ومعدنیات شخ احمدزی بمانی کے قلم سے "عداؤ فيك يا فقيد العلم يا عالم مكة "عوان تالمدينة ١٩١١كورك صفي ١١١٦ ايك ممل كالم مين دوسرى تحريب-آپ نے لكھا:

"میں نہیں جانتا کہ اُٹم القری مکہ مرمہ اور اس کے گرد و ثواح کے باشندوں کو کسی استے بڑے صدمہ کا سامنا کرنا بڑا ہو، جو آپ کی وفات کی صورت میں ہوااور خاص ان حالات میں جب کہ ہمیں ان کی اشد ضرورت تھی۔ میں اٹھیں اس وقت سے جانتا ہوں، جب و یکھا بھی نہیں تھا اور وہ میرے والد کے ہاں زیر تعلیم تھے، تب میں نے والد گرامی سے ان کے بارے میں سا۔ پھرآپ جامعہ از ہر میں زیرتعلیم تھے تو میرے والدنے سید علوی مالکی ہے گفتگو کے دوران ان کے اس فرزند کے مستنقل کے بارے میں

يش كونى كرتے ہوئے كہا تھا:

هذا فرع فاق اصله---

جوآ کے چل کر درست ثابت ہوئی اورسیدمحد مالکی علم وفضل میں اپنے اجداد سے بھی آ کے براھ گئے۔

آپ کریم النفس، صاف گوبکلی بین کے اظہار میں کسی لومۃ لائم کو خاطر میں ندلانے والے تھے۔ ان پر بار ہاکڑ ااور آزمائش کا وقت آیالیکن جمیشہ سر بلند کیے، آواز میں کسی لڑکھڑ اجٹ کے بغیر فابت قدم سے جے رہے تا آل کہ منافقین کے قدم اکھڑ گئے اور زبانیں ساکت ہوگئیں۔ آپ کو مال ودولت سے کوئی غرض نہیں، کیوں کہ علم کو مال و زر سے نہیں خریدا جا سکتا، ہاں اس سے وابسۃ بعض لوگ ضرور خرید لیے گئے۔

بعض تصنیفات کے باعث ان پرشدید مخالفت کی بلغار کی گئی الیکن آپ خاموش رہے۔جب ایک روز اس بابت عرض کی گئی تو فرمایا:

'' مجھے خالفین سے کوئی شکو ہنیں ، بات فقظ اتن کی ہے کہ کسی مسئلہ پر ش اپنی رائے رکھتا ہوں تو دوسرے اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں اور اسلام تعدد آراء کا خیر مقدم کرتا ہے، جب کہ پیر'لا اللہ آلا اللّٰہ'' کے عکم تلے ہوں۔

نا گبانی وفات ہے بحض نین رات قبل وہ بحری کے کھاٹا پرمیرے ہاں مدعو تھے۔ تب مختلف موضوعات پرخوب گفتنگور ہی ، پھر میں نے کہا:

" کاش! محفل بون بی جاری رہتی "---

ال يرآب فرمايا:

''میں مدینہ منورہ سفر کا ارادہ کے بیٹھا ہوں ، دہاں سے واپسی پر مکہ مکر مدکے ایک شافعی عالم سے وقت طے کر کے باخبر کروں گاتا کٹل بیٹھیں'' ---لیکن اب یکا کی ایسے مقام کی طرف چلے گئے جہاں سے سے وعدہ الوراكرنے كے ليے والي نہيں آسكتے۔

ہم اہلی مکہ کوایک ماہ سے بھی کم عرصہ میں دوصد مات کا سامنا کرنا پڑا،
پہلے مشہور شاعر سید جمرحت فقی کی وفات [۱۲۰] اوراب اس عالم وفقیہ کی رحلت کا صدمہ
سہنا پڑا۔ آپ قبرستان 'المعللٰی ''میں اپنے والد کے پہلو میں وفن کیے گئے۔
میں ان دنوں بیار ہوں ، لہذا الودائی سفر کی رسومات میں شمولیت سے محروم رہا،
لیکن اس احساس محرومی میں قدرے کی آگئی، جب میں نے بیا طلاعات سیں
کر کلمہ طیبہ کے ذکر ، اسم جلالت کی تکبیرات کی آوازیں ، مجدحرم میں نمازیوں کا
جم غفیر اور قبرستان نیز ارد گرد کے علاقہ کا انسانوں سے مجرا ہونا، جولوگوں کے
دلوں میں آپ سے محبت کی واضح ولیل تھی'۔۔۔۔

وزير في المحدد كى يمانى في السيخ تعريق مضمون كاخاتمهان الفاظر كيا:

محمك الله ايها الحبيب يا حفيد المصطفى عليه و على آل

بيته السلام ---

على بن يوسف شريف كاباره اشعار ش موزول كرده مرثيهُ فقيد الحدم "صفيراارك وسط مين نمايال طور پرشامل اشاعت كيا كيا، جوگزشته روز "البلاد" مين چهياتها-

روزنامهُ السمدينة المنوسة "كاسراكوبرى كايكاورايُريش من محدث فإز بارے مزيد چند تحريب شامل كى كئيں، جوحب ذيل بين:

اُمُّ اللَّرِي الوِنى ورشى مكه مرمه كى تدريسى مَينى كركن وسائنس كالح كرسابق نمائنده واكثر علاء بن اسعد محضر كاطويل تعزيق بيان وتاثرات صفي ير "كنان يسقضنى قليلاً من الليل فى النوم ثمر البقية فى القيام و القرآن "عنوان عب مي البين المناه عن النوم ثمر البقية فى القيام و القرآن "عنوان عب مي البين المناه من النوم من البين المناه من النوم المناه من المناه من النوم المناه من المنا

''آپ کی وفات بہت ہڑاسانحہ ہے، میں ان جذبات کوالفاظ میں بیان کرنے سے قاضر ہوں، جویہ خبر سننے پر میرے دل ود ماغ پر طاری ہوئے۔ آپ کی رصلت سے دلوں پر جواحساسات وارد ہوئے، آخیں صفحات پر منقل كرتے ہوئے الم خشك اور سمندروں بر مشمل روشنائى كم پر جائے۔

جھے من بلوغ ہے ہی ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا اور سے
اٹھائیس برس قبل کی بات، جب آپ محلّہ تعیبیہ میں رہائش پذیر ہے۔ تا آل کہ
میں نے انگلینڈ جا کرائیم فل و پی ای ڈی کی۔ اس دوران بھی فون و خطوط کے ذریعے
رابط برقر اررہا۔ آپ میرے روحانی مر بی ووالد کی مانشہ ہے۔ ایک دورا ایما بھی گزرا
کرہم دونوں اُئم القری کی یونی ورش میں پروفیسر سے۔ اسی باعث فرمایا کرتے کہ
علاء محضر میرا بیٹا اور ساتھی ہے۔

آپ ستاروں ہیں سب ہے اہم ستارہ کی طرح شے اور الی ہستیاں کئی ادوار کے بعد جنم لیتی ہیں۔ آپ محدث وفقیہ، اپنے وَورکی علامت اور بلداللہ الحرام ہیں موجود علماءِ اللِ سنت و جماعت ہیں نمایاں تھے۔ ان کی علمی خدمات انسٹھ برس پر محیط ہیں، جو تذریس، تالیف، تلاوت قر آب مجیداور مطالع کتب ہیں بر کیے۔ وہ کتب جمع کرنے کے حریص تھے اور آپ کا مکتبہ شری و دیگر علوم کی تذریح وجدید کتب کا نا در مجموعہ تھا۔ آپ حدود اللہ کے تجاوز پر خاموش نہ رہنے والوں میں سے ان کی تقییفات و تالیفات کی تعداد بھای سے ذاکد ہے۔

آپ کم نیندلیا کرتے اور جلد اُٹھ کھڑے ہوتے، پھر تبجد اوا کرکے

الاوت بین مشخول ہوجاتے، جونماز فجر تک جاری رکھتے۔ نماز کے بعداوراو پڑھتے،

پھرچاشت واستخارہ کے نوافل اوا کرنے کے بعد تھوڑی ویر آ رام فرماتے۔

بعدازاں تدریس کا سلسلہ شروع کرتے، جورات ساڑھ نو بجے تک جاری رہتا۔
عشاء کے بعد موام، فقراء وغرباء کی خدمت کرتے اور ساڑھ وی بجے کے قریب
طلباء وخواص کے ساتھ مجلس ہوتی، پھراہل خانہ کے ہال تشریف لے جاتے۔

خق بیہ کہ آپ کی سیرت اس مجلت سے بیان نہیں کی جاسکتی، اس کے لیے

خق بیہ کہ آپ کی سیرت اس مجلت سے بیان نہیں کی جاسکتی، اس کے لیے

کی جلدیں درکار ہیں۔

جب بیرون ملک دوره پر ہوتے تو زیادہ اوقات دروس علمی مجالس، وعظ وخطابت، کانفرنسول میں شرکت، اولیاءِ کرام کی زیارت، مساجد میں حاضری اور مقامی لوگوں سے ملاقات میں گزرتے نے فرمایا کرتے:

'' میں درس دیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے سفر وحضر کی کیفیات میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں'' ---ڈاکٹر علاء محضر مزید گویا ہوئے:

"جھے بیر شرف حاصل ہوا کہ ایک غیر مکلی دورہ کے موقع پر بے تکلف دوست و بیٹے کی طرح ساتھ تھا، جس دوران ان کے دردس و گفتگو کو اگریزی میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل رہی۔ نیز میں سفر وا قامت کے دوران آپ کا مشیر و خادم رہا" ---

''آلاف المعزین یتوافدون علی بیت المالکی بمکة ''یال ایڈیشن کے صفی ۱۱ المالکی بمکة ''یال ایڈیشن کے صفی ۱۱ المالکی بمکة ''یال ایڈیشن کے صفی ۱۱ المالکی بمک اللہ معزوں ہے۔ جب کہ اللہ متعلقہ تصاویر کے علاوہ کل پانچ تحریری موجود ہیں، جن میں سے ایک منظوم ہے۔ مندرجہ بالاعنوان، بدلیج الوالنجا کی تحریر کا ہے، جس میں انھوں نے محدث تجاز کے تین اہم شاگردول کے تاثر ات پیش کیے، لیکن پہلے بتایا کہ ہزاروں افراد جوق درجوق تعزیت کے لیے گھر پہنچ، ان میں گورز ہاؤیل مکہ مرمہ کے نمائندہ عبداللہ بن واؤد فائز اوراسلامی وعرب دنیا نیز خلیجی مما لک سے آنے والے وقو دشامل ہیں۔ پھر تاثر ات ورج کیے: مشہور محقق شیخ حسین شکری نے کہا:

" مجھے آپ کی مجالس میں حاضر ہونے اور استفادہ کا موقع ملا۔ آخیں وین علوم کی کی ایک صنف میں ہی کمال حاصل ندتھا۔ علم حدیث پردرس شروع کرتے تو اس کے ہر پہلو، لغوی ، فقہی وغیرہ پرسیر حاصل گفتگو فرمائے۔ آپ کو جملہ علوم میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ ان کے درس کا آغاز تلاوت قر آب مجید نیز درود شریف سے ہوتا، پھر متعلقہ کتاب کا درس شروع ہوتا اور آخر ش اس کتاب کی اہمیت اور

معنف کے اسلوب و دیگر پہلو پرطلباء کوآگاہ کرتے۔آپ سند کے حفظ و بیان میں آخ کے دَور کی نا در شخصیات میں سے تھے۔ زیرِ درس حدیث کی سند سیاسل پہمی طلباء کوآگاہ کیا کرتے اور خود سے شروع کر کے دسول اللہ مٹھ آئی آغ تک سند بیان فرماتے اور اگر کوئی کتاب زیرِ تدریس آئی تو اس کے مصنف تک سند حاضرین کے گوش گزار کرتے۔۔۔۔

## في المام المعيفي في كها:

"آپ کاطلباء کوان کی خلطی پرآگاہ کرنے کا خاص طریقہ تھا۔ تدریس و مطالعہ کے دوران انھیں اُغلاط پر براہ راست سننہ نہیں فرماتے، بلکہ طالب علم جب کوئی عبارت پڑھنے کے دوران خطا کرتا تو آپ فقظ "کیا؟" فرما دیت ہوں بہتا تر اُ بھرتا کہ شاید میں نے غلط سمجھایا سن نہیں پایا۔ اب طالب علم فور کرنے پراپی خلطی پر مطلع ہوجا تا اور پہ طلباء کی حوصلدا فزائی کا حسین انداز تھا۔ مجھے یادئیں پڑتا کہ آپ نے خلطی کرنے پر کسی طالب علم کو بھی جھڑکا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اپنایا کرتے۔ سیدھر ماکی دور حاضر ش "خات مة العلماء" نے اور یہ بری کا رویہ اپنایا کرتے۔ سیدھر ماکی دور حاضر ش "خات مة العلماء" نے اور یہ بری بین بلکہ عرب و تھم کے علاء کرام اس پر شفق ہیں "۔۔۔ العلماء" نے اور یہ بری بین بائے کہا۔

'' مجھے آپ کا شاگر دہونے کا شرف حاصل ہے اور میں کہتا ہوں کہ طلباء
آپ کے علوم کے بہترین وارث ہیں اور بیان پر نیز امت پر اللہ کے فضل کی
علامت ہے۔ الیمی امت، جس کے آپ ایک فروضے، بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ
الیے فروجوامت کی طرح تھے۔ میں جانتا ہوں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی
قابلی قبول نہیں ، کیکن سید محمد مالکی کے خصائص پر ایک و نیا آگاہ ہے۔ میں نے
انھیں عوام وعلماء کی مجالس میں و یکھا، آپ جب عوام میں ہوتے تو خیال آتا کہ
عامۃ الناس سے حسنِ معاملہ کرنے میں ہی آپ کو کمال درجہ کی قدرت حاصل ہے،

لیکن جب علماء کی مجلس میں ویکھا تو پیرائے غالب آئی کی محفر علماء ہے معالمہ میں ہی ممتاز ہیں۔آپ متعدد صفات کے مالک تنے اور ہرایک کے ساتھ لطف وکرم ہے چیش آنے والی شخصیت تنے۔میرے والدگرای نے ان کی جوانی کا دور دیکھا، وہ فرماتے تنے کہ بیس نے انھیں کبھی لا پروایا اوقات ضائع کرنے والے افعال میں مبتلانہیں یایا''۔۔۔

اس صفحہ بردوسری تحریبھی بدیع ابوالنجا کے قلم سے ایک خبر کی شکل میں "الامید سلطان بن عبد العزيز يرسل برقية عزاء في وفاة المالكي "عوان عبال من بتایا گیا که نائب دوم وزیراعظم و وزیروفاع شنراده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود نے سید محرعلوی مالکی کے خاندان کوتعزیت کا تارارسال کیا۔ مزید برآ ک گورزریاض ریجن شمرادہ سلمان بن عبد العزيز ال سعود، نائب وزير داخله شنراده احمد بن عبد العزيز ال سعود، مجلس شوري كے صدر بيخ صالح بن حميد ، مجد حرم و مجد نبوى امور كے صدر بيخ صالح حمين نيز اعلی تعلیم کے وزیر خالد عنقری کی طرف ہے بھی در ٹا مکوالگ الگ تعزیق تارموسول ہوئے۔ مكم مرمد اخيار "المدينة" كما تنده على عميرى كى مرسلة بر" ونزيد الصحة الاسبق، المالكي خساسة للعلم و العلماء "عنوان اساس فحركي تيري تحريب-اس من عكم سابق وزر صحت دُاكْرُ حامد محمرساني في تمائده المدينة عي تفتكوكر تي موع كها: '' ڈاکٹر شنخ محمدعلوی مالکی کے گھرانہ کاعلم وفضل سے گہراتعلق چلا آرہا ہے۔ ان کے والدسیدعلوی مالکی سے میں نے ٹالسکول مرحلہ میں تعلیم یائی۔سید محمد علوی مالکی کے حق میں میری گواہی شاید قبول نہ ہو، کیوں کہ ہم دونوں اکتھے پڑھتے اور جگری دوست تھے لیکن میں کہتا ہوں کہان کی وفات سے علم اور علاء کا نقصان ہوا۔آ پ علماء اجلہ میں سے تھے اور بکشرت مؤلفات کے علاوہ شرعی علوم کی خدمت واشاعت میں بحر بورحصہ لیا، جس کے نتیج میں عرب واسلامی ونیا میں كبشرت طلباء يادكار چوڑے"--

قامره عدور نام "المدينة المنوعة" جده كما تنده محرسيدك مرسلة كري بوفاة الشيخ المالكي راحل أحد اقطاب و مرمون الفكر الاسلامي "مُدُوره صَفْحَلَ حِوَّى تَرْيِب، وفي الازبرنيزسابق رئيس الازهرك تارات يرشمل ع:

شخ الاز بردُ اكثر شخ محدسيد طعطاوي نے كہا:

" آپ کی وفات مملکت سعودی عرب کا بی جبیں بوری اسلامی دنیا کا نقصان ہے، کیوں کداس عالم علیل کی علمی خدمات بوری أمت اسلامیة تک پھلی ہوئی تھیں۔ میں انھیں ایک عالم میلغ اسلام اور متواضع انسان کے طور پر جاناتها، جنموں نے علم کی خدمت اور تبلیغ کا بید م زندگی کے آخری مرحلہ تک وارى ركعا"-

مابق رئيس الازمرومجمع البحوث الاسلامية كركن واكثر في

الدعم ماشم في كها:

''ڈاکٹر ﷺ محمطوی مالکی کی وفات کی خبر انتہائی غم کا باعث ہوئی۔ امت اسلامید نے علم اور اسلامی قکر کی علامات میں سے ایک علاست کو کھو ویا۔ آپ عظیم مبلغ اسلام منصاور مسلمانوں کی خدمت ورہنمائی میں نمایاں حصد لیا۔ وہ مکد مرمد کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔آپ کاعلم سٹاوت پیٹن تھا۔وہ علم کاسمندر نیز مفکر اسلام تھے۔ان سے مملکت اور دیگر ممالک کے سیٹروں طلباء نے تعلیم یائی۔ یں جب رئیس الاز ہر تھا تو ہونی ورئی نے علم کے فروغ وامت مسلمہ کی خدمت کے اعراف س آپ کو بی ایج ڈی کی اعرازی ڈگری پیش کی۔ آپ دین کے معالمہ ش جری تھا وراس کے دفاع میں تمام ترجیدے کاملیا۔ ہم کھے تیں کہ وه زين پراسلاي تعليمات کي چلتي پھرتي جحت وثبوت تھ"---

اس مفرى منظوم تحريعبدالله محمد باشراحيل كاآپى ياديس موزول كرده مرشيه "العالمه الغذ"عنوان عاكيس اشعاريس ب،جس كى ابتداءان اشعار عموتى ب: یا دمعة الوجد کفی کلنامزق وصوت مکة بالاهات یختنق قضی (محمد) و الاقدان جاریة وللخلانق اَجال و مفترق طوی السنین علی حب الإله و حب طه الذی یسمو به الخلق شماره یکم نومبر ۲۰۰۳،

صفحہ اس پرولی عبد کے تعزیق دورہ کی تفصیلات درج ہیں۔ بیزبر 'واس'' کے دفتر کمہ کمرمدنے جاری کی، جو' ولی العہد یقد مر العزاء لاسرۃ الد کتوس محمد علوی مالکی'' عنوان سے شائع کی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ کل شام وئی عبد و نائب وزیر اعظم، نیز نیشنل گارڈ کے سربراہ شنر ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود نے ڈاکٹر محمد علوی الی کے گھر جاکر نیشنل گارڈ کے سربراہ شنر ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود نے ڈاکٹر محمد علوی الی کے گھر جاکر لواحقین سے تعزیت کی۔ اس موقع ہرولی عبد نے کہا:

''مرحوم کے تمام اعمال خیر و برکت پر بنی تنے اور وہ اسلام کے فرزند، دین ووطن کے و فا دار تنے''۔۔۔

ولی عہد کے ہمراہ جوشنرادگان واعلیٰ اضران تھے،ان کے نام یہ ہیں:
شنرادہ فواز بن عبدالعزیز آل سعود،خفیہ محکمہ کے نائب سر براہ شنرادہ فیصل
بن عبداللہ بن محمہ آل سعود، ویوان ولی عہد میں مشیر شنرادہ ترکی بن عبداللہ بن محمہ
آل سعود، شنرادہ منصور بن ناصر بن عبدالعزیز، شنرادہ منصور بن عبداللہ بن عبداللہ

ای صفی پرولی عبد کے دورہ سے متعلق دوسری خبر 'اسرۃ الفقید المالکی یتمنون نریارۃ سبو ولی العهد و تعزیته م ''عنوان سے ہے، جو مکہ مرمہ ش اخباس المدینة کے نمائندہ بدلج ابوالنجائے مرتب وہیش کی۔اس میں دورہ کے موقع پرسید محمہ مالکی کے برے فرزند اور بھائی کی جانب سے کم کے کلمات تشکر کواجا گر کیا گیا ہے۔ اور بھائی کی جانب سے کم کے کلمات تشکر کواجا گر کیا گیا ہے۔ اورای صفحہ پرتیسری خبر مجی دورہ سے متعلق ہے، جس کاعنوان ''دیسمانی نسموہ ابناء

الفقيده بالتكاتف و الحوص على علمه و مدى استه "ب، جى ين دُاكْرُمُومُ عبده يمانى نے شائل فائدان كے متعددا قرادى آرك بارے شل اپ تاثر ات بيان كيے۔

المان فائدان كو متعددا قرادى آرك بارے شل اپ تاثر ات بيان كيے۔

المان فائدناه " مي المحت بين المحت بين

"پندره رمضان، بروز جمعه کومکه مکرمه پی ایک الیی شخصیت کوالوداع کها گیا، جو حکمت و دانش، امانت و ثقابت اور و فا کے میدان پی بی بی بہیں، ویٹی مکتب فکر کے طور پر بھی الل مکہ کے نمائندہ و مثال تھے۔

آپ کا گھرانہ ایک بڑا مدرسہ تھا، جہاں اہلِ مکہ اور بیرونی طلباء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین وحکمت کے علاوہ اخلاقی عالیہ کی تعلیم وتربیت پاتے۔
پھراپ اوطان میں جا کر علاء ومبلغین کی صورت میں جائے گئے۔ ہماری وعا ہے
کہ آپ کے قائم کر دہ مدارس اور دیگر اعمالی صالحہ یوں ہی جاری وساری رہیں اور اسلام وسلمین کی خدمات اشجام دیتے رہیں''۔۔۔۔

#### شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

اس کے صفی ار پر تین خبر میں ورج ہیں ، جن میں سے پہلی 'واس' نیز مکہ کرمہ سے المدینة کُفائندہ بدلیج ابوالنجا کی جاری کردہ 'قدم السعواء لاسرة مالکی، الامیر سلطان' عنوان سے ہے، جووز بردفاع ونائب وزیراعظم دوم شیرادہ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کے تنوان سے ہے، جووز بردفاع ونائب وزیراعظم دوم شیرادہ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کے تنوین دورہ کی تفعیلات پر شمتل ہے۔ اس کا دوسراعنوان شیرادہ کے حسب ِ ذیل الفاظ ہیں جوانھوں نے تعزیت کے موقع پر مرحوم کے بارے میں کیے:

الله سيحانة اختاس له الوفاة في شهر مصان المباس و هذا فضل من الله---

دومرى خر گورز مكه مرمدريجن شيراده عبد المجيدين عبد العزيز آل سعود كه دوره معلق "الامسيد عبد المجيد يقدم السعزاء لاسرة الدكتوس مالكي"عنوان سے ہے۔

جفول نے اس موقع رم وم کے لیے دعامغفرت کرتے ہوئے مرید کہا: "انھوں نے مبارک سرزین برائے گھریس تدریس کاسلسلہ جاری کر کے يهال كے فرزندان كو تعليم سے آرات كرتے ميں اہم كرواراوا كيا۔وعاہے ك الله تعالى آپ كا عمال حن قبول فرمائ '---

بي خركم كرمد سے المدى بنة كے تماكندہ طالب و يبانى نے جارى كى۔

تيرى شرى مراه الفقيد يثمنون نهيامة الامير سلطان و عبد المجيد في تقديم واجب العزاء لفقيدهم "عوان عبيدس من وزيردفاع اوركورز مكم كرمك ووروں بارےمرعوم کے چندلواحقین کے تاثرات درج ہیں، جو بدلیج ابوالنجانے حاصل کر کے قار سن تك ينجائ \_ال كام يوين:

سید محد مالکی مرحوم کے مامول شیخ عبدالقاور بن عبدالوباب بغدادی، دو بھانچ ڈ اکٹر حسین بلخی و یاسر بلخی ، رضاعی بھائی شخ عبدالرحمٰن متولی ، جنھوں نے شنمرادگان کی آ مہ ہر ان کاشکر بیادا کیااورعوام کےساتھورو بیکوسرایا۔

روزنامدالمدىينة ٢ رتومركى ايك اورايديش كصفى ١٠ ركا آخرى نصف حد ایک تعزین اشتهاری جلی عبارت بر شمتل ب، جومدینه منوره کے تجارتی ادارہ "مسفوسة الاهلية للادلاء"ك جزل مينجر عبدالوماب بن ابراجيم فقيه اورسير روى ساى بن جعفر فقيه كى طرف سے دیا گیا،جس میں مرحوم كے بھائى سيدعباس مالكى نيز فرز تدان كے نام دےكر جملەرشتەداروں،شاگردوںاورخىين كقويت كااظهاركيا كياب-

وْاكْرْسْمِيل بن حسن قاضى كامضمون 'طبت حياً و ميتاً يا ابا احمد "اى شاره ك صفي اربي-آپ نے لکھا:

" ہم موت برایمان ویقین رکھتے ہیں اور بیالی حقیقت ہے، جس ہے انکارمکن نہیں الیکن اس کے باوجود جب بھی ہم پنجر سنتے ہیں تو بھی بن کر گرتی ہے اور انسان کی سوچ وفکر جزوی طور برمعطل ہو جاتی ہے۔اس روز تماز جھے کی ادا کیگی کے بعد امام مجدنے کھڑے ہو کرآپ کی وفات کا اعلان کیا، تواس قضاء وقدرت کے اعتراف کے بغیر جارہ نہ تھا۔

آپ قد آور شخصیت تنے ، گفتگویس تا شیراور قکرروش تھی اور امت اسلامیہ کی الموں کو علم ہے آراستہ کیا۔ یس جمعتا ہوں ہم نے ان کا تن بھی طور پراوائیس کیا۔ جب اُمُ اللّٰو کی یونی ورشی سے وابستہ تنے تو علم صدیث کے ممتاز اسا تذہ شی سے تھے، بھروہاں سے تدریس ترک کروی تو مجرحرم میں بیسلسلہ طویل عرصہ تک جاری رکھا۔ اور جب بعض وجوہات کی بنا پر مسجد حرم میں آپ کا تدریسی عمل موقوف ہوگیا تو اور جب بعض وجوہات کی بنا پر مسجد حرم میں آپ کا تدریسی عمل موقوف ہوگیا تو اے ایک موقوف ہوگیا ہوگی

مراکش کے مرحوم بادشاہ حسن دوم ہرسال ماہِ رمضان کو اپنے محل بیں خصوصی دروس منعقد کرتے ، جس بیس سیدمحد مالکی بھی خطاب فر مایا کرتے۔ نمکورہ بادشاہ کی وفات کے بعدان کے فرز عدمحہ ششم تحت نشین ہوئے تو وہ بھی آپ کوخطاب کے لیے مرعوکرتے۔[۱۲۱]

سید محمد مالکی ہے محبت کرنے والے مراکش، شام ،مصراور فیلجی ممالک بلکہ دور دراز کے ممالک، پاکستان، ملائشیا، انڈونیشیا، برونائی وغیرہ میں بکشرت موجود تھے۔ شایدان علاقوں کے باشندے انسان شتای وعلماء کی قدروانی اور حق اداکرنا بہتر طور پر جانے ہیں۔ آپ نے جو تنج اختیار کی، بے شک وہ قابل شمین وانتاع ہے' ۔۔۔

مَدَكَرَمَدَكَ مُصطَفَّىٰ عبدالله بحرالدين كامضمون "و سحل معادم العلم الشريف السيد محمد علوى المالكي" المدينة ٢ رتوم بن كصفّى ١٦ مرينة ٢ راوم بن كصفّى ١٦ مرينة ٢ مرينة ١٥ مر

"اعلم ك خادم! آج كم مكرمه كى بلند بالك وتاريخي عمارات نيز

مساجد و مینار حی کہ درخت جدائی کے غم سے نٹر ھال اور پریشان و مضطرب ہیں اور رہے آپ کے شاگر د، ان کا تو حال بیان کرنا ہی محال ہے، یقیناً اٹھیں سنجلنے میں وقت کھے گا۔

آپ کے دل اور گھر کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے واتھے۔اس میں رنگ ونسل، مذہب وفکر اور زبان بھی مسئلہ بیں ہے۔ چناں چہ کئی نسلوں نے آپ سے فقہ وحدیث کے علوم اور ویٹی بصیرت پائی۔افھوں نے طلباء کی تربیت میں ہر ممکن سعی سے کام لیا اور ان میں عفت و پا کیزہ خیالی، تقوی کی، خیر و بھلائی کے اوصاف بیدا کیے، نیز اللہ تعالی کے رسول منٹی آئیم، اہل بیت، صحابہ کرام و تا بعین سے محبت کا جذبہ و دیعت کیا" ۔۔۔

ڈاکٹر عاصم حمدان کامضمون 'غیباب عالمہ وس شاء عزیز السید محمد علوی الممالکی '' آخری صفحہ پرایک رکھین کالم میں نمایاں ہے۔ ڈاکٹر حمدان نے آغاز میں مکہ کرمہ ومدینہ منورہ کے انہیں علاء کے نام ذکر کیے ، جنھوں نے گزشتہ چند عشروں کے دوران علم کے فروغ میں نمایاں خد مات انجام دیں۔ ان میں محدث حجاز کے والدگرامی نیز متعددا ساتذہ کے اساء شامل جیں ۔ پھر کہا:

"آئی آپ کی وفات سے علماء کے ای سلسلہ کی اہم کڑی ہم میں نہیں رہی۔
آپ فقہ اسلامی بالحضوص مالکی فقہ علم حدیث ، اسمانید و روایت ، اسماء الرجال ،
سیرت النبی عیفی آلم وغیرہ علوم کے ماہر تھے۔ اس پر مزید سے کہ اخلاق فاصلہ اور
ویکر حسنات سے متصف تھے۔ انھوں نے ہمارے معاشرہ میں قیادت ، رحم وکرم ،
حسن ظن ، خیر و بھلائی کے جذبات کی اعلیٰ مثال قائم کی اور بغض ونفرت کی
حوصلہ شکنی کی۔ بے شک آپ نے والدگرامی کی وفات کے بعد حرم کمی کی فضا کو
مزید خوش گوار بنایا۔ اذان فجر کے وقت رصلت فرمائی اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
مزید خوش گوار بنایا۔ اذان فجر کے وقت رصلت فرمائی اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کے مومن کے لیے بشارت ہے۔ پھر آخری رسومات کے دوران جون کے علاقہ

اوراس میں واقع المعلی قبرستان میں لوگوں کا از دحام دوسری بشارت ہے۔ اس موقع پر مجھے امام الل سنت احمد بن طنبل میشانیہ [۱۲۳] کا پیقول یا دآر ہاہے:

الفرق بيننا و بين المنافقين جنائزنا---

سيد محد مالكي ذكركياكت كمير عدوالدكراي فرمايا:

"اے بیٹے! دوسرے لوگ رسائل و کتب تالیف کیا کرتے ہیں ،کیکن اللہ کی تو فیق ہے جمیس انسان تالیف کرنے کو ترجیح دیتا ہوگی" ---

آپ درس و تدریس اور نمازعشاء سے فراغت کے بعد گھر کے درواز ہ پر تشریف فرما ہوتے اور حاجت مندول کی ضروریات پوری کرتے، جس دوران کے کمی بنل سے کام نہ لیتے اور بھائی سیدعباس زندگی کے ہر مرحلہ پران کے معاون رہے'۔۔۔

#### شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء

"المدرینة" کال شاره کے صفحه اکا نصف حصد ایک اشتہار کے لیے مخص ہے،

المرینة "کے ال شاره کے صفحه اکا نصف حصد ایک اشتہار کے لیے مطوف ی

المرینة "کے والے حجاج کے معلمین کی قائم کردہ تظیم" مؤسسة مطوف ی

حجاج الدول العربیة "کے صدر، نائب صدر، اداکیین ادارہ، اس سے وابستہ جملہ علمین

وطلمات، نیز اس ش خدمات انجام دینے والے تمام افراد کی جانب سے ہے۔ جس کے ذریعے

اپ کے فرزندان، خاندان اوردیگررشتہ داروں سے اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔

مدہ کے حسن عبد العزیز جو هر جی کا مضمون "عالم صکة فی ذمة الله" "صفح المربی ہے۔

" کوئی آنکھالیی نتھی، جونم ناک ندہو۔ بیموقع ہی کچھالیاتھا، مکہ کرمہ کے عالم جلیل کی وفات جیسے عظیم صدمہ کا سامناتھا، جس باعث ہم بلکہ پوری اسلامی ونیا افلاقیات واسلامی آ واب کے ایک اہم منبع و چشمہ سے محروم ہوگئے۔ ایک عالم دین کی وفات کاغم اس صورت میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، جب وہ دین سے مخلص اور

العول في لكها:

لوگوں کی مجبوب شخصیت ہواور انھیں پہند کرنے والے مختلف اقوام وافکار والوں میں موجود ہوں اور مرحوم اسی نوع کی شخصیت وعالم تھے۔

۱۲۱ – ۱۳۱۵ ه کی بات ہے، جب مجد حرم کے باب السلام صغیر کے قریب میری کتابوں کی جھوٹی می دکان تھی ، تب مجد حرم کی توسیع نہیں ہوئی تھی اور حن اتفاق کہ میری کتابوں کی جھوٹی می دکان تھی ۔ کہ میری دکان سید محمد مالکی کے والد سید علوی مالکی کے گھر کے عین سامنے تھی ۔ چناں چہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے یا واپس تشریف لاتے تو روزانہ ہی ملاقات ہوتی اور آپ بڑی گرم جوثی ہے چیش آتے ۔ یہ گھر انداس وقت بھی شخ وشام علم وادب کے طلب گاروں کا مرکز ومحور تھا اور جج کے دنوں نیز ماہ رمضان میں تو میاں ونیا بھر سے آنے والے شائفین علم کا تا نتا بندھار بتنا۔

اب چند بری قبل میرے عزیز دوست علی حسن ابوالعلاء [۱۲۳] نے او بی مجلس کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا، تو ایک موقع پراس میں موجود سیدی ڈاکٹر محمد علوی سے میں نے ماضی کے بیرواقعات بران کیے تو آپ بہت خوش ہوئے اور خادم کوگاڑی سے تصیلا لانے کو کہا، جوآپ کی علمی ومفید مؤلفات کا مجموعہ تھا۔ بیگراں قدر کتب مجھے بطور تحفہ پیش کیس، جوآج تک میرے یاس محفوظ ہیں۔

آپ کی وفات پراگرہم محسوں کرتے ہیں کہ پیروب دنیا بلکہ پوری اسلامی دنیا کا بہت بڑا نقصان وصد مہتھا، تو ای کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت وقضاء پر ایمان ویقین رکھتے ہوئے اسے شلیم کرتے ہیں۔ میں اس موقع پران کے جملہ عزیز وا قارب بالخصوص بھائی سیدعباس سے تعزیت وصبر نیز مرحوم کے لیے مغفرت ورجمت کی دعا کرتا ہوں''۔۔۔

#### شماره بر نومبر ۲۰۰۳،

مكرمرك سن على باعبدالله كامضمون وفاة العلم "المدينة كال شاره ك صفي ١١ ريم - آب لكسة بين: "اللہ تعالیٰ علماء کی وفات کے ذریعے علم کواٹھالیتا ہے، یہی چھآپ کی وفات سے ہوا۔ وہ حجازِ مقدس میں مالکی فتہاء کے سرتاج ، محدث ، فداہبِ اربعہ کے ماہر وشفتی ، اعتدال پینداورلوگوں کو دین کی آسانی فراہم کرنے والے تھے۔
یزآج کے دَور میں اُٹھنے والے تکفیری اورامت کوتھیم کرئے والے افکارے ورتھے۔ اس کی حوصلہ تکنی پرآپ کی کماب 'التحذید من المجانرافة بالتکفید'' مطبوع ہے [۱۲۳] آپ وحدتِ اسلامی کے والی اورفقیمی اجتہا دکے قائل تھے۔ مطبوع ہے [۱۲۳] آپ وحدتِ اسلامی کے والی اورفقیمی اجتہا دکے قائل تھے۔ میں ابن کی مجانس میں حاضر ہوتا رہا، آپ کو ہرحال میں سنت پر عمل پیرا پایا۔ حتیٰ کہ لباس میں بھی سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

امت اسلاميد كيعض علماء نے أصل "ترمذى العصر" كالقب ديا،

جو بحاطور پرورست ہے '---[۱۲۵]

مضمون كاخاتمه امام احمد بن منبل ميند كاس قول بهد:

قل لاهل البدع بيننا و بينكم الجنائز---

#### شماره ۱۵ نومبر ۲۰۰۳،

سید محمد مالکی کی وفات پر پورا ہفتہ گزر چکا تھا، مزید سے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کے باعث لوگوں کی مصروفیات، اعتکاف ودیگر عبادات کی وجہ سے دوچند ہوچکی تھیں،اس کے باوجود حجازی اخبارات میں تذکرہ ابھی تک مانٹرنبیں پڑا۔

آئ تمعة المبارك كے المدينة كى معمول كى اشاعت كے صفى الرياس مناسبت سے دومفاين ورج بيں، جن ميں سے ايك عبد الجليل حسن زين آشى كے الم سے فلير حد الله الشيخ المالكي "عنوان سے ہے، جس ميں لكھا ہے:

" آپ کی کوئی بھی محفل تعلیم و تعلم سے خالی نہ ہوتی اور علم کی الیں علامت تھے جو ایس کی کوئی بھی محفل تعلیم و تعلم سے خالی نہ ہوتی اور علم کی الی علامت تھے جو وصدت توجی و تقریب قدا ہب اسلامیہ کے لیے کوشال رہے۔ آپ کی شخصیت نسلی و فرہی تعصب سے پاک تھی اور ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ ان کا مسلک حسب ذیل

منج ربانی سے ماخوزتھا:

﴿ أَدْعُ اللَّى سَبِيْلِ مَ إِلَى بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ الْعَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ اللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴾ --- [١٣٦]

"(اے محبوب!) بلائے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف، حکمت سے اور عمدہ تھیجت ہے اور ان سے بحث (ومناظرہ) اس انداز سے کیجے جو برا پہندیدہ (اور شائستہ) ہو''۔۔۔[۲۲]

امتِ اسلامیدایک عالم جلیل ادر اہل مکہ بلکہ پوری اسلامی دنیاعلم کے ستون سے محروم ہوگئی۔ آپ فقیہ ، محدث ، اعلیٰ اُخلاق کے مالک ادر معاملات کو خوش اُسلوبی سے مطے کرنے والے تھے۔ تمام عمر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں بسر کی نیز طلباء کے دلول میں بھی محبت واُخلاقِ عالیہ کا بیج بویا۔ آپ کے خطاب و دروس ، اعتدال ادر خیر و بھلائی کے ٹکات پر جنی ہوتے۔ اُنھوں نے سوسے ذا کد کتب تالیف کیں ''۔۔۔

عبال مضمون تكارنے پندرہ مشہور تقنیفات كے نام درج كيے، جن ميں مسنه به السلف في فهم النصوص، ادب الاسلام في نظام الاسرة، شرف الامة المحمدية، مفاهيم يجب ان تصحح الانسان الكامل، الذخائر المحمدية شامل بيں \_ پرافسوس ك اظہار كے ساتھ لكھا كمان كتب ميں سے اكثر بازار ميں وست يا بنيس، تا كم برخاص وعام استفاده كرسكتا \_

و اکثر را کان حبیب کے قلم ہے ' جانزة السید محمد علوی المالکی الحسنی'' اس صفحہ پردوسرامضمون ہے۔وہ لکھتے ہیں:

''سیدمحمد مالکی کے جنازہ میں جم غفیر کی شرکت پرمیرے ذہن میں دوسوالات نے جنم لیا۔ پہلے مید کروہ کون سماایا کام ہے جوسید محمد علوی مالکی نے انجام دیا، جس باعث اسلامی دنیا کی ثقافت پر بالعموم جب کہ کی معاشرہ پر انجام دیا، جس باعث اسلامی دنیا کی ثقافت پر بالعموم جب کہ کی معاشرہ پر

بالخفوص انھوں نے اثرات باقی چھوڑ ہے۔

غورکرنے پرمعلوم ہوا کہ آپ نے سیرۃ النبی طفیۃ کولوگوں کے دلوں میں رائخ کرنے کا اہم کام انجام دیا۔ اس موضوع پرکت تصنیف کیس نیز مسجد حرم اور اسلامی و نیا کے بعض مما لک میں دروس دلیکچر ویے ، جن میں رسول اللہ طفیۃ کم کا ادب اور محبت کے بارے واضح دلائل پیش کیے ، جوقر آبن مجید واحادیث شریفہ اور منطق پر بنی ہوتے۔ اس کے نتیجہ میں طلباء کے دلوں میں محبت رسول مشؤیۃ ہم رائخ ہوئی۔ اس پر مزید رید کر مختلف مقامات بالحضوص جنوب مشرقی ایشیا کے مما لک میں مدارس کا جال بچھایا، جہاں خود تشریف لے جاتے نیز دہاں اور پوری دنیا کے طلباء والل ذوق مکہ کر مدان کے گھر حاضر ہوتے۔ اس دوران بھی لوگوں کے دلوں میں محبت رسول مشؤیۃ ہم کو اجا گرکرنے کا اجتمام کیا۔

میں نے سوچااب جب کہ یہ بات واضح ہوگئی کہ اس مر دورو لیش نے کون سا اہم کام انجام دیا تو بیہ طے ہوا کہ سیرت رسول مٹھی آنم کامطالعہ و تدریس انتہائی اہم عمل ہے''۔۔۔

دُاكْرُراكان لكصة بين:

''اب میرے ذہن میں دوسرا سوال بیا تھا کہ اگر آپ اس موضوع پر کتب تالیف نہ کرتے تو بھر کیا ہوتا؟ اور موجودہ صورت میں اگر دشمنانِ اسلام آپ کی کتب کی تدریس پر روک لگا دیں، جو آپ کے قائم کردہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو بھر کیا نقصان متوقع ہے؟

اس امکان کور فع اور مرحوم کوخراج شخسین پیش کرنے کا میرے نزدیک آسان طریقہ بیہ ہے کہ آپ کی تقنیفات کے مطالعہ کا اہتمام اور نہج کو عام کرنے کے لیے 'سیدمحمہ مالکی ایوارڈ'' کا اجراء کیا جائے۔ اس موقع پریس مرحوم کے محتبِ صادق ووفا دارساتھی ڈاکٹر محم عبدہ بیانی ہے عرض کروں گا کہوہ اس الوارد ك إجراء كى ذمدوارى وسريتى انجام وين"---

السد دیدنة اخبار ہر جمعہ کواسلامی موضوعات پراس کااضافی جمعہ ایڈیشن آٹھ بڑے صفحات پر 'الرسالة''نام سے شائع کرتا ہے۔ اس جمعہ ایڈیشن کے صفحہ اوّل کا تقریباً نصف حصہ آپ سے متعلق ہے۔ اس کی پیشائی پر ولی عہدشنر ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود اور مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی کی تصویر دی گئی ہے، جودورہ کے موقع پر لی گئے۔ جس کے کیپشن کا عنوان 'نم سالة القائد '' ہے، پھر لکھا ہے کہ یہ تصویر وطن عزیز میں درگز روبرداشت، تعددان کا رکا اعتراف اور ضبط و کی علامت و پیغام ہے۔

مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جعہ کا ایک رنگین کالم پرمشمل مضمون'' مجد علوی مالکی'' جعدایڈیشن کے صفحہ اقل پرنمایاں ہے۔ آغاز تحریر شیں انھوں نے پوری امتِ اسلامیہ وعرب دنیا نیز مسلمانا بن عالم کووفات کے سانحہ پرتعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کا نام ان الفاظ میں لکھا:

سماحة العلامة الحسيب النسب التقى النقى العالم العامل الفاضل المشارات في سائر العلوم المسند الحجة الرحلة المقصود من كل مسلمي الارمض المرشن الدال على الله بما هو خير شيخنا و قدوتنا و استاذ الكل المرحوم السيد محمد علوى مالكي محمد الله محمة واسعة ---

المرية الموريدي:

" آپ کے اوصاف بیان کرنے سے قلم عابر ہے۔ وہ دین اللہ و سنت رسول اللہ مٹھ آئیل کا دفاع کرنے والے تھا اور ورشہ میں متعدوالی کتب یادگار چھوڑیں، جن میں مذہب الل سنت و جماعت کا بیان ہے اور بیمخلوق کو وین حق کی وعوت دیتی رہیں گی۔علاوہ ازیں شری علوم کے فاہمل طلباء یادگار چھوڑے، جوائے استاذکی طرح لوگوں کو ٹیمر و بھلائی کی وعوت دیتے رہیں گے۔ نیز جوائے استاذکی طرح لوگوں کو ٹیمر و بھلائی کی وعوت دیتے رہیں گے۔ نیز محملائی کی مائندگی کرتے رہیں گے۔ نیز محملائی کی مائندگی کرتے رہیں گے۔

مزید پر که متعدد دیگراعمال خیر بھی اپنے پیچھے چھوڑ ہے'۔۔۔ ڈاکٹڑعلی جمعہ مزیدرقم طراز ہیں:

" من نے ۱۳۹۹ کا کو کھیمشرفد کے سامنے آپ سے ایک صدیت پڑھ کر الجازت فاص حاصل کی ، تب سے روابط استوار تھے۔ وقات سے چندہی روز قبل مجھے فون کیا اور آ میرمضان کی مہارک باودی اور یہ آپ کے اُخلاقی عالیہ کی نشائی تھی۔ اب لگتا ہے کہ اس بہانے اپنے تلاثہ ہ واُحباب کو الوداع کہ درہے تھے۔ ہم دونوں اب لگتا ہے کہ اس بہانے اپنے تلاثہ ہ واُحباب کو الوداع کہ درہے تھے۔ ہم دونوں متحدہ عرب امارات فیس منعقد ہونے والی کانفرنس" مؤتمد الهدی النبوی فی السوی فی النبوی فی السوی میں مدعو تھے ایکن آپ نے ماورمضان میں مکہ مرمدی السام میں مرد تھے دی اور مضان میں مکہ مرمدی رہے کور جے دی اور فر مایا:

"معلوم نہیں پھر مکہ مرمہ میں رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں "---

طیب بریر کے قلم سے 'رمحیل الشریف العلوی، خساس قعالم ، و فقد حکیم'' نای ضمون جعدایدیشن کے بی صفحداول پر تین کالم میں ہے، جونٹری مرثید سے کم نہیں۔

شماره ۱۱ نومبر ۱۰۰۲ء

المدرینة کاصفی ۲۳ ممل طور پراشتهاری جلی عبارت پر شتمل ہے، جوآل سیدعلوی بن عباس مالی کی طرف سے دیا گیا اور اس کے ذریعے تعزیت کرنے والے جملہ افراد و اداروں کاشکر بیادا کیا گیا ہے۔

اشتہار کے آغاز میں مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی نیز چیفرزندان اور جار بھتیجوں کے نام درج ہیں۔ پھر کہا گیا:

دو مربین ان سب کاشکرید ادا کرتے ہیں، جو ملک و بیرونی ممالک سے خود حاضر ہوئے یا خطوط، تار، فون کے ذریعے ہم سے تعزیت کی۔ بیاالی وطن ہوں یا تارکین وطن، بالخصوص خادم حربین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عبدشنم ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر دفاع شمزاده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر داخله شمزاده نا نف بن عبدالعزیز آل سعود، شمزاده فواته بن عبدالعزیز آل سعود، شمزاده فواته بن عبدالعزیز آل سعود، گورنردیاض شمزاده گورنردیاض شمزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود، نائب گورنردیاض شمزاده سلطام بن عبدالعزیز ال سعود، گورنر مکه مکر مدر یجن شمزاده عبدالمجید بن عبدالعزیز ال سعوداور جمله شمزادگان کے علاوہ علاء کرام بالخصوص شیخ صالح حصین، شیخ محرسبیل، السعود شریم، ڈاکٹر شیخ صالح حمیداوروز راء، سفراء، فوجی افسران، دینی مدارس و دیگر علمی اداروں کے ذمہ داران، دیگر ممالک کے وزراء، ادباء، دائش ور، مصنفین ، صحافی اور جوعلم وعلاء سے محبت کی بنا پرتعزیت کنال ہوئے، دائش ور، مصنفین ، صحافی اور جوعلم وعلاء سے محبت کی بنا پرتعزیت کنال ہوئے، دائش ور، مصنفین ، صحافی اور جوعلم وعلاء سے محبت کی بنا پرتعزیت کنال ہوئے، ۔۔۔۔

شماره ۱۹ نومبر ۲۰۰۲ء

مكة كرمد من متعلق امورك خاص محقق عبدالرحن عربي مغربي كالمضمون "في ماشاء عالمه السيد محمد علوى المالكي "المدرينة ك فدكوره شاره ك صفحة الريب وه رقم طراز بين:

"" اللي مكد في علماء مين سے أيك قد آ ور عالم ، اولياء كرام مين سے

المن ملہ نے علماء میں سے ایک قد آور عالم، اولیاء کرام میں سے ایک و کی اللہ کو ، اولیاء کرام میں سے ایک و کی اللہ کو ، علماء واال علم مجبین ، تلامذہ نیز آپ کے ضل پرآگاہ لوگوں کے جم غفیر کی موجود گی میں رخصت کیا۔

ان کی وفات سے مکہ مکر مدایک اینی فیاض شخصیت سے محروم ہو گیا، جضوں نے تمام عرفلم وطلباء کی خدمت میں بسر کی۔ وہ علم کاسمندر تتے اور گھر پر ہوں یا مسجد حرم میں، ہر لمحہ علم کی عطاء میں تخی تھے، اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے۔ امت اسلامیہ نے آخیس کھو دیا، اس حالت و کیفیت میں کہ جانے والوں کے دلوں میں جدائی کی تڑپ و کسک اور فراق کا شعلہ باقی ہے، جو آپ کے لیے دوان کے در یعے کم وسر د پر سکتا ہے''۔۔۔

عبد الرحمٰن مغربی نے سید محمد مالکی اور ان کے بھائی کے جلو میں نشو ونما پائی اور دونوں گھر انوں کے درمیان مشفقانہ مراسم نتھے۔ آپ لکھتے ہیں: ''اگرلوگ مرحوم کی طرح اُخلاقِ عالیہ اور معاملات کے کھرے ہوں تو یقینا بیدو نیازیا دہ خوب صورت اور منور ہو۔

مزید ہے کہ میرے لیے اس بات میں جیرانی کا کوئی پہلونہ تھا، جب
تعزیت کے تیسرے وا تخری روز آپ کے بھائی سیدعباس علوی مالکی نے اعلان کیا
کہ مرحوم کی جگداب ان کے فرزند سیداحمد مالکی جائشین ہوں گے اور جملہ معمولات کو
جاری رکھیں گے، جب کہ میرے بیٹے عاصم وعلوی ان کے معاون ہوں گے۔
یین کرسب حاضرین خوشی ومسرت سے جھوم اٹھے ''۔۔۔

وُ اكثر وُ مَر حَمَّمِيل كُنْمَى كاطويل مضمون "المثقف المالكي و استجواب التأسيخ" المدينة، ٩ رنوم ركبي صفحه ٢٢ رير ب- انهول في كلها:

"فصیت پرستقل کتاب "فراد و فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت پرستقل کتاب "المال کی عالمہ المحجمان "نام سے کسی ، جے میری تو قع سے کہیں زیادہ پزیائی دنیا بھر میں ملی ، جس کی وجہ ریتی کہ عربی واسلامی دنیا پہلے سے ہی ان کی اسلامی خدمات برآگا ہ تھی۔

آپ عارف کال اور فہم وفراست رکھنے والے اکابرین میں سے تھے۔ ولن کی ایک صاف شفاف علامت و پہچان اور اس کے لیے بچاطور براعز از کا باعث تھے۔ مجھے بیشرف حاصل رہا کہ دمضان مبارک میں نماز عشاء وتر اور ک آپ کے ساتھو، بلکہ ان کی وائیں جانب اواکر تا رہا اور بیسلسلہ وفات سے ایک دوز قبل تک جاری رہا۔

اس سانحة ارتخال پر ذرائع ابلاغ کے مروجہ طریقوں سمعی، بھری، قلمی کے ذریعے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ولکھا جارہا ہے اور علماء وفقہاء، وانش وروصنفین ،اد ہاء وشعراءان کی شخصیت وفکر پر اظہار خیال نیز خراج شخسین پیش کررہے ہیں۔ لیکن میں میضمون آپ کے دفاع یا بزرگی بیان کرنے کے لیے

نہیں لکورہا، بلکہ مخض تاریخ کے اور اق درست رکھنا اور اس کا احترام پیشِ نظر ہے۔
سید مالکی کے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر عرب وعجم کی اسلامی دنیا منفق ہے۔
یہاں ان اسباب و وجوہات کو بیان کیے دیتا ہوں، جن کے باعث آپ کی شخصیت
متاز ونمایاں ہوئی ۔ اس تمہید کے بعد ڈاکٹر ڈہئیر کتنی نے اکسٹھا متیازی اوصاف
مضمون میں درج کیے ، جن میں سے چند یہ ہیں:

- سیدمجمد مالکی کو بیرون وطن و عالم گیرشیرت و پذیرائی طی، جس میں
   آپ کے کوئی معاصر عالم ہم پلے نہیں۔
- اختلاف کاحق محفوظ رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کا احترام کرتے اور عفوہ درگزرسے کام لیتے نیز تعصب سے دور تھے۔
  - اعتدال اورزی کے داعی تھے۔
- اپنامؤقف بیان کرنے کے لیے جوطریقہ واسلوب اپنایا، وہ
   آج کے انسان بالخصوص نو جوان طبقہ کے لیے مؤثر ثابت ہوا۔
  - غصرے ایخ آپ کودور رکھا۔
  - صبر كابيانه طويل اوروسيع واعلى تقا-
- آپ نے فقط اسلام اور مسلمانوں کے لیے لکھا، کسی شہرت یا دیگر
   اغراض کے لیے نہیں لکھا، جس میں موجودہ دور کے اکثر علماء مبتلا ہیں۔
- اختلافی موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ عقل اور دلائل و
   براہین سے کام لیا۔
- این تصنیفات میں عام قاری کی وہنی سطح کو مد نظر رکھا، جس باعث
   ان کے تراجم دنیا کی متعدد زبانوں میں ہوئے۔

 اپنامونف مختر جمله وعبارت بین بیان کرنے پراعلیٰ کمال حاصل تھا اور سرایی مهارت ہے، جس پر بکٹرت علماء وفقہاء، محدثین وسلغین کو قدرت ماصل نبيس-

• زندگی میں متعدد بخت مراحل آئے، لیکن کسی بھی مرحلہ پر مایوی کو الينياس تعطينين ديا-

• آپ شک کرنے سے بیزاراوراپیا کرنے والوں سے بھی دورر بچے۔

• دوسرول سے محبت کی دعوت دیتے اور قوانین ونظام کا احرام کرتے۔

• ضرورت مندول کی مالی ضرورت بوری کرنے کا اہتمام کرتے۔

• علائق دنيا سے دل نبيس لگايا۔

• عالى تحرزهاء وكام علاء ونقهاء علقات كاوسيع طقه استوار رواء

جس باعث دیلی بیغام کے فروغ واشاعت میں مدولی۔

معاشرہ سے الگ تھلگ رہنے کے روپہ کوعملاً مستر دکیا۔

• كلين كين بين جرأت عكام ليا-

• أنتها بسندى وتشد دكوياس نبيس تعظيف ديا-

نفاق اور منافقین کے تذکرہ ہے بھی بیزاری کا ظہار کیا۔

• ای تعریف و توصیف کونا پسنداوردوسرول کی بجوے نفرت کرتے۔ دُاكِرْ دُنير كُتى مزيدرةم طرازين:

" آپ نے یونی ورشی کی ملازمت سے جب استعفیٰ دیا ،تو شیخ حسن بن عبدالله آل شيخ اعلى تعليم كے وزير تھے، وہ بطور خاص الن كے كھر آئے اور پین کش کی که آپ کی شخواه بدستور جاری رہے گی ، جے گھر پہنچانے کا بھی اہتمام رے گا۔لیکن سیدمحد مالکی نے اسے سے کہہ کرمستر وکرویا کہ جس بغیر کام کیے كى اجرت كاطلب كانبيل -اب چول كه بين يونى ورشى كى ملازمت فالگ

ہوگیا ہوں،لہذا تنخواہ پر بھی میرا کوئی حق نہیں۔اس پروز رتعلیم نے اپنامشیر مقرر کرنے کاعند بیدویا الیکن آپ نے اس سے بھی معذرت کردی۔ ندكوره وزيراني وفات تك آب سے رابطه ميں رہے۔ ايك مرتبه وه متحده عرب امارات کے دورہ پر گئے تو معلوم ہوا کہ سیدمجمہ مالکی بھی پہیں موجود ہیں۔ اس پروزیر نے ملاقات کا وقت لیا، پھرا قامت گاہ پرآئے اور دوران گفتگو سابقہ پیش کش پھرے دہرائی لیکن آپ نے دوبارہ عندرت کردی اور فرمایا: "الله تعالى نے مجھے كى ملازمت يا مال وزرجع كرنے كے ليے بيدانبيں كيا، بلكه مين علم كاخادم بهول، برجگه و بروفت اوروه بھى بلاتنخوا ہ "---

# شماره ۱۱۱ نومبر ۲۰۰۲ء

مامون يوسف ينجر كالمضمون "مرسالة حب الى السيد احمد محمد علوى مالكي" عنوان سے روز نامدالیدین آکاس شارہ کے صفحہ اریہ ہے، جواصل میں مرحوم کے بوے مے سيداحد مالكي كے نام محبت بحراكل خط ب\_انھول نے لكھا:

" پیارے بھائی سیداحم مالکی! الله تعالیٰ آپ کے والد پر رحتیں نازل فرمائے اوران پرراضی ہو۔ہم نے مرحوم سے رسول اللہ طیفی ہے محبت اور فضائل کے اعتراف كي تعليم يائي \_

وه محض مكه مكرمه كے بى اہم وجليل القدر عالم نہيں تھے، بلكه اپنے أخلاقِ عاليه، علم وفضل اورمؤلفات كے باعث مشرق ومغرب كے اكا يرعلماء كى طرح جانے گئے اور پرعظیم الثان آخری سفرجس طرح لوگوں کے ازدحام میں انجام پایا، اس کے بعد توان کے فضل کا ٹکارنہیں کرے گا مگر جاسدوجا ہل۔

الله تعالی کے ہاں ان کے مقام ومرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے كهمبارك دن كي سعيد كمر ك اور رحمتو ل بحر يم بينه مين وفات عطاكي ، پجرنما زجنازه ادا کرنے والے لوگوں کی مجمح تعداد بھی اللہ تعالیٰ بی جانتا ہے، ان سے ا المجت كرنے والے اور واقف كارتحض مكه مكر مدے اى البي معمولات ترك كركے الإجنازہ ميں شامل نہيں ہوئے بلكد و نيا مجر ميں جہاں ہے بھى كسى كے ليے اللہ بني نائمكن ہوسكا، لوگ جوق ورجوق حاضر ہوئے۔

سیداحد بھائی! آج میں پرسطورا پ کے تام لکھ رہا ہوں ، تو بخو بی آگاہ ہوں کہ والدے ہاں آپ کی کتنی قدر ومنزات تھی؟ وہ آپ کو نیز آپ کے معمولات کو دکھ کرخوش ہوتے تھے، جب کہ انھوں نے آپ کوشری علوم ختفل کرنے نیز معلوں نے آپ کوشری علوم ختفل کرنے نیز معلوں نے اسے کوشری علوم ختفل کرنے نیز معلوں نے اسے کام لیا۔

سید محد مالکی نے اپنے فرزندان اور دیگر متعلقین و کبین کے دلوں میں اللہ تعالی اور اس کے رسول ملے اُلئے آلئے کی محبت کا نتیج ہونے میں تمام ترجہد سے کام لیا، جو کامیاب ربی ۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب ابوسلیمان اور مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمعہ نے اپنے مضامین میں جن تا ترات کا اظہار کیا ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں سید محمد مالکی سے مجبت کا اعلیٰ ثبوت و شہادت ہیں '' ---

"شی ای تحریر کے ذریعے اپنی آواز برادر ڈاکٹر راکان حبیب کے ساتھ ثال کرتا ہوں ، جنھوں نے اپنے گرال قدر مضمون میں یہ تجویز پیش کی ہے کہ آپ کے والد کی تصنیفات کے مطالعہ کا اہتمام وفروغ کے لیے ان کے نام سے الوارڈ جاری کیا جائے۔

مجھے تعزیت کے آخری دن کے اجتماع میں شرکت کا موقع ملا، تب ہم نے سیطی جفری اور سیدعبداللہ فدعق کو سنا، جفول نے آپ کے والد کے شاگر دول کے جم فیر کے درمیان ان کے بھائی سیدعیاس مالکی کی آ واز میں آ واز ملا کر اللہ اللہ اللہ کا اللہ کی بھر پور تائید کی کہ آپ مرحوم کے جانشین ہول کے اور ان شاء اللہ اللہ کی بیٹر ہوگا م کو آگے بیٹر ھائیں گے۔

آپ کے والد صاحب بصیرت انسان تھے اور پیس ہے بات اس کے نہیں لکھ دہا کہ وہ سیدعلوی ماکلی کے فرزند تھے بلکہ واقعی طور پر وہ خود علم وفضل ہے آراستہ اورا کا برمحد ثنین پیس سے قعے وہ جب تک ہمارے درمیان رہے، ویٹی مشاغل پیس مصروف رہے۔ اللہ تعالی ان کی جہد کو بایر کت بنائے اور متر و کہ ٹمرات، وعوتی و تقریبی کی شہد کو بایر کت بنائے اور متر و کہ ٹمرات، وعوتی و تقریبی کی شہد کو بایر کت بنائے اور متر و کہ ٹمرات، وعوتی و تقریبی کی تائم کردہ مدرسہ کو جاری و ساری رکھے نیز افا دیت برقر ارر ہے۔

ان کی وفات کے بعد آپ، یعنی سیدا تھ ماکلی کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔امید ہے انھیں والد مرحوم کی طرح خوش اسلوبی سے نبھا کیں کے اورلوگوں میں تعلیم عام نیز سیدا لکا کتات مٹھ آئی کے محبت ومقام رفیع کے جذبات بیدار کرتے رہیں گے۔

ال موقع پریس آپ، نیز اپنی ذات اور ال تحریر پڑھے والے ہرفرد کی توجہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم کی وصیت کی جانب مبذول کراؤں گا جوانھوں نے اپنے فرزندان حضرت حسن وحضرت حسین وی افتیا کو کی تھی اور انھیں تقوی اختیار کرنے ، ایمان بالغیب، ہرحال و کیفیت میں کلمی تن کا اظہار، اپنے پرائے سے انصاف کا معاملہ، علم سے وابستگی ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوف ورجاء، دوسرول کے عیوب سے چیشم پوشی ، مصابب کے لحات میں ضبروغیرہ کی تلقین کی تھی۔

آخریس دغا گوہوں کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ سیداحمہ مالکی ہے۔۔۔ محبت کو یوں بی گھر کردے، جبیا کہ آپ کے والدودادا کے لیے تھی''۔۔۔

الندوة

#### شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

. صفحهم يروفات كى خبر "الدكتوس المالكي الى سرحمة الله عليه "عنوانت

االم بن م، جس میں بتایا گیا کہ ول کا دورہ پڑنے سے اچا تک وفات پائی۔ آخر میں ہے کہ الملادة" آپ کے خاندان کوتعزیت پیش کرتا ہے، جب کہ مرحوم کے لیے دعا ہے کہ المال انجیں اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لے۔

شماره ۱۳۱ اکتوبر۲۰۰۳ء

روزنامہ الندوة " مرکم مرمہ کاس شارہ کے صفحاق لی پیشائی پرسر فروشنائی سے بالم نوان ہے ابناء مکة بر ثون در المالکی بالده موع " پھر ہے کہ مزیر تفصیل الفرار پر لما حظہ ہو۔ اور صفحہ ۱۸ بلکہ ۱۹ ربھی کلی طور پر آپ کے لیے ختص ہیں۔ اقال الذکر افر پر لاکورہ عنوان پھرسے درج ہے ، جس کے نیچ جنازہ کے جلوی کی بردی تصویر ہے جو الدخاد نے تیار کی ۔ پھراس مناسبت سے حسب فریل مشاہیر کے تاثرات درج ہیں جو الملی نے عاصل کے:

مکیکرمہ کے ملمی ومعززگر انہ کے فردسید جعفر جمل اللیل نے کہا:
"آپ کی جدائی سے جور نج والم ہوا، ٹیس اسے القاظ میں بیان کرنے پر
قدرت نہیں رکھتا ۔ بس یہی کہوں گا کہ ان کے اُٹھ جانے سے مکہ مکرمہ میں علم کی
ایک شع بچھ گئ" ۔۔۔

محکمہ سوشل ویلفیئر مکہ کرمہ ریجن کے جنرل مینجر احسان طیب نے کہا:

"" پ مکہ مکرمہ کے ان عظیم فرز عدان میں سے تھے، جنھوں نے دوروں کے ہاں علی مائر مدکو کا ان کی وفات کے سانحہ پر میں اہلِ مکہ کرمہ کو اور دوروں کے ہاں علم کی قند میل روشن کی ۔ان کی وفات کے سانحہ پر میں اہلِ مکہ مکرمہ کو انون نے بیش کرتا ہوں، کیوں کہ ہم سب ایک الی شخصیت سے محروم ہو گئے جنھوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں اخلاص اور بھر پورسعی سے کام لیا''۔۔۔۔

وزارت جج کے اعلیٰ نمائندہ حاتم بن حسن قاضی نے کہا: "ہم سب کورغ والم کا سامنا ہے، لیکن اس کی شدت میر سوچ کر کم ہوجاتی ہے کہ اُپ کامتر وکی علم اور کتب ہم میں موجود ہیں، جن کے مطالعہ اور صفحات بلیٹتے ہوئے

ان کی یا دتازہ ہوتی رہے گی'۔۔۔

ام القری یونی ورشی مکه کرمد کے پروفیسر ڈاکٹر محمود زینی نے کہا: '' آپ کی وفات نہ صرف خاندان بلکہ شاگر دوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم اس المیہ کی ٹیس کم کرنا چاہتے ہیں ، تو اپٹے آپ کوان کی تقنیفات کے مطالعہ کاعادی بنانا ہوگا''۔۔۔

• سيدفوادعبدالحميد عقاوي نے كها:

"وفات کی خبر سے دل میں ٹمیں اٹھی اور آئھیں نم ناک ہوکررہ گئیں۔

ہنگ موت برحق ہے، اس مبارکہ مہینا میں ان کی رحلت پر ہم وست بدعا ہیں

کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ڈھانپ لے اور جنات تعیم میں مقام ط' ' ۔ ۔ ۔

"الندوة " اس را کتو بر کے صفحہ ۱۸ ار پر ہی دوسری تحریسید تھہ بن علوی مالکی مرحوم کے

اس خطاب کا افتباس ہے، جو آپ نے ۳ تا ۸ر ذی قعد ۱۳۲۳ او کو منعقد ہونے والے

"دوسرے قومی مکالم' "کے اختام پر ولی عہد مملکت شنر اوہ عبد اللہ کے دربار میں کی تھی،
اس موقع پر ملک کے مفکرین ،علاء اور دائش ور موجود ہے۔

اس موقع پر ملک کے مفکرین ،علاء اور دائش ور موجود ہے۔

تیسری تحری سیرة الفقید "عنوان سے چھکالم کامضمون ہے،جس میں سوانجی فاکہ بیان کیا گیا، اس میں تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے پانچ اہم کے نام دیے گئے،جن میں "منهج السلف فی فهم النصوص" شامل ہے۔

چوشی تحریر 'من مؤلفات المالی 'عنوان سے چارکالم میں ہے، جو باکیس اہم کتب کی فہرست ہے، جن میں 'الانسان الکامل''اور'الذخائر المحمدیة'' فرکور ہیں۔ پانچویں وآخری تحریر 'من مشائخ المالکی ''عنوان سے چارکالم پر مشتل ہے جو آپ کے بعض اساتذہ وومشان کے خامول کی فہرست ہے۔

"الندوة" الاراكتوبركاصفيه اركمل طور يرآپ كى زندگى كے مختلف ادواركى ايم يادگار رنگين تصاوير سے مزين ہے، جن كاعنوان ميہ ہے: "الشيخ سند كرى سنو تاس يخ"۔ جب كرصفحه كانصف آخرجل قلم س لكه كاس اشتهار برمشمل ب، جوال دوة قائع كرنے والے اواره "مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام" كى طرف سے بہس ميں ال عمدرواراكين مجلس، جمر ل منفر ، الدوة كے چيف الدينر اس سے وابسة جمله افراو لافرف سے مرحوم كے فرزندان اور خاندان كوتع ويت پيش كى كئ ہے۔

شماره یکم نومبر ۲۰۰۳ء

سید تحد علوی مالکی اور ان کے والدگرامی کے تخصر حالات زندگی پر قار کئین کو مطلع کرنے کے لیے السندوۃ کے اس شارہ کا صفحہ ۱۸ ارکھمل طور پرختص ہے۔ اس ضمن میں اور امادی ہی دی گئی ہیں۔ بیر صفحون مکہ کر مد کے خالد مجر حینی نے قلم بند کیا، جس کا عنوان انداءۃ سریعۃ بجوانب من حیاۃ السیدین علوی و محمد المالکی و بعض من تناجهد الثقافی "ہے۔ اس کے آغاز میں آپ کے والد کا سوائحی خاکہ، پھر چھکا کم پر شمال مواد فردید تھے مالکی سے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان باپ بیٹا دوٹوں کے صلقات وروی کی فائد ہوئے۔ کم فرید تھے۔ کمی ایک صنف تک محدود نہتے، بلکہ بیر سب سامعین کے لیے مفید ہوتے۔ کہا فائل طبقہ یا علم کی کمی ایک صنف تک محدود نہتے، بلکہ بیر سب سامعین کے لیے مفید ہوتے۔ کہا وہ ہم کہ جو اور ان معقد کیا کرتے ، اس میں پانچ سوے زائد کم کا ایک مندور کے ایم میں حاضرین کی تعداد مزید ہو جاتی ۔ آپ ہرآئے والے کا شہم بھرے چرے سے استقبال کیا کرتے اور ان صلقات میں علماء کے علاوہ ملک، نیز وگرمقابات کے اعلیٰ ذمہ وار ان واقسر ان موجود ہوتے۔

انڈ ونیشیااور ہندوستان میں فروغ علم پرآپ نے بطور خاص توجہ دی۔ جب کہ اپنی بیب فاص سے طالبانِ علم کی مالی ضروریات پوری کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے ویتے۔ طادہ ازیں عرب دنیا اور دیگر مما لک کے اسفار کے دوران وہاں کے ٹیلی ویژن چینل کے ذرید بھی اشاء تا اسلام میں حصر لیا۔

فالدهيني مزيد لكصة بين:

"سید شمداوران کے بھائی سیدعباس کی لوگوں میں مقبولیت کی وجوہات

میں سے تھا کہ وہ تو اضع ولطف و کرم، حلاوت بھری گفتگو ادر ضرور بات یوری کرنے کے اوصاف رکھتے تھے۔

تندگی کے آخری دور میں اُنھیں کئی طرح کے امتحانات کا سامنا رہا، کین میشہ صبرے کام لیا اور اپنامؤقف بیان کرنے میں حقائق کی حزید وضاحت اور شرعی دلاکل کاراستہ اپنایا'' ---

ولی عبد شیراده عبداللہ کے تھی پرقوی فکری مکالمہ سلسلہ کی دوسری کا نفرنس ۱۲۸ دیمبر سوری ہوئی ہے۔ کی جنوری ۲۰۰۲ء تک مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی ، جس کی صدارت واجتمام معبد حرم کی ومبحد نبوی امور کے سربراہ شخصالح بن عبدالرحلن حیین نے کیا ، محد شجاز بھی معبد حرم کی ومبحد نبوی امور کے سربراہ شخصالح بن عبدالرحلن حیین نے کیا ، محد شجانہ تھا، مرعوکے گئے ۔ اس کے ایک اجلاس کا موضوع ''الغلو و الاعتدال برفیة منهجیة شاملة '' تھا، جس میں آپ نے انتہا پیندی و وہشت گردی کے وائل و نبائج پرمقالہ پڑھا، جو 'السفسلو و افساد المجتمع '' کے نام سے کمانی صورت میں شائع ہوا۔ کا نفرنس کے اختیا م پر اہم شرکاء وارائکومت ریاض تشریف لے گئے، جہاں ۳ رجنوری کو آپ نے اختیا م پر اہم شرکاء وارائکومت ریاض تشریف لے گئے، جہاں ۳ رجنوری کو آپ نے شیز اوہ عبداللہ کے دربار میں اس مناسبت سے مختمر خطاب کیا ، جس کا متن بھی خالد سینی نے اس مضمون میں شامل کیا ہے۔

بعدازاں اکتیں اہم تصنیفات کنام ذکر کے ہیں، جن میں المدر النبوی بین الغلو
و الانصاف، المستشرقون بین الانصاف و العصبیة، محمد طفی آلم الانسان الکامل،
مفاهیم یجب ان تصحح، حول الاحتفال بذکری المولد النبوی الشریف، منهج السلف
فی فهم النصوص بین النظریة و التطبیق، الزیامة النبویة بین الشرعیة و البدعیة،
ادب الاسلام فی نظام الاسرة، الانوام البهیة من اسراء و معراج خیر البریة شائل ایل مضمون نگار فالد سین اخیار کے بورے صفح کی تحریر قار کین کی نذر کرتے کے بعد المحریمی کا خیار کے بورے صفح کی تحریر قار کین کی نذر کرتے کے بعد المحریمی کھے ہیں:

"سید محمد مالکی کی نماز جنازہ کے جلوں میں گھرے روانگی کے مرحلہ ہے

مجدح ماور پھر قبرستان تک لوگوں نے تصور و خیال سے کہیں زیادہ شرکت کی۔
بعد ازاں یہی صورت تعزیت کے تبیسرے و آخری ون تک گھر آنے والے
قافلوں کی شکل میں برقر ارر ہی۔ میں جلدی کے ان کمحات میں یہی پچھ لکھ سکا
وگر نہاس خاندان کے متعلق بیسطور ناکافی جیں'' ---

"الدندوة" كم تومبرك على صفح ١٩ مريآب كى ياديس شاعر محمد كالل فجاكاموزول كرده مرشد الدندوة "مايال م - ميمرشيدج المستقنى دمعة ..... من علم اللدمع و الكلاما" عنوان عنمايال م - ميمرشيدجو مرقاد المعادكام، المعالم مل كورتين ركول معرين كرك يور م صفحه برشائع كيا كيا " ياك روز" البلاد" مين بهي طبع موا-

اورای ثمارہ کے آخری صفحہ کا تقریباً نصف اوّل بھی سید محمد مالکی کی وفات ہے۔ یہاں احم طبی کی تحریر'' نبی کلمات مرثناء و نعی المیثقفون'' چھکا کم پرشتمل ہے، جس کے ذریعے انھوں نے مشاہیر سے حاصل کروہ تاثر ات قار کمین تک پہنچاہے، جن کا خلاصہ سے :

پوفیسرڈاکٹرعاصم حمان نے کہا:

''میں سید هم مالکی کومحدث، فقیداور عالم کے طور پر جانتا تھا۔ آپ کی متعدد تقدیفات اور دروں محفوظ ہیں، جواس بات کا شبوت ہیں کدان کا اسلوب بیان انتہائی اعلیٰ اور مؤثر تھا۔ جدائی کے اس دردناک موقع پر میں سوائے دعا کے کہنیں کہدیا رہا'' ۔۔۔

• ڈاکٹرطاہر تیوی نے کہا:

"آپ کی وفات ایسے وقت میں ہوئی، جب امت مسلمہ کواشد ضروت تھی تا کہ ان دنوں اسلام کے بارے پھیلائے گئے غلط تصورات ومفہوم کی تھیج اور نوجوان سل کونھیجت ورہنمائی کر سکتے۔ آپ کے نمایاں اوصاف میں سے تھا کہ نئی سل میں ہر دل عزیز ومؤثر شخصیت تھے۔ ان کی رحلت سے اہلی مکہ ہی نہیں، پوری اسلامی دنیا میں موجود شاگر دول اور مجت کرنے والوں کا نقصان ہوانیز جم سب اسلامی علوم کے ایک عظیم ماہروعالم سے محروم ہو گئے"---

واكثراسامة للالى تيكيا:

" بم نے ایک ایسے عالم جلیل کو کھودیا، جواسلام وسلمین کی خدمت اور ان کے فرز تدان کو تھیں تھے مثال تھے ان کے فرز تدان کو تھیں حت میں بیٹر تا کا کلام مؤثر تھا، ای باعث چند برسوں میں بکثر ت طلباء تیار کے "---

څخ څرنورقاري نے کہا:

''ال سانحہ سے اگر ایک جانب شاگر دوں کا نقصان ہوا تو دوسری طرف اہل مکہ کا بھی خسارہ ہوا، جو آپ کے ہفتہ وار حلقہ دروس میں شمولیت، لیکچر نیز نصائح وارشادات سننے کے حدورجہ تریص تھے۔ میں بھی ان کے گھر دروس سے مستنفید ہونے والوں میں سے ہول''۔۔۔

• من عبدالله بن عمر علاؤالدين نے كها:

"آپ محدث وفقیہ جلیل تھے اور ان کی خدمات قائل جسین وکسی تعارف کی مختل خبین وکسی تعارف کی مختل خبیل سے اور ان کی خدمات قائل جسین وکسی تعارف کی مختل خبیل ۔ آپ نے رشد وہدایت کا فریضہ بخوبی انجام دیا اور اپنی تصنیفات کو مال وزرجع کرنے یا معاشرہ میں شہرت یا نے کا ذریعی بنایا ۔ بے شک جدائی کا بیم حلہ شکل وور دناک ہے " ۔۔۔

شخ عبدالله تجارالثابی نے کہا:

'' آپ کی وفات ہے ہم اہل مکہ کوبھی ا تناہی رنج وغم ہوا، جتنا کہ تلامذہ کو۔ آپ ہفتہ وارحلقہ ورس میں اہل مکہ کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے متمیٰ رہجے''۔۔۔ ''السند و ق'' کیم نومبر کے ہی ایک اور ایڈیشن میں ولی عہدشنم اوہ عبداللہ کے تعزیق دورہ کی روداد صفحہ میرشامل کی گئی، جو خالد محمد شین نے قلم بند کی ، جب کہ احمد حشاد نے متعلقہ تصاویر تیارکیس ۔اگلے روز اسے 'البلاد'' نے بھی شائع کیا اور سے ووٹوں اخیارات میں ''ولی العہد فى نرياراته لاسبرة المالكى فى مكة المكرمة "عوّان عدرة ميارات كانعارف اين مقام يركّز دچكا-

#### شماره ۱۱ نومبر ۲۰۰۲،

اس شارے کا دوسر اصفی کھل طور پر آپ کی وفات بارے ہے۔ یہ بین تحریوں اور چرتھا ویر سے مزین ہے۔ خالد محمد سینی چرتھا ویر سے مزین ہے۔ خالد محمد سینی جواس موقع پر موجو و تھے، انھوں نے یہ ''نریاس ہ ولی العہ ل لتعزیۃ اہل الفقید المالکی عزب معانی الالتحام علی الاس ف الطبیۃ ''عنوان سے مرتب کی، جوسات کالم میں ہے اور اس میں ولی عہد کے دورہ کی جھلکیاں ورج ہیں۔ جب کہ تحریر سے قبل دو تصاویر ہیں، اور اس میں ولی عہد کے دورہ کی جھلکیاں ورج ہیں۔ جب کہ تحریر سے قبل دو تصاویر ہیں، ایک میں شیخرادہ عبداللہ کوئر سے اور وہاں پر موجود کو کول سے ملاقات کررہے ہیں اور دوسری میں مرتوم کے بھائی سیدعباس مالکی شیخرادہ عبداللہ اور ان کے وفد کے سامنے کھڑے مائیک کے ذریعے ان کی آند پر کلمات تشکرا واکر تے نظر آنرہے ہیں۔

دوسری تحریر مکہ مکر مدے ہی احر طبی کی مرتب کردہ 'محبو الفقید المالکی'' بھی سات کالم پرمشممل ہے، اس میں پہلے شہرادہ عبداللہ کے وہ الفاظ درج میں، جو انھوں نے تعزیت کے موقع پر کہے:

"مرحوم دين و ملك كے وفادار تھے اور الله تعالى أخيس جناث الخلد نصيب فرمائے" ---

سیدعبدالرحمٰن هلی کا قول اس کے بعد درج ہے، جس میں انھوں نے کہا:
"آپ محتاجوں بالخصوص طلباء کی اعانت کرتے اور ایسے طالبان علم
جضوں نے حصول علم کی خاطر وطن ترک کیے، ان کی ہرمکن مدد کے لیے
مستعدر ہے" ---

في اج عبد اللطف في كها:

"طلباء کے دلوں میں استاذ کی محبت اس وقت دوچند ہوجاتی ہے،جب وہ

ان کے خوشی وغم میں شریک ہوں اور آپ ایسے اسا تذہ میں سے تھے، جو ہمیشہ طلباء کے قریب رہے۔ آج اگر ہم ایک عالم وفقیہ سے جدا ہو گئے تو ساتھ ہی ایک عظیم معلم ومربی سے بھی محروم ہوئے ، جن کی محبت طلباء کے دلوں میں گھر کر چکی تھی ۔ وفات سے اگر الل مکہ اور علمی صلقوں کورنج والم کا سامنا کرنا پڑا اتو راحت کا پہلویہ ہے کہ تعلیم سے آراستہ کی نسلیس ، ان کے علم کے پیغام کی صورت میں ہمارے در میان موجود ہیں '۔۔۔

### • سيدعيدالوباب زواوي نے كها:

"آپ كى علمى خدمات محض صلقات دروس ومواعظ تك بى محدود نہيں تھيں بلكہ تفنيفات كى صورت ميں بھى يەفرىيندانجام ديا، جوحصول زركے ليے نہيں، فقط اجروثواب كے ليے شائع كيں'' ---

## • على ياسين عبد المجيد نے كها:

"جنوب مشرقی ایشیا کے تجاج سے میرا گہراتعلق دواسط رہا ہے، جس دوران میں نے محسول کیا کہ اس خطہ کے لوگوں میں سید محمد علوی مالکی سے گہری محبت تھی، جو استاذ وشاگر دکے درمیان قائم محبت سے بڑھ کرتھی۔ دہ لوگ آپ کو باپ، بھائی اور مرشدونا سے گردانتے تھے، نیز میرامشاہدہ ہے کہ آپ کی مجلس بھی طلباء و اہلی غلم سے خالی نہیں رہی "۔۔۔

تيسرى وآخرى تحريفاى كامضمون علامة الحجان في ذمة الله "أيك طويل كالم مين ب-آپ نكها:

"مرحوم علم حدیث کے خصوصی ماہر تھے اور اس موضوع پر ان کی متعدد مفید واخلاص پر بنی تھیات ہیں، جو اس علم کے ماہرین وطلباء کے ہاں قدر کی تکاہ سے ویکھی گئیں۔ نیز سیرت رسول مٹھی آپ کا مستقل موضوع تھا، تگاہ ہے ویکھی گئیں۔ نیز سیرت رسول مٹھی آپ کا مستقل موضوع تھا، جس کا دور الن خطاب خاص اہتمام کیا کرتے اور مریدین کوسیرت نبوید کی پیروی کی

ر غیب دیا کرتے ، بیاوصاف آپ کو والدگرای کی طرف سے ور شیش ملے تھے۔
مرحوم نے علم کی خدمت پر ہی اکتفائیس کیا، بلکہ لوگوں کے دکھ سکھیٹ شراکت،
تیموں کی پرورش ، بیواؤں کی مدویش فعال اور ان کے باپ و بھائی کی طرح ،
نیز اللہ تعالیٰ کے بعدان کے اہم سہارا ہے رہے۔اللہ تعالیٰ علامة الحجائی پروئی جتیں نازل قرمائے اور جنت عطا کرئے "۔۔۔

## شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۳،

"الندوة" كاس المان المان المان كاصفيه المكل طور برآب متعلق ب-اس بركل تين تحريب الورقعاور إلى الندوة "كور بي دوره كى المراقعاور إلى المعاور يتن المريب المحرور المحرور

وُاكْرُسيدريَّ بن صادق وطلان كاتين كالم يمشمل مضمون "تغمدات الله الله بركة اخي السيد الدكتوس محمد علوى مالكي فقيد مكة المكرمة "ال صفح كي دوري تحريب الله يس ب:

"مرحوم افریقہ کے آخر ہے انڈونیشیا کے کونہ تک لاکھوں مسلمانوں کے روحانی مربی تھے، لہذا آ تکھیں نم ناک اور دل غم گین ہیں۔ آپ قدیم وجد بدعلوم سے آراستہ تھے، نیز شختین واستنباط مسائل میں جیران کن حد تک کمال حاصل تھا۔ اسلامی تعلیمات آج کے انسان کو مجمانے کا ملکہ ومہارت تھی۔ بعض لوگوں کی طرف ہے دین کی صحیح تعبیر کو فلط اور غلط تعبیر کو درست قر اردینے کی کوششوں کا

تعاقب وتصح كرنے نيز رواباطيل ميں خاص ملكه حاصل تفاران كے جملہ اوقات ورس ويدريس ،مطالعه وتاليف على منقهم تصريرت رسول الله ما فيكيّم آپ كا خاص موضوع تقا، چس ير بكثرت كتب تصنيف كيس، جوطيع موكر يورى اسلاى دنيا تك يهنيس اورلوگوں ش سيرت عظره ہے محبت ميں اضافه کا باعث بنيں' ---و اكثر وحلان مريد لكصة بين:

""آپ ذہین وظین،حلاوت زبان،ملاست بیان کے اوصاف سے متصف اوراس پر مزید سی کرقوی دلائل جمیشه حافظ میں ہوتے۔ آپ اعتدال پنداورغلوو تشدوے بیزار تھے۔ال منمن میں دوسری قوی مکالمہ کانفرنس میں پیش کردہ متقالہ "الغلو و اثرة في الايهاب و افساد المجتمع "اورمتقل كتاب" مفاهيم يجب ان تصحح "بطور خاص قابل ذكريس

اكركى في عدايا جهالت كى بناير مقام مصطفى ما المائيم ي تعرض كيا توقع س ال كا بخو لى ردود فاع كيا\_

الله تعالى نے لوگوں كے قلوب كوآپ كى محبت يرجع كرويا، جس كے مناظر جنازہ کے موقع پر دیکھے گئے، جب طالبان علم وحربین شریفین کے فقراء، امت کے رہنما ووائش ور ، بھی محبت کے جذبہ میں بکسال تھے اور فقراء وطلباء، محتاج ومعذور، بیوه و پیتم بھی آه و بکا کرتے نظر آئے۔ بے شک ان کی وفات ہے پوری امت مسلمهاورعلم کا بہت بر<sup>د</sup>ا خساره ہوا''---

ڈ اکٹر سیدر دیج وحلان کامیمضمون معمولی حذف واضافہ کے بعدای روز ، یعنی ۱۳ رنومبر کو " عكاظ "ش أم حمك الله ايها العالم الجليل "عنوان علم ألع موار

دُاكْرْ عبدالعرية المدمر حان كالكي طويل كالم يشتل مضمون "و مدل عالم مكة المكرمة الكبير "الندوة كال تاره كصفح ١٩ ريتيرى وآخرى تحريب، آپ فيلما: "میں سید محمد علوی مالکی کو ان کے من بلوغ سے جاتا ہوں، جب

پالیس برس قبل میں مدرسہ فلاح کمہ کرمہ محلّہ هیکہ میں زیر تعلیم تھا، جہاں ان کے والد سیدعلوی بن عباس مالکی کے علاوہ شخ محمر نورسیف [۱۲۸] اور شخ محمر بی تبانی [۱۲۹] ہمارے مشتر کہ استاقہ شخے اور میہ شمل و میٹرک دور تعلیم کی بات ہے۔ ہم مدرسہ کے علاوہ مسجد حرم کے صلقات دروس میں بھی ان اسا تذہ سے استفادہ کا کوئی موقع ہاتھ سے شہانے ولیتے۔

الل مکہ کے ہاں سید محمد مالکی کو خاص احترام وتو قیر حاصل تھی۔ آپ کا گھر تعلیم وتعلم کی شع تھا، جہاں اہل مکہ ان کے دروس میں شمولیت کے بمیشہ شاکق رہے۔ میں جب ملاقات کے لیے جاتا تو مجھے اپنے قریب تھینج کرحاضرین مجلس سے فرمائے:

" یے فلاحی ہیں ، میرے والد سید علوی بڑھ ہیں۔ کشاگر دول ہیں ہے ہیں " --اس موقع پر ہمارے دوست شخ محمد نور قاری بھی موجود ہوتے۔اب آپ ک
وفات ہے نا گہانی صدمہ کا سامنا ہے اور جدائی کا شدید رنج والم غالب ہے۔
ماکلی گھر ان علم وادب کا منار نیز دعوتی عمل ہیں تاریخی حیثیت اختیار کرچکا ہے،
جس کے درواز مے طلباء اور محبت کے قاکلین کے لیے ہمیشہ قارہے ' ---ڈاکٹر سرحان کے اس مضمون کی آخری کچھ عبارت سے ہے۔

اللهم بقدس حبه فيك و في نبيك محمد صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله اخانا و معلمنا و عالمنا السيد محمد علوى المالكي بالحبيب المصطفى المؤليد ال

عكاظ

### شماره ۱۳۰۰ اکتوبر ۱۳۰۰،

''مكة تودع الشيخ محمد علوى المالكى''عنوان ئے فبراس شارے كے منوال كے نصف آخر سے شروع اور پھر اندرونی صفحات پر مشتمل فتم ہوتی ہے، جہال صفیہ ۳ و سے مکمل طور پرسیدمحمہ مالکی ہے متعلق ہیں۔ بیٹبر الوداعی سفر کی تفصیلات بارے ہے، جے مکہ مکرمہ سے فالح ذیبانی نے قلم بند کیا اور حسن قربی نیز صالح باهبری نے تصاویر تیار کیس۔ فالح ذیبانی نے لکھا:

"آپ نے ۱۳۳ برس کی عمر ہیں شوگر کی مقدار بڑھ جانے کے باعث جمعہ کی جمعہ وفات پائی، جس پردوستوں، شاگردوں وجبین کواجا تک صدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی خوبیوں ہیں سے تھا کہ دوسروں کی رائے کا احرر ام اور درگر آرب کام لیتے۔ عکاظ کے نمائندہ کی حیثیت ہے ہم ان کے گھر پہنچ، جہاں بی خبرین کر آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے: آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے: آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے: آپ کے احباب جمع ہو چکے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے تاثر ات حاصل کے:

''میرے جیسا آدمی ان کے اوصاف کہاں تک بیان کر پائے گا، ہاں!
آپ نے ہمیں اعلیٰ آداب واخلاق اپنانے کاسبق دیا نیز محبت مصطفیٰ مٹھیٰ این ہے کہ مطلع کیا۔ آپ کے دروس خیر و بھلائی کا پیغام ہوتے اوراعندال کاراستہ اپنانے ک مطلع کیا۔ آپ کے دروس خیر و بھلائی کا پیغام ہوتے اوراعندال کاراستہ اپنانے ک ترغیب دیا کرتے۔ آپ نے محبت پھیلائے کا درس آخری لمحہ تک جاری رکھا۔ میں جب سے انھیں جانتا ہوں، آپ کی ذات سے خیر و بھلائی اوراحیان ہی دیکھا۔ انھوں نے ہمیں تعصب اورنفسانی خواہشات سے دوررہ کرتی کے لیے لڑنا سکھایا''۔۔۔ انھوں نے ہمیں تعصب اورنفسانی خواہشات سے دوررہ کرتی کے لیے لڑنا سکھایا''۔۔۔ سیدمجھ امین عطاس نے کہا:

"مرحوم کے ساتھ میرے تعلقات پچپن برس قبل استوار ہوئے، جوآ کے چل کر رشتہ داری میں بدل گئے اور میرے بیٹے کی شادی آپ کی دختر سے ہوئی۔ اس سارے عرصہ میں آپ سے خیر و بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں و یکھا۔ جب اسپتال میں تھے تو ملاقات کے لیے حاضر ہوا، پھروفات کی خبر سننا پڑی"۔۔۔

• ڈاکٹر ابراہیم محمد رئیں، جوسید محمد مالکی کے بھانجا ہیں، انھوں نے کہا: "میں وفات سے دو گھنٹہ بل آپ کی خدمت میں حاضر تھا، تب صحت مند نظرآرے تے الیکن اللہ کے حکم کوکون ٹال سکتا ہے۔ امت مسلمہ ایک عالم جلیل سے محروم ہوگئ۔ انھوں نے سنت نبوی پر متعدد کتب تالیف کیس جومعروف و متداول ہیں''۔۔۔

في في محمد والماد ، جوال عن المروي ، المول في بتايا:

''میں پہیں برس قبل متعارف ہوا، پھر ان سے تعلیم وتربیت پائی، میں نے انھیں مشفق باپ اور مربی وشفق استاذ پایا اور حق بیہ ہے کہ ان کی وفات امت مسلمہ کے لیے گہراز قم ہے۔ میں مجدحرم میں آپ کے دستر خوان پر روزہ افطار کیا کرتا۔ اب اسپتال میں داخل کیے گئے تو خدمت میں حاضر ہوا، جہاں چوتی منزل میں تھے اور جعرات کو اذائی مغرب سے چند منٹ قبل تک دہاں موجود رہا، پھر جھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تب خوش باش تھے اور الدگرای کے اخلاق وصفات پر گفتگو کرتے رہے''۔۔۔۔

اى بن فوادرضائے كہا:

"ان كى ساتھ جار كى تعلقات قدىم تھے جھيں آپ نے رشتہ دارى ش بدل ديا۔ وہ اسلامى دنيا كے اكابر علاء ش سے تھے۔ اس موقع پر ش پورى امت اسلاميكوتعزيت پيش كرتا ہوں۔ آپ عالم بائمل اور ولى كامل تھے اور تمام عمر جہادى ى كيفيت ميں بسركى "---

• محملیٰ، جوآپ کے بھانجا ہیں، انھوں نے کہا:

"آج مكه مرمد مين علم كے ستونوں ميں سے ايك ستون كر كيا۔ آپ سنت كے وائى تھے اور اللہ تعالى نے انھيں فضيلت كے مهينا ميں وفات كى سعادت عطاكى ۔ جب اسپتال سے فارغ ہوكر گھر آئے تو بالكل صحت مند تھ، شب عزيز وا قارب فيز احباب وشاگردوں سے عام ملاقات كى اور صحت مند ہوئے پرجشن بہاراں كا ساسال تھا۔ پھر ايكا كي ہم اخلاقیات اوراسلامى آداب كے ہوئے پرجشن بہاراں كا ساسال تھا۔ پھر ايكا كي ہم اخلاقیات اوراسلامى آداب كے

ایک اہم مرفع ہے محروم ہو گئے"---

عکاظ مسراکوبر کے صفحہ سپرہی دوسری تحریب فالح ذیبانی کے قلم سے ہے، جس میں افھوں نے سید محمد مالکی مرحوم کے خادم خاص شیخ فرید ابوزیبہ سے زعدگی کے آخری کھات بارے معلومات حاصل کر کے تین کالم میں پیش کیس۔ شیخ فرید تیرہ برس تک دن رات آپ کی خدمت میں رہے، افھول نے بتایا:

''رات سواایک بجے رفیع اسپتال کی چوتھی منزل سے گھر روانہ ہوئے تو آپ کی صحت بالکل درست بھی اور ہشاش بٹاش نظر آ رہے ہے۔ بیں ان کی معیت بیں وہاں سے گھر آیا، جہاں مجلس بیں تشریف فر ماہوئے، تب مقربین و خواص کا ہڑا حلقہ بندھ گیا، پھرخو د حاضرین کو اپنی صحت بارے مطمئن کیا، تا آس کہ اڑھائی ہج سب کورخصت کیا، لیکن تین ہج مرض پھرعود کر آیا اور ساڑھے تین ہج دوبارہ رفیع اسپتال پہنچائے گئے، اب تھوڑی ہی دیر بعدوہاں سے آپ کا جسد بغیرروں کے واپس آیا۔

آپ کاشوگرلیول پڑھ گیا تھا، کیکن جب ڈاکٹروں نے پہلی باراسپتال سے
رخصت کیا تو ہم سب خوش شخے۔ اس وقت ڈاکٹر مُصِر شخے کہ احتیاطی طور پر
مزید چوہیں گھنٹے اسپتال ہیں ہی رہیں، لیکن انھوں نے گھر جانے کو ترجے دی۔
آپ ہمیشہ فرمایا کرتے سخے کہ میں طلباء کے درمیان موت کی تمنا رکھتا ہوں البذا
آج بھی ڈاکٹر سے کہا، میں اپنے گھر طلباء کے یاس جانا چاہتا ہوں''۔۔۔

"العلیاء و المثقفون و الاصد قاءیتن کرون ما قده مه المالکی "کے عنوان سے صفحہ اسم پر تیسری و آخری تحریر ہے، جومشاہیر کے تاثر ات پر بنی اور بیجدہ شمرو مکہ مکرمہ کی شخصیات سے سید معتوق بھروا و داور معتوق شریف نے جب کہ سعودی عرب کے تیل سے مالا مال مشرقی صوبہ کے شہرو مام سے جم عزی نے حاصل کے:

سعودي عرب من شيعه علماء كسرخيل ومشرتي صوبه كم باشنده شيخ حسن صفار

: 62

''آپ کے گھر کا دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلاتھا۔وہ سب کا استقبال فراخ دلی، اعلیٰ اخلاق اور محبت کیا کرتے کی سے اختلاف رائے کے باوجود ان کا دل معاندانہ جذبات سے پاک تھا۔ آپ عشق رسول میں جہتے اسلامی بندا ہم بہت و محبت میں فنا کی آخری حد پر تھے۔ان کی مجالس میں جہتے اسلامی بندا ہم بہت و شیعہ کے علاء وفضلاء موجود ہوتے ،ای باعث لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت گھر کرگئی۔افھول نے کی اقوام وتسلوں کو علم سے آ راستہ، نیز خیر و بھلائی کی جانب راغ کی کا اقوام وتسلوں کو علم سے آ راستہ، نیز خیر و بھلائی کی جانب راغ کی کیا''۔۔۔۔

• محر محفوظ جوقلم كاريس، انمول نے كها:

" بے شک وفات ہے دینی وقو می امور میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اور اب اس بات کی اہمیت وو چند ہو گئی کہ ہم ان کے علمی تر کہ کو محفوظ کرنے کا خاص اہتمام کریں'' ---

و داكرحسن سفرگويا موت:

" آپ علم حدیث اور محدثین ، بالخصوص امام ما لک و میشد کی خدمات کے خصوص ماہر ہے۔ آپ نے انسان تالیف کیے ، ان کی وفات کی صورت میں امت اسلامیہ وعرب دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ انھوں نے متعدد رسائل و کتب یادگار چھوڑیں ، جوقر آن وحدیث سے دلفک بیانی اور ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے مفید ولائق مطالعہ ہیں "---

بخیب بخیری ، جوقلم سے وابستہ نیں اٹھول نے کہا: ''میں عکاظ کے تو سط سے دفات پر مظلع ہوااد سے خبر میرے لیے صدمہ وغم نے کرائی آپ نے اسلای فکر پر گہر نے نقوش یا دگار چھوڑا ہے''۔۔۔ مدرسہ صولتیہ کے فتنظم مولانا ماجد کیرانوی نے کہا:

''خصوم المالكي و انصابه ،اطياف مستمرة لاثراء حياتنا الثقافية 'عنوان سے
پانچ كالم پرشتمل دُّ اكثر سعيد سريكي كامضمون ال صفي كي دوسرى تحريب بحس ميں انھوں نے
آپ كى شاف وموافقت ميں فريفتين كي تھي گئي كتب كا ذكر كيا ہے۔ آغاز ميں ہے:

''مارى قكرى د شافتى زندگى ميں سيد شرعلوى مالكي طرح كي دوسرى كوئى شخصيت
نظر نہيں آتى ، جن كى تائيد و تر ديد ميں اثنا كچھ كہا ولكھا گيا۔ اگر ايك طرف
ان كے خلاف متعدد كتب لكھى كئيں تو دوسرى جانب تائيد ميں كھنے والے بھى
ان كے خلاف متعدد كتب لكھى كئيں تو دوسرى جانب تائيد ميں كھنے والے بھى

اس تمہید کے بعد سعید سریحی نے ان کتب کے ناموں کی فہرست و دیگر معلومات دیں اور مضمون کے آخر میں لکھا:

"اگر گزشته ایام کابی تفاضا و ضرورت تھی کہ سید محمد مالکی کے ہاں زیر بحث

موضوعات پر جائبین اپنامؤ قف بیان کریں تو موجودہ دور کا نقاضا ہے کہ ان موضوعات پر خائبین اپنامؤ قف بیان کریں تو موجودہ دور کا نقاضا ہے کہ ان موضوعات پر نظر ثانی کی جائے اور گزشتہ روش سے الل علم کے درمیان جوصدت کی کیفیت پیدا ہوگئ، اس میں کمی لائی جائے۔ کیوں کہ سیدمحمہ ماکمی کی وفات سے بیا ختلا فات ختم نہیں ہو گئے'۔۔۔

ہائم جحد لی کے قلم سے "اعتراف بالتعدد و دعوۃ الی التسامح"ال صفی کی تیسری تحریر اور چارکالم میں ہے۔ مضمون نگار نے چند بی ماہ پہلے مرحوم سے عکا ظ کے لیے انٹرو یولیا تھا، اب وفات کے پس منظر میں بیٹھی بیڈ کیا، جس میں بتایا:

"سید محمد اکلی نے کشر سے مصروفیات کے باوجود بھے انظرو یور سے ہوئے وقت دینے بیں ہوی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ بیانٹرویوجس کے لیے جھے اخبار کے ذمدداران نے کہا تھا، آج ایک حسین ویا دگار ملاقات کے طور پر میر نے بہت تک محدود ہوگیا ہے۔ انٹرویو کے دوران اگر کسی سوال کے جواب کا وقت تنگ پڑاگیا تو آپ نے موقع ملنے پراس کا تحریری جواب عطا کیا۔ اب ان لمحات کی فقط حسین یادی می میرے پاس رہ گئی ہیں اور اس بات کا اعتراف کہ دہ دو مرول کی آراء کا احترام کرنے والے، در گزر کے جذبہ سے سرشار نیز اپنے ارادول کے ساتھ احترام کرنے والے، در گزر کے جذبہ سے سرشار نیز اپنے ارادول کے ساتھ فقل سے۔ آپ معاملات میں عظیم وجمیل اور انتہا پندی کے نتائج پر مطلع کرنے والوں میں سے تھے۔ اس مختر تحریر بیں ان کے بار سے سب کھ کھو دینا مکن نہیں '۔۔۔

چو گی ترین الفقید فی سطوس "عثوان سے تین کالم میں ہے، جس میں سوافی خاکہ قارمُن کی نذرکیا گیا اور بیر عکاظ والول نے خودہی مرتب کیا۔ اِس میں ہے کہ مرحوم کی تقنیفات موکے قریب ہیں، پھر پانچ اہم کتب کے نام دیے گئے، جن میں "منهج السلف فی فهم النصوص "شامل ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ ان کا حوال و آثار پرز میر جمیل کتمی کی کتاب النصوص "شامل ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ ان کا حوال و آثار پرز میر جمیل کتمی کی کتاب المالکی عالمہ الحجائی "مطبوع ہے۔

یانجویں ترین مشاخ المالکی "عنوان سے دوکالم میں ،اور یہ جی عکاظ کے شعبہ معلومات نے مرتب کی ،جس میں سیدمحمد مالکی کے بعض اسا تذہ کے ناموں کی فہرست دی گئی ہے۔
عکاظ ، ہمرا کتو ہر کے صفحہ ہے ہی وائٹری تحریر" من مؤلفات المالکی " دوکالم میں ہے ، یہ بھی اخبار کے شعبہ معلومات کی پیش کش ہے اور یہ بائیس اہم تصنیفات کے ماموں کی فہرست ہے ،جن میں نہ بسدہ الاتقان فی علوم القر آن ،الانسان الکامل، ناموں کی فہرست ہے ،جن میں نہ بسدہ الاتقان فی علوم القر آن ،الانسان الکامل، الذخائد المحمدية شامل ہیں۔اس صفحہ کے خاتمہ پراعلان واطلاع ہے کہ" عکاظ" جلدتی سید می خدمات کے بعض تفی کوشوں پرخصوصی اشاعت پیش کرے گا۔

ع کاظ ۳۰۰ را کتوبر کے بی ایک اور ایڈیشن کے صفحہ لا پراس بارے مزید جارتر ہیں موجود بیں \_ان میں ایک فالح ڈیبائی کی مرتب کردہ 'تشییع جنائی قالشیخ المالکی الی مقبر قالمعلاق'' ہے، جس میں الوواعی سفر کی روداد بیان کی گئے۔اس میں ہے:

" بزاروں معتمرین وطالبان علم نے مجدحرم میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔
نماز ویڈ فین نیز تعزیت میں شامل ہونے والے افراد میں ایک بات میسال طور پر
واضح تھی کہ بھی اس سانحہ سے ولی صدمہ محسوس کر رہے تھے۔ آپ کا جسد
ایمبولینس گاڑی کے ذریعے گھر سے مسجد حرم اور پھر قبرستان لے جایا گیا،
اس دوران ہر مرحلہ پراز دحام دیکھنے میں آیا، جسے پولیس وغیرہ امن عامد کے
افراد نے بخو بی سنجالا۔

مرتب کردہ تین کالم پر شمل اس سفے کی دوسری تحریر ہے، جومرحوم سیر مالکی بارے دارت عدل میں مشیر شیخ صالح نیکدان کے تاثرات پر بی ہے۔ انھوں نے بتایا:

''میں ۱۳۱۹ ہے کومبحد حرم میں رکن بمانی کے قریب جرح و تعدیل کے موضوع پردرس دے دہاتھا کہ خاتمہ پرحسب معمول حاضرین اس مناسبت سے سوال کر دہے تھے۔ اس مرحلہ پر شیخ مالکی اور ان کے بین ساتھی بھی وہاں تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد بن بکر هوساوی ہے، انھوں نے بھی اس مناقشہ میں حصد لیا، بعد از اس ہمارے درمیان فون پر رابطہ رہا اور مختلف موضوعات پر تبادلہ آراء ہوئے۔ اس دور ان میں نے جانا کہ آپ علم پرحریص، اسام الرجال کے ماہر، بحث کے موقع پر دومروں کا موقف تحل و برد باری سے سننے والے، اخلاقی فاصلہ کے مالک اور متواضع شخصیت بھے' ۔۔۔

رفیع اسپتال میں ڈاکٹروں کے جس بورڈ نے سید محمد ماکلی کاعلاج کیا،اس کے سربراہ ڈاکٹر حلمی جندی ہے۔ حکاظ کے نمائندہ ہائی گئیائی نے ڈاکٹر جندی سے اس بارے معلومات ماصل کر کے 'الطبیب الذی اشرف عللٰی حالة المالکی ''عثوان سے مرتب کیس،جو ال صفح کی تیسری تحریب کے بتایا:

"زندگی کے آخری کھات تک مسلسل ذکر اللہ نیز دعا میں مصروف رہے،

بلکہ آپ کا معمول تھا کہ علاج کے دوران طبی عملہ کو دعا وک سے نواز تے رہے۔

آخری کھات اختیائی متاثر کن تھے اور چیرہ سے نورانیت فیک رہی تھی، "۔۔۔
"المقربون یعبرون عن مآثر الفقید عبر تشییعه" عنوان سے مکاظ،
"المقربون یعبرون عن مآثر الفقید عبر تشییعه" عنوان سے مکاظ،
"اراکو پر کے صفحہ چید پر چوتی و آخری تحریب، جس میں آپ کے مقربین سے ال سانحہ بارے
تاثرات جمع کر کے چیش کیے گئے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے فار نی ذیبانی وسلمان سلمی اور جدہ سے
تاثرات جمع کر کے چیش کیے گئے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے فار نی ذیبانی وسلمان سلمی اور جدہ سے

ا مجدح م كى كمؤذن في على ملان كها:

سعيدمعتوق جمرواؤد معتوق شريف في حاصل كيه:

"مالکی گھرانہ سے میراتعلق اس وقت سے استوار ہے، جب میں پرائمری سکول میں زرتعلیم تھا اور مبجد حرم میں آپ کے والد سیدعلوی مالکی کے صلحہ ورس میں شمولیت کا شوقین تھا۔ بعد از ال ای مقام پران کے فرزند سید مجمد مالکی نے تذریس کے سلسلہ کو آگے بوصایا، بلکہ آئندہ دنوں میں انھوں نے اپنے گھر کو بھی درس گاہ کی شکل دے دی "---

في شخ جابرمظى نے كہا:

"معھد خادم الحرمين الشريفين للابحاث الحج البي كا مردي ميں الوگوں كو المرادين بيرة كائي وصول علم كے ليے انھوں نے مدرسة قائم كيا" --
و الحرمين الشريفين للابحاث الحج "كے برجل ہيں، انھوں نے كہا:

"معھد خادم الحرمين الشريفين للابحاث الحج "كے برجل ہيں، انھوں نے كہا:

"شخ محمرعلوى علم حديث كے خصوصى ماہرين ميں سے تھے۔ آپ ئے المحمد المحمد ميں الورى اسلامى ونيا ہے بكثر من طلباءان كى خدمت ميں حاضر ہوتے" ---

مكه مرمد ي مشهور على كراند ك فروصالح جمال في كها:

" میرے والد اور سید محمد مالکی کے والد کے درمیان باہمی احترام اور مؤدت کے گہرے تعلقات تھے۔ آپ کی اچا تک وفات ایک بڑا صدمہ ہے، اہل مکہاور شاگر دوں وطالبانِ علم نے انھیں کھودیا" ---

و داكر فواد حرى نے كها:

"سید محمد مالکی اکابر علماءِ ابراروعلماء حجاز میں سے تھے۔ یوں ہی آپ کے والد و داوا بھی جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ دنیا بحر کے مختلف علاقوں سے بحثرت طلباء نے مرحوم سے تعلیم پائی۔ ہماری دعامے کسان کے شاگردوں میں سے کوئی انساموہ جوان کے سلسلہ کوآگے بوصا سکے "---

• فيعل مراورضات كها:

"آپ ہارے اساتذہ میں سے تھے۔ ماکئی گر اندے ساتھ ہادے تعلقات ان کے داداک زماندسے ہیں۔ آپ اس دور میں مکہ کر مدکے بڑے عالم تھے۔ ان کے ہاں صرف علم ہی نہیں ، ادب واحز ام کا بھی درس دیا و سکھایا جاتا۔ اس وقع پر میں اہل مکہ نیز پوری امت اسلامی کوتعزیت پیش کرتا ہوں ، کیوں کہ آپ نے مکہ کر مدی نہیں و نیا کے تمام مما لک میں علم کی اشاعت کی "---

محمد احمد حسانی کامضمون 'فنی ساتاء صاحب الفضیلة ''عُفّاظ کے اس شارہ کے صفحہ الدین میں ہے۔ آپ نے لکھا:

"ان کی وفات کی خبرس کر جھ پریادوں کے دریے واہو گئے اور میراذ ہن طویل عرصہ چیچے جھا نکنے لگا، جب آپ کے والد نے وفات پائی تھی، جواپئے وَور کے مشہور محدث تھے۔ پھر وفت اپنی رفتارے آگے بوھتا رہا اور آج چونیس برس بعدان کے فرزند چل ہے۔

مجھے وہ لحات یاد ہیں، جب لوگوں کا جم غفیرآپ کے والد کے جنازہ

کے ہمراہ تھا اور اس اجماع کا ایک سراقبرستان المعلی بینی چکا تھا، جب کہ دوسرا مسجد حرم میں تھا اور طالب علم، تاجریا معاشرہ کا کوئی فرداییا نہ بچا تھا جواس جنازہ کی معیت میں شامل نہ ہوا ہواور اب بہی صورت ان کے فرز ندسید محمد ماکئی کے جنازہ برد کیھنے میں آئی، جب قبرستان المعلی اور اردگر دیے علاقے لوگوں سے محمیا مجھے میں آئی، جب قبرستان المعلی اور اردگر دیے علاقے لوگوں سے محمیا مجھے میں دفیر بین وفیر طبیعی نظر آئے۔
مجمعیا مجھے میں ہوئے میں اور واقعہ یاد آیا، جب سید شھر ماکئی جامعہ از ہر قاہرہ میں بی ایکی ڈی کررہ ہے تھے تو ان کے بعض از ہری اسا تذہ نے ذہانت و قابلیت و کی سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی برس دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی برس دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہ ہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہ ہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہ ہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی برس بھی نہ ہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی ہوئی تھی کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عربی کی درجہ ہیں بی ایکی ڈی کر چکے تھے۔

آپ والدگرامی کی وفات کے بعد مجد حرم میں ان کی جگہ طقہ در س منعقد کرنے گئے۔ تب ش 'السندو ق' اخبارے وابسۃ تھااور ہارے دوست ڈاکٹر عبد اللہ محمد حریری ان دنول ام القری یونی ورش میں اعلیٰ سطح کی تعلیم عاصل کررہ ہے تھے، جواس اخبارے قلمی معاون تھے۔ ایک روز سید محمد مالکی نے ڈاکٹر حریری کے ہاتھ جھے ایک رقعہ ارسال کیا، جس میں لکھا کہ آپ اخبار میں مجدح م کی انتظامیہ کے نام ایک تجویز شائع کریں، جس میں کہا گیا ہو کہ موسم گرما کے ماؤ رمضائ کے دوران مجدح م میں نماز عصر کی ادائیگی آ دھ گھنٹ تاخیر سے تی جائے، تا کہ عصر ومغرب کے درمیان وقت کم ہواور اس دوران وہاں پر جو صلقات درس منعقد ہوتے ہیں، ان کی تحمیل کے ساتھ ہی علاء وشرکاء وہاں پر جو صلقات درس منعقد ہوتے ہیں، ان کی تحمیل کے ساتھ ہی علاء وشرکاء وہیں پر دوزہ افظار کر کے نماز مغرب اداکر سکیں'' ۔۔۔۔

''سید محمد مالکی کی تحریک پر میں نے بید موضوع اخبار میں اٹھایا اور موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ ماہِ رمضان میں مجد حرم میں عشاء کی اذان پر آدھ گھنٹہ کی تاخیر کی جاتی ہے تا کہ لوگ مغرب اوا کرنے کے بعد گھر جاکر کھانا تناول کر کے ٹماز عشاء کی اوائیگی کے لیے باسانی واپس آسکیس ۔ بول ہی نماز عصر کے لیے بھی نصف گھنٹہ تاخیر لابدی ہے۔ اس تجویز پر کسی ڈ مہ وار نے اس وقت توجہ ندوی لیکن بعدازاں اس پڑھل کیا گیا، لیکن تب سید محمہ مالکی مجدح میں تذریس کا سلسلہ ترک کر چکے تھے۔

عام طور پروکیھنے میں آیا ہے کہ علماء جب اس دنیا ہے اُٹھ جاتے ہیں تو اکثر کی اولادیں ان کے مشن کوآ گے نہیں بڑھا سکتیں اور اپنے او پرآنے والی فرمہ داریوں کے اہل ثابت نہیں ہوتے لیکن سید محمد مالکی کو ہم نے دیکھا کہ اپنے والد کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے ، بلکہ ان سے بھی کہیں بڑھ گئے اور انھی کی طرح ہم میں اپنی یا دباقی چھوڑ گئے '۔۔۔

صفی ۱۳۳۷ کا چوتھائی حصہ جلی قلم ہے لکھے گئے اس تعزیق اشتہار پرمشتمل ہے، جو امتاذ مصطفٰ فواد علی رضا اور ان کے فرزند عبد الرؤوف نے دیا، جس میں وفات پررٹج والم کا اظہار نیزمرحوم کے لیے دعائیر کلمات ککھے ہیں۔

ڈاکٹر محمدہ بمانی کا دوکالم پر مشتمل تعزیق بیان عکاظ اسم راکتوبر کے صفحہ سے ہموجود اس موضوع کی تین تحریروں میں سے ایک ہے، جوصفحہ کی پیشانی پر درج اور بیہ حصہ رنگین و نمایاں ہے۔ آپ نے گہرے رخج کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

'' ہم نے علاءِ امت میں ہے ایک عالم، فقہاء میں سے ایک فقیہ اور کم کرمہ کی اہم شخصیات ہے ایک کو کھو دیا۔ انھوں نے طلباء وعلاء کی عالم گیر فدمت کے علاوہ حدیث وفقہ اور دعوت اسلامیہ پر متعدد مؤلفات یادگار چیوڑی۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا دائر وعمل عرب و نیا کے مغربی کونہ ہے مشرق تک پھیلا ہواتھا، جب کہ انڈ و نیشیا ومصر میں بطور خاص تعلقات وخد مات تھیں۔ آپ نے جو قرزندان ہم میں چھوڑے نیز ان کے بھائی سیدعباس ماکی آپ نے جو قرزندان ہم میں چھوڑے نیز ان کے بھائی سیدعباس ماکی

کے بیٹے،سب کے سب آپ کے شاگرداور علمی خدمات کو جاری رکھنے کے بچاطور پراہل ہیں۔ بلاشبہ آپ کی دفات ایک برداس انحہ ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کوشد بیدورد ملا رکین اس موقع پرش انا لله و اتّا الیه سم جعون اور و لا حول و لا قدوۃ الّا بالله العلی العظیم کے علاوہ کے تھی کہہ پارہا۔ ہاں تہام اہل خانہ اور پورے وطن عزیز شیز اسلامی دنیا، آپ کے شاگردوں، فرز ندان اور بھائی کودلی تعزیت پیش کرتا ہوں'۔۔۔

ڈاکٹر فواد محم عراق فیق کامضمون "محمد علوی مالکی، إناء علم و کلمة عید" اس صفحہ کی دوسری تحریر، ایک نمایاں کالم میں ہے۔ اس کے آغاز میں مرحوم کے لیے دعائیے کلمات ہیں، پھر لکھا:

'' مجھے وہ دن یا دآ رہاہے، جب سیدمجھ مالکی اوران کے بھائی سیدعباس مالکی میرے گھر تشریف لائے شھے۔ میرے گھر تشریف لائے شھے۔ رسول الله ماٹی آئیل نے فرمایا:

"میری امت میں خیرو بھلائی کاعمل قیا مت تک باقی رہے گا"۔۔۔
اہل مکہ میں بیکام جاری ہے اور امید ہے کہ سیدمحد ماکئی بھیسی شخصیات یہاں بیدا ہوتی
رہیں گی اور تسلسل قائم و برقر اررہے گا۔ خیرو بھلائی کاعمل کسی مال و دولت کے ساتھ مقیدو
مربوط نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کی بھلائی چا جتا ہے تو آخی میں بعض کی زیا تیں اور دل
محبت سے بھرویتا ہے ، پھران کی مجالس کلمات خیر ، حلاوت ایمان اور روٹ کی غذا ثابت ہوتی ہیں
اور ان مجالس میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔

"المقربون من الفقيد يواصلون الحديث عن مآثرة "عنوان عن حِمَالم بِمشمَل بِياس صَفِيكَ تَمِير في وَمَعْمَل بِين م بياس صفير كي تمير في وآخري تحريب جس مين چند متعلقين كتاثرات بيش كيد كئي بين، جونمائندة" عكاظ" في حاصل كيد

تَخْ مُواما كل زين ن كها:

"آپ کی شخصیت گویا ایک فردیس امت پنها ان تھی۔ میں آپ کے بچین ہے جانا ہوں، وہ ایک عظیم انسان اور اسلام کے مملغ تھے۔ جھے بحر پور محبت سے نواز تے اوراس قد راتو اضع سے پیش آتے کہ میں شرمندگی محسوس کے بغیر ندر ہتا''۔۔۔

• وراس قشیخ محرمیر نے کہا:

"آپ کی رصلت سے امت مسلمہ ایک معندل مزاج عالم سے محروم ہوگئ۔ وہ اسلام کے اصل سر مایہ کے محافظ، بیدار مغز، فعال اور دوسروں کا احتر ام کرنے والے تھے۔ان کی پوری زندگی دین ووطن کی خدمت میں فنار ہی''۔۔۔

شیخ حسن نمرنے کہا:

"آپ علم وتقوی نیز امت ووطن کی ذمدداری محسوں کرنے کے باعث دیر ماری محسوں کرنے کے باعث دیر ماری موقع پر موجود پائے گئے جہال امت مسلمہ کے دفاع کی ضرورت ہوتی گزشتہ مادرجب میں ہمارے درمیان ملاقات و میز بانی کاونت طے تھا، کین بعض وجوہ سے مادرجب میں ہمارے درمیان ملاقات و میز بانی کاونت طے تھا، کین بعض وجوہ سے ال پڑکل ندہوں کا۔ اس دوران ہماری کوشش وخواہش رہی کہ انھیں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں اپنے ہال آنے کی دعوت ویں لیکن آئ آپ کی وفات نے ہمیں اینے ہال آنے کی دعوت ویں لیکن آئ آپ کی وفات نے ہمیں ایسے میں ایسے میں ایسے کے لیے روک دیا" ۔۔۔

عکاظ اسمراکو بر کے بی ایک اور ایڈیشن کے صفحہ کے پر مکہ مکر مدے سلمان سلمی کی مرسلہ دفہر ہی درن ہیں ہے ایک کاعنوان 'سمو النائب الثانبی یعزی فی وفساۃ المالکی '' ہے، جس میں اطلاع وی گئی کہل شام نائب دوم وزیراعظم ووزیر وفاع شفراوہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے بڈر لیے فون مرحوم کے فرزندان سے بوی گرم جوشی سے اظہار تعزیز ال کی مغفرت و بلندی ورجات کے لیے دعا کی۔

دومرى فير اصام المسجد الحرام يعزى في المالكي "عنوان بيء، في المالكي "عنوان بيء، في المالكي "عنوان بي بين علاء ميريم كونسل كركن فين محمد السبيل،

گورٹریٹ مکہ مکر مدریجن کے نمائندہ عبداللہ داؤد فائز ، اعلیٰ تعلیم کے وزیر ڈاکٹر خالد عنقری، محکمہ ڈاک کے ملکی سطح پر چنزل منتجر ڈاکٹر محمد بنتن نے شخ محمد علوی مالکی کی وفات پران کے فرزندان ودیگر عزیز دا قارب سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

## شماره یکم نومبر ۲۰۰۳،

عکاظ کے اس شارہ کے صفیہ ۳۳ پرائیک تحریر ایس خدات الیور العیزاء و صهر الممالکی یسروی اللحظات الاخیرة من حیات و جارکالم میں ہے، جومکہ کرمہ افیار کے تمائندہ سلمان سلمی نے مرتب کر کے پیش کی ، جس کے ساتھ چند تصاویر ہیں، جو صالح باحبری نے تیار کیس اس فر لیے سیر تھ مالکی بھٹالٹ کی زندگی کے آخری کھات کی تفصیلات فیز تاثر ات قار مین تک پہنچائے گئے، جوند کورہ تمائندہ نے مرحوم کے داماد نیز و گرعزیز دل و شاکر دول سے حاصل کیے:

آپ کے داماد ڈاکٹر سید محمد سین غید روی سفاف نے بتایا:

"درات کو انھوں نے جھے سے گفتگوفر مائی ،اس موقع پرآپ کے فرزندان
اور دیگر داماد نیز متعدد شاگر داور بھائی سید عباس مائی بھی موجود تھے، پھر ہم سب نے
انھیں تنہا چھوڑ دیا تا کہ آرام کر سیس لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں بیاطلاع پاک
پھر واپس آ ناپڑا کہ طبیعت دوبارہ پھڑگئ ہے۔ چند ہی روز بل جب باور مضان المبارک
کا آغاز ہوا تو بالکل تن درست تھے اور بھاری کی کوئی واضح علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔
واور دوروز بل اسپتال میں واضل تھے تو میں نیز آپ کی بی بی اور ہمارا بیٹا،
ملاقات کے لیے دہاں عاضر ہوئے تو ہم جھی روئے لگے، تب ہمیں دلا ساواطمینان
دلاتے ہوئے فرمایا ،افہدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں ۔ پھراگل ہی جس شخ سیدامین عطاس
اور ڈاکٹر ہے میر عہدہ کیائی عمادت کے لیے گئے تو ان سے بھی معمول کے مطابق
اور ڈاکٹر ہے میر عہدہ کیائی عمادت کے لیے گئے تو ان سے بھی معمول کے مطابق
گفتگو کی ، بعد الزاں سحت مند قرار دے کر اسپتال سے قارغ کیے گئے تو

گر یکنچ پر جمیں بعض اشعار سنائے اور وفات کی رات ہم نے آپ کے آرام کی خاطر وانے کی اور وفات کی رات ہم نے آپ کے آرام کی خاطر وانے کی اجازت طلب کی تواس لیحہ بھی خوش باش نظر آرہے ہے "'---

• آپ کے بھانجایا سرفی نے کہا:

" مارے مامول تعلیم و تعلم اور دیگرمشاغل کثیرہ کے باوجودافراد خانداور اللی خاندان کے حقوق اداکرنے ہے بھی عافل نہیں ہوئے۔ ہمارے احوال پر باخبرر ہے اور دکھ کھے میں شریک ہوئے۔ بچوں کی خیریت اور ہماری مصروفیات پر مطلع رہے اور ضرورت مندکی مدونیز مشکلات دور کرنے میں تعاون کرتے "---

آپ کے اہم مقرب و معتمد اونس محرصین نے بتایا:
 "آپ سب کے دلول سے قریب رہتے ، ہرایک کے دکھ کھیں شریک ہوتے اور خالفین کے ساتھ ادب واحترام کا معاملہ کرتے" ---

• انتهائی اہم شاگرد شخ سیدعبداللہ فدعق نے کہا:

" بھے سفر وحضر میں ان کے قریب رہنے کا موقع ملا اور آپ سے جلے شری علوم نیز عربی لغت سے متعلق علوم پڑھے۔ آپ ترکی، جنوب مشرقی ایشیا نیز علی مما لک میں متعدد دینی مدارس کے سر پرست متصاور میں بار ہاان مما لک میں جاتے وقت جمراہ تھا۔

آپ کامعمول تھا کہ فجر ہے دو گھنٹہ قبل بسر چھوڑ دیتے، پھر نماز اور تلاوت قرآن مجید نیز اذکار پڑھتے۔ بعدازاں پچھ دیرآ رام کر کے منح کے دروس کا آغاز کرتے، جن کا سلسلہ ظہر تک جاری رہتا۔ نماز ظہر کے بعد قبلولہ فرماتے اور عصر کے بعد دروس کا سلسلہ پھر ہے آگے بڑھاتے جوعشاء تک جاری رہتا۔ نماز عشاء کے بعد دروس کا سلسلہ پھر ہے آگے بڑھاتے جوعشاء تک جاری رہتا۔ نماز عشاء کے بعد دعوتی کاموں میں مصروف ہوجاتے، جب کہ ماورمضان میں درس ویڈ رہیں کے اوقات کم کرویتے اور فرماتے:

مرمضان ميزان لا يقبل غيره---

وفات کے ایام میں دوسوطلباء ان کے ہاں زیورتعلیم ہے آراستہ ہور ہے تھے،
جن کی رہائش آپ کے گھر نیز دیگر اخراجات ادا کیا کرتے۔ سید محمد مالکی
اپنے والد کی وفات ہے اپنے آخری ایام تک روزانہ ڈائری کھنے اور اسے
محفوظ کرنے کی عادت پمل پیرار ہے اور ۸ برشوال المکرم ۱۳۲۵ ھو پروگرام طعقا
کہ میرے گھر تشریف لا کر وہاں جاری کیے گئے میرے یومیہ صلقہ درس کا
افتتاح فرما نیس کے ،لیکن اللہ تعالی کومنظور نہ تھا اور اس سے چندروز قبل
دار آخرت کوسدھار گئے '۔۔۔۔

عکاظ کیم تومبر کے بی ایک اور ایڈیشن کے صفح ۱ راور ۵ پراس بارے مزید دو تحریری موجود ہیں۔ اوّل الذکر صفحہ پریئے سمو ولی العهد یستقبل الامراء و المسنوولین و یعزی اسرة المالکی "عنوان ہے ہے، جوسلمان سلمی بی کی مرتب کردہ جب کہ متعلقہ تصاویر حسن قربی نے تیارکیس ۔ اس میں اطلاع دی گئی کہ کل ولی عبد شنراوہ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود نے صفائل مکہ مکر مدین امراء و حکام اور دیگر اعلیٰ ذمدداران واہم شخصیات کو افطار پر مدعود کیا۔علاوہ ازیں گزشتہ شام بی کوڈ اکٹر مجرعلوی مالکی کے ورثاء سے اظہار تعزیت و محدددی محکولیا۔علاوہ ازیں گزشتہ شام بی کوڈ اکٹر مجرعلوی مالکی کے ورثاء سے اظہار تعزیت و محدددی کے لیے ان کے کھر گئے۔ اس موقع پرخطاب کرتے ہوئے انھوں نے کہا:

''مرحوم کے تمام اعمال خیر و بھلائی پرجنی تھے۔ وہ اسلام کے فرزند اور دین ووطن کے وفا دار تھے۔اللہ تعالی اٹھیں جنات الخلد عطا کرئے'۔۔۔

عكاظ نے بی خبرویت ہوئے ان شنم ادگان وافسران كے نام بھی درج كيے، جو اس دورہ میں ولی عہد كے ہمراہ تنے راقم نے بیتمام نام كم نومبر كے روز نامه "السه دينة المنوسة" ميں ذكركرويے ہيں، يہال تكراركي حاجت نہيں۔

عبدالله عبدالرطن جفری کامضمون "سحیل العالمه ،الرمز" صفحه ۵ پرہے، جس میں لکھا:
"ام القری مکہ مکرمہ، جس کی تاریخ علماء کے وجود سے بھری پڑی ہے،
ایک عالم وشیخ جلیل اور خاندان کے عظیم فرد ڈ اکٹر سید محمد بن علوی مالکی حسنی

کوکودیا، جوحافظ قرآن اور جامعداز بر بے پی ای ڈی کے ہوئے تھے۔ مزید ہی کہ ذکورہ یونی ورش ہے ' پروفیسز' کا اعزاز پیش کیے جانے کے بعد بھی اتھوں نے لغیم وتعلم کا سفر جاری رکھا۔ آپ علم کی اعلیٰ علامت اور فکر ویقین کے دفاع میں الی آ واز تھے، جو بیت الحرام کے پہلواور وادی بطیء ہے بلند ہوئی۔ ان کے گر پر قائم حلقات وروس ہے اہل مکہ ہی نہیں پوری ونیا ہے آنے والے طالبانِ علم نے اپنی پیاس بجمائی۔ چوبھی مجلس میں حاضر ہوتا، سیرت حبیب مصطفیٰ مٹھیں اور سبق کے کرا شختا ہی وجو ہات ہیں کہ ان کی وفات پراہلی مکہ کی آئی میں نم ناک تھیں اور میں ای والی فرز ند جلیل کے اٹھ جانے ہے ایک دوسرے کو تعزیت کر دہے تھے' ۔۔۔

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲،

ال کے صفحہ اقب کی پیشانی کے بائیس کوندیس ایک کالم پرشمتل خبر 'الزیارہ السقیمة '' عوان سے ہے، جو ولی عہد کے دور ہوت المالکی بارے ادارہ عکاظ کی طرف سے ہے، جسین چیش کیا گیا۔

مشہورسیرت نگارعبداللہ عمر خیاط کا ایک کالم پیٹی مضمون 'م حد الله ناشر العلم'' اس کے صفحہ الرہے ۔ اٹھوں نے اپنے جذبات وتا ثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:

" آپ کی وفات رخی والم کا باعث ہوئی، اس لیے کہ یہ اسلامی دنیا کا نقصان تقا۔ وہ تمام عمر علم کی اشاعت میں گئن رہے، جس کے نتیجہ میں ان سے افذ کرنے والوں نے مشرقی ایشیا، شالی پورپ، افریقنہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں مساجد کو بھر دیا۔

پہلے گلہ عتیبیہ میں واقع اپنے گھر میں پڑھایا کرتے، جہاں طلبا کی بڑی تعداد
ان کے گردجمع ہونے لگی جتی کہ گھر کی مساحت تک پڑنے لگی۔ تب نیاوسیع گھر
تغیر کرانے اور اس میں تعلیم کے لیے مزید شعبوں کے اضافہ کا فیصلہ کیا۔
بالخصوص ایسے طلباء جوعر بی زبان سے نابلد ہوتے انھیں اس پرمہارت کے لیے
بالخصوص ایسے طلباء جوعر بی زبان سے نابلد ہوتے انھیں اس پرمہارت کے لیے

خاص اہتمام کی نظانی تا کہ وہ شرعی علوم کی خصیل احسن طریقہ سے کرسکیں۔

میشنل بینک کے مالک خالد بن محفوظ کی پیش کش قبول کرتے ہوئے ان سے

نوے لا کھ ریال قرض لے کر نیا گھر محلہ رصیفہ بیں تغییر کرایا۔ بعد از ال پرانا گھر

فروخت کر کے اس بیں مزید رقم ملا کریہ قرض واپس لوٹایا۔ اب آپ کے ہاں

سیکڑوں تارکیوں وطن طلباء کی گنجائش و اہتمام تھا۔ اس پر مزید سے کہ ہر روز

مغرب کے بعد الل مکہ بھی الن وروس بیس حاضر ہوتے۔

اسی پربس نہیں، مشرق و مغربی و نیا کے لا تعداد علمی سفر کیے، جس دوران و ہاں کے ممالک بیس نیکیر دیے، کا نفرنسوں بیس شرکت کی، نیز شری علوم و سیرت نبویہ کے فروغ واشاعت کے لیے تمام مکنہ ذرائع سے کام لیا۔ مزید یہ کہ اپنی مؤلفات کی طباعت پر کثیر رقم خرج کی، پھریہ کشب طلباء اور جاج و معتمرین جو آپ کے ہاں حاضر ہوئے، انھیں پیش کیس ۔ تصنیفات میں واضح کیا، کہ دین صاف، شفاف اور اخلاقیات کا منبیں ۔ ان کا مسلک و منبی حسب ذیل آبیت سے ماخوذ تھا:

﴿ أُدُّعُ اللَّى سَبِيلِ مَ يَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ اللَّهِ عَلَمَ الْمُوافِي اللَّهِ وَ جَادِلْهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

عبداللدخياط كمضمون كاخاتمداس عبارت يرموتاب:

محمد الله شيخنا فضيلة العالم الجليل الدكتوم السيد محمد علوى المالكي الحسني و اجزل له الاجر و الثواب و عوضنا في ابنائه خيرا ان شاء الله ---

سعودی علاء سریم کوسل کے رکن پروفیسرڈاکٹر شیخ عیدالوہاب ایراجیم ایوسلیمان کا چمکالم پرشترل طویل مضمون "السید العلامة محمد علوی المالکی الحسنی،عالد جاهد فی الله حق جهاده" عکاظ ۱ مردم بر کے می شخدا ۳۳ کے نصف اول پرورج ب

ال شل ي

" نماز جنازہ وا تخری رسومات میں شرکت کے لیے اندرون و بیرون ملک سے علام حاضر ہوئے اور جب کعبہ مشرفہ کے سامنے آپ کے لیے وعائیں ما تکی جارہی تھیں اور قائل مان سے فکرار ہی تھیں ۔ بے شک بیا کیے عظیم موت ، خوش کن خاتمہ اور قابل تعریف انتہا تھی ۔ بیا کی ایسے عالم کا آخری سفرتھا، جنھوں نے اپنی تمام زندگی وین وامت کی خدمت میں صرف کی ۔ بیعظیم الشان سفر آخرت بجا طور پر ارحاصات میں سے تھا، جسے دیکھ کرآپ سے جدا ہونے کے خم والم میں حدورجہ ارحاصات میں سے تھا، جسے دیکھ کرآپ سے جدا ہونے کے خم والم میں حدورجہ کی کا حساس نمایاں ہوا۔

کہ مرمہ ہوئی ورشی میں تدریس کے دوران آپ سے لا تعداد طلباء نے
تعلیم پائی، جو وطن کے لیے قابل فخر ثابت ہوئے۔ ایک مرحلہ آیا کہ انھوں نے
ہوئی ورش سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو اس دور کے دزیر تعلیم شخ حسن آل شخ نے ا
اس اقدام سے روکنے کی بساط بحر کوشش کی لیکن آپ فیصلہ پر قائم رہے اور
ملازمت کے ضوابط سے الگ رہ کرآ زادانہ طور پرعلم کی خدمت کوتر جے دی۔

جب ہوئی ورٹی کو نیر باد کہ دیا تو فدکورہ وزیر تعلیم نے تھم دیا کہ آپ کی تخواہ

برستور جاری رکھی جائے اور ہر ماہ گھر پہنچا دی جائے۔ اس تھم پر جب مل کیا گیا

توسیر محمد مالکی نے مرسل تخواہ وہ ایس ہوئی ورٹی میں تح کرادی اور وزیر کاشکر بیا دا کیا۔

اب سیر محمد مالکی نے اپنے گھر کو درس گاہ بنا دیا ، جس نے آئندہ دنوں میں

بوے مدرسہ بلکہ ہوئی ورٹی کی شکل اختیار کر گی جتی کہ وہاں آپ کے حلقہ درس میں

بیک وقت استا حظیاء حاضر ہوتے کہ ان سب تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے

لاکو وڈٹ استعمال کرنا پڑا، اس پر مزید ہے کہ سنت ِ نبوی و دیگر شرعی علوم پر
متجدد کتب تالیف کیس۔

آب كى على غدمات محض مقاى كى تك محدود نتيس، بلكان كا دائره كار

پوری اسلامی دنیا تک پھیلا ہوا تھا، تا آس کہ دنیا کی بوٹی ورسٹیوں و دیگر تغلیم اداروں نے آپ کوابوارڈ پیش کیے، جن کے ذریعے ان کے علمی مقام اور فکروٹنج کااعتراف کیا۔ آپ الل سنت و جماعت کے ایسے جلیل القدر عالم تھے جومسلک اٹال سنت کی مہادیات کی اشاعت، اللہ تعالیٰ کے نبی مٹوفیق کی محبت، شریعت کی پیروی اور انتہائے سنت میں فٹا رہے۔ ڈاکٹر سید محمد علوی ماکئی کے شریعت کی پیروی اور انتہائے سنت میں فٹا رہے۔ ڈاکٹر سید محمد علوی ماکئی کے اوصاف و خصائص کا احاط کرنے کے لیے ماہ و سال در کار بین ' ۔۔۔۔ وصاف و خصائص کا احاط کرنے کے لیے ماہ و سال در کار بین ' ۔۔۔۔ وُراکٹر عبد الوماب کی اس تحریکا ایک افتہاس ہیں ہے:

اللهم انزل عبدك محمد علوى المالكي الذي جاهد في سبيلك حق جهادة دون كلل او ملل منانهل المتقين، اللهم تقبل اعماله و اسكنه فسيح جناتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك برفيقا---

ڈاکٹر ﷺ عبدالوہاب ابوسلیمان کا بیر ضمون ان دنوں کمپیوٹرانٹر نیٹ پرواقع ایک ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔[ ۱۳۴۰]

ولی عبد کے دورہ بیت المالکی کے موضوع کے لیے عکاظ ۱ رنوم رکاصفی کے خش ہے،
جس پراس بارے دو تحریری درج بیں ۔ ایک کاعنوان 'نریسائ الامیر عبد الله ترسیخ
لقید الاعتدال و تجسید للوحدة الوطنیة '' ہے، جوجدہ سے اخبار کے نمائندگان
احمد عابل فقیمی ، عبداللہ عبیان ، طالب بن محفوظ اور محمد داود کی مرتب کردہ ہے، جس میں
انھول نے ولی عبد کے دورہ بارے چندمشا ہیر کے تاثر ات قارئین کی نذر کیے:

• ام القری یونی درشی مکه کرمه کے سمابق مدیر وقلم کارڈ اکٹر سہیل قاضی نے کہا: "د لی عہد کا بیافتد ام قابل شخسین ہے۔ ایک ایسے عالم کے گھر جانا جن کی پوری زندگی خدمت علم میں بسر ہوئی اور وہ نرمی و درگز رنیز اعتدال کے داعی متھے۔ بید دورہ ایک جانب اس بات کا شبوت ہے کہ حکومت، علم وعلماء کی قدر داں ہے تو دوسری طرف پیرکی معلوی مالکی کی شخصیت قابل احتر ام اور شخسین کے لاکن تھی''۔۔۔ سابق سفیروشاعر محمد صالح یا خطمہ نے کہا:

"پیدورہ بھوت ہے کہ حکومت کے ہاں علاء ومفکرین قابل احترام ومعزز ہیں۔
مرحوم کے والد سیدعلوی مالکی عالی النسب ہی نہیں ، جلیل القدر عالم شخے،
جنوں نے طویل عرصیلم کی خدمت انجام دی۔ بے شک اس گھرانہ کا مکہ کرمہ کی
نہیں زندگی پر گہراا تر ہے۔ سید محمد علوی مالکی بھی عالم جلیل واسلام کے بیلغ شخے اور
انھوں نے بکثرت شاگر دیا دگار چھوڑ ہے "۔۔۔

سعودی وزارت عدل میں قانونی مشیر نیز ذہنی صحت کی عالمی تنظیم کے مطابعی وشرقی وسطنی مما لک میں مشیر ڈاکٹر شیخ صالح بن سعید لحید ان نے کہا:

''ولی عہد کا دورہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ، جارے ہاں حکام مصیبت کے وقت علاء وقضا ہ کے ہاں جا جہد کا دورہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ، جارے کا محد گرے ہیں'' ۔۔۔

ڈ اکٹر لحید ان نے اپنے طویل تاثر اتی بیان میں ولی عہد کی تو بحر پور مدح وستائش کی اوران کے اس دورہ کے گئ شرقی عذر بیان کیے لیکن مرحوم کے علم وقضل پراظہار خیال نہیں کیا۔

وزارت اوقاف کے نمائندہ ڈ اکٹر تو فیق بن عبد العزیز سدیری نے کہا:

''ونی عہد کا دورہ حکام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بیغام ہے،
جوزی و درگزر کے مل کو خیر باد کہد بچکے ہیں۔ جھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ
سعودی معاشرہ میں گزشتہ چند برسوں سے قبل و بردباری اور عفو و درگز رجیے
انمال واوصاف کوایک ایسی چیز قرار و سے دیا گیا ہے، جو آنچ اسلامی سے خارج ہوں۔
ولی عہد کا یہ اقتدام ملک کے علماء میں سے ایک عالم کی وین و ملت کے لیے
خدمت کا اعتراف تھا''۔۔۔۔

• شخ سير عبدالله فدعق نے كها:

" ولى عبد كابيد دوره اللي وطن اورعلماء كى وفا دارى وخد مات كا اعتراف تھا۔

(مزید بتایا) که سید مرحوم قبل ازیں ولی عهد کوایئے ہاں آنے کی دعوت دے چکے تھے اور ولی عہد آمد کا دعد ہ کر چکے تھے۔ (سید فدعق نے بیجی بتایا کہ) قبل ازیں ولی عہد شنم ادہ عبداللہ آپ کے حلقہ درس پر مطلع ہوئے تو کہا، شرعی علوم کی تذریس کا بیسلسلہ ای طرز پر جاری رکھیں''۔۔۔

ابق سفير قلم كارعيدالله حيابي في كها:

''سیر مجرعلوی مالکی کی وفات سے اہلِ مکہ نیز آپ کے شاگردوں کو

ہبت ہوئے صدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ولی عہد کا تعزیت کے لیے ان کے گھر آنا،

مرحوم کی خدمات کا اعتراف تھا۔ شخ محم علوی مالکی ملک کے ایسے عالم جلیل تھے،

جن کی دیتی وعلمی شعبہ میں خدمات ملکی حدود تک ہی نہیں، بلکہ عالمی سطح پر محیط تھیں۔

مزید سے کہ ان کا خاندان ماضی میں مجمی علمی، دینی و معاشر تی خدمات میں

مزید سے کہ ان کا خاندان ماضی میں مجمی علمی، دینی و معاشر تی خدمات میں

مزید سے کہ ان کا خاندان ماضی میں مجمی علمی، دینی و معاشر تی خدمات میں

جدہ یونی ورٹی میں عربی ادب کے استاذ ڈاکٹر عبداللہ معیقل نے کہا:

"ولی عہد کا آنا کوئی جیران کن بات نہیں، اس طرح کے اقد امات سے
حکام اور رعایا کے درمیان تعلقات کو تقویت ملتی ہے اور پھر سید محم علوی مالکی
علمی ہخصیت ہونے کی بنا پر احترام کا حق رکھتے تھے۔ اس موقع پر جمیں
اختلافات کی جائب نہیں و کھنا چاہیے جو تفریق کی طرف لے جاتے ہیں۔
ہمارے لیے لازم ہے کہ حکام کے عمل کی افتداء کریں، تا کہ جم سب الل وطن
سلامتی سے زندگی بسر کر سکیں "۔۔۔

• ام القرئ بونی ورشی مکه مرمه میں عربی ادب کے استاذ ڈاکٹر حمد زایدی نے کہا:

"ولی عہد کا دورہ ہمارے لیے تئی پہلو سے سبق آموز ہے۔ بیہ میں

تری و درگزر، بھائی جارہ، قیادت وعوام کے درمیان رابطہ اور حکام کے

انسانی جذبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نیز سید محمد علوی مالکی کی وفات پر

تعزیت کے لیے آنا ہمیں معاشرہ میں علمی شخصیت کی اہمیت اور قدر و قیت پر آگاہ کرتا ہے، اس پس منظر میں بیدورہ کوئی عجیب بات نہیں'' ---

انسانی حقوق کی قومی تنظیم کے رکن ڈاکٹر احمد تھنگلی نے کہا:

د'ولی عہد کی آمداس بات کی واضح ولیل ہے کہ ملک کی اعلیٰ قیادت،

عوام ہے کس قدر جڑی ہوئی ہے۔ دومری جانب بیٹبوت ہے کہ حکام کے ہال

علمی وقکری شخصیات کا کیا مقام ہے؟ پھر بیفضیلت کا مہینا عبادت واعمالی صالحہ

انجام دینے کا موقع ہے اور ش نہیں جانتا کہ اس دوران شخ محم علوی مالکی کی

وفات سے برور کرکوئی سانحہ ٹیش آیا، لہذا ان لمحات میں ہماری اعلیٰ قیادت کا عائب رہنا محالی تھائی قیادت کا اللہ محمد علوی مالکی کی

فائب رہنا محال تھا''۔۔۔۔

• مابرنفسات ۋاكىرىمدالحامەنےكها:

''ولی عہد کا آپ کے گھر آنا الل وطن اور قیادت کے درمیان رابطہ وتعلق کا ثبوت نیز حکام کی طرف سے علم وعلماء کی حوصلہ افز ائی کا مظہر ہے''۔۔۔

ما برنفسیات ڈاکٹر محمداعجاز پراچہ نے کہا:
 "ولی عہد کا دورہ انسانی جذبہ کا اظہارا ورعلیاء دعلم نیز طلباء کی حوصلہ افز ائی

اوررعامايروري مے"---

• قلم كارنجيب يماني كاكبناتها:

"و اکٹر محمد علوی مالکی ایسے علماء میں سے تھے ، جن کی علمی خدمات کے اثرات نہ صرف مکہ مکر مدیا ملک میں بلکہ دیگر مما لک تک پہنچ اور ولی عہد کا میہ دورہ مرحوم کی اضی خدمات کا احترام واعتراف تھا'' ---

سعیدسر کی کے قلم ہے "الزیاسة، صفحة جدیدة فی کتاب الحواس الوطنی" عوان سے عکاظ ارتومبر کے سفحہ کے پردوسری و آخری تحریر ہے، جودوکا لم پرشتمل اور کل طور پردل عہد کے دورہ بارے تاثرات پیٹی ہے۔ انھوں نے لکھا: "بیابی ایسے عالم کے گھر کا دورہ تھا، جوائی ذیرگی ہیں اورد قات کے بعد بھی

عکریم کے مستحق ہے۔ اس موقع پر ولی عہد نے بالکل صحح کہا کہ سید محمد مالکی

فرز ندانِ اسلام ہیں سے ہتے اور دین و ملک کے وفادار ہتے۔ ان کا دورہ
مارے ملک ہیں اختلاف رائے اور تعددافکار کے حق کا اعتراف تھا"۔۔۔
عکا ظام رنوم ہر کے بی ایک اورائی گئی کے مسلے کی براس بارے مکہ مرمہ نالے ذیبانی
کی مرسلے ٹیر "الامید سلطان معزیاً، العالکی مرحل فی لیلة مباس کہ "عنوان سے بہ
جس ہیں قار مین کو اطلاع دی گئی کہ کل شام نائب وزیر اعظم دوم و وزیر دفاع شیرادہ
سلطان بن عبدالعرین ال سعود تعزیت کے لیے ڈاکٹر محم علوی مالکی کے گھر گئے۔ اس موقع پر
سلطان بن عبدالعرین ال سعود تعزیت کے لیے ڈاکٹر محم علوی مالکی کے گھر گئے۔ اس موقع پر
انھوں نے مرحوم کے لیے دھت و مغفرت کی دعا کی، نیز کہا:

"الله تعالیٰ نے آخیں رمضانِ مبارک میں وفات کی سعادت عطاکی، جب ہرانسان عبادات میں مشغول ہوتا ہے اور بیا ہے بندہ پرانشان عبادات میں مشغول ہوتا ہے اور بیا ہے بندہ پرانشان عبادات کا صحیح راستہ (مزید کہا کہ ) اللہ تعالیٰ ان کی اولا دمیں برکت عطافر مائے نیز ہدایت کا صحیح راستہ اور دین ووطن کی خدمت کی تو فیق عطاکر ہے" ---

علاوہ ازیں مکہ مکرمہ ریجن کے گورٹرشنم اوہ عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود بھی دوسرے وقت تعزیت کے لیے مرعوم کے گھر گئے اوران کے لیے دعا نیز لوا تھین کومبر کی تلقین کی۔ مزید برآل تعلیم کے شعبہ بیس مرحوم کی خد مات کوسرا ہاا در کہا:

> ''اشنے لوگوں کا یہاں جمع ہوناان سے محبت کی دلیل ہے''۔۔۔ اس خبر سے متعلق حسن قرنی کی تیار کردہ دوتصاویر بھی دی گئی ہیں۔

> > شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء

عبد الحسن هلال كامضمون "عند ما تحزن مكة" عكاظ كاس شاره ك صفيه الإركالم ميس م، انهول في لكها:

''میں ساحۃ العالم الشیخ محمد این علوی المالکی الحسنی کی خدمات بارے اس تخریر میں کچھ بھی کہنا نہیں جا بتا ، کیوں کہ بہت ہے لوگ اس جانب متوجہ اور لکھ ریس کے بھی کہنا نہیں جا بتا ، کیوں کہ بہت ہے لوگ اس جانب متوجہ اور لکھ رہے ہیں ۔ پھر آپ کے اُخلاق کر بیمانہ اور فضائل بہاں بیان کرتا بھی میراہد ف نہیں کیوں کہ میجنا ہے بیاں نہیں اور پاک ومنز ہذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ میں اس شخصیت ہے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا تھا۔

ين استحرير كے ذريعے فقط ايك نكته كى جانب توجه ميذول كرانا جا ہوں گا ادروہ مجرح مکد مرمد میں قائم حلقات وروس کے بارے میں ہے۔سیدمحد مالکی مرحوم فے مجدرم کے انھی حلقات میں اکا برعلاء عصر ہے تعلیم یائی تھی۔ بعدازاں اپنی تدري زندگي كا آغاز بھي مجدحرم سے كيا تھاء تا آل كدان كى دوت بورى ونيا تك يھيلى۔ ان دنول مجدح ما یک دینی بونی ورشی اورعلم دمعرفت کا مرکز تھی۔ آج اس موقع و مناسبت سے میں سے کہنا جا ہوں گا کہ سجد حرم میں ان حلقات وروس کا بھرے اجراء كياجائي، برفقيي تدبب ياكم ازكم اللست وجماعت كے صلقات وروى، مجربتدرت اسلمله وآعے بوحایا جائے، کیوں کہ مجدحرم نصرف مسلمانان عالم کا قبلہ بلدتمام مكاتب فكركا مرجع ب-اس مي جمله مدارس كاليحر ساجراء موكا توكويا باغ پر پیواوں سے لدجائے گا۔ مکہ مرمہ خروبرکت کاشیع ہے اور صرف زم زم کا یانی ان این کہ جےسب لی سکتے ہیں، بلکہ یہاں جو کچھ کی ہے، یہی علم وحیثیت رکھتا ہے،جس میں بہاں حاصل کیا گیاعلم، نیزیہاں کےعلاء بھی شامل ہیں اور پال کا جرعہ پنے سے کسی کو کیوں کرمنع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یانی کو بہنے سے رو کنامکن ہے"---

ڈاکٹرسیدری بن صاوق وحلان کامشمون 'مرحمت الله ایها العالم الجلیل'' علاظ کے اس شارہ کے صفحہ ہے سیر ہے ، جوای روزیعی سرنومبرکوئی' السند و ق' میں دورے عوان سے شائع ہوا ، جس کا تعارف اپنے مقام پر آچکا۔ مانى لحيانى كى مرتب كرده تحرير" طلاب الشيخ المالكى يتذكرون مواقفة"

# عاصل کر کے پیش کے:

في طلال بن احد بركاتي ني كها:

" فی مالکی سے میری پہلی ملاقات ۵۰ ۱۳ کو مجد حرم میں باب النت کے قریب ہوئی، جس دوران آپ کے لطف وکرم کے باعث میں ای لمحدان کا اسیر ہوکر رہ گیا۔ پھر مغرب وعشاء کے در میان منعقدہ آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگا، جب زاد المعاد کے علاوہ آیات احکام ادر بخاری شریف کا درس دیا کرتے ہے۔ آپ کے مزاح میں بھی وعظ وقعیحت پنہاں ہوتے۔ ایک روز دیا کرتے ہے۔ آپ کے مزاح میں بھی وعظ وقعیحت پنہاں ہوتے۔ ایک روز کسی طالب علم نے وریافت کیا کہ خواب میں رسول اللہ می فیل آئم کی زیارت کے کھانا میں من طالب علم نے میں نتیج ہو فرمایا مین کے ناشتہ اور پھر دورات کے کھانا میں فقط مجھلی کھانے ہے۔ چندروز بعدوی طالب علم پھر سے عرض گزار ہوا، یا شخ اللہ میں نتیج ہو خواب میں سمندر و پھلی کے علاوہ کے خیس دیکھا۔ اب فرمایا میال بالکل ایسے بی آپ میں شمندر و پھلی کے علاوہ کے خیس دیکھا۔ اب فرمایا میال بالکل ایسے بی آپ میں شریع ہو اس میں مندر و پھلی کے علاوہ کے خیس دیکھا۔ اب فرمایا میں اب کا ایک ایسے بی آپ میں شریع ہو اس کی خواب میں سمندر و پھلی کے علاوہ کے خواب میں سمندر و پھلی کی ایسے میں اب کا ذکر مبارک اسے میں آپ میں شور ہوں کی میں سمندر و پھلی کے علاوہ کے خواب میں سمندر و پھلی کے علاوہ کی خواب میں سمندر و پھلی کے علاوہ کو خواب میں سمندر و پھلی کے علاوہ کی خواب میں سمندر و پھلی کے خواب میں سمندر و پھلی کے علاوہ کی خواب میں سمندر و پھلی کے خواب میں سمندر کی کے خواب

في خالد بن عبد الكريم تركتاني نے كہا:

" شخ محرعلوی مالکی ہے میری پہلی ملاقات کے ۱۳ اوکو مدیند منورہ میں ہوئی،
پھرکٹی برس آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ طلباء کے حدور بد
حریص وشائق متھے۔اگر کسی روز کوئی دیر ہے آتا یا غیر حاضر ہوتا تو نالاں ہوتے
اور تدریس کے دوران طلباء کی طرف ہے کیے گئے سوالات پر راحت واطمینان
محسوس کرتے ۔طلباء کے ساتھ ان کا تعلق زندگی کے آخری کھات تک قائم رہا۔
آپ درس کے دوران کسی مسئلہ کی تشریح میں علماء کے اقوال بیان کرتے تو فرماتے،

فلاں نے اس بارے بیکہا، جب کہ فلاں نے بیرائے دی لیکن سیحے قول بیہ ہے۔ اس موقع رکسی کی تنقیص یا عیب جوئی کا شائبہ تک ند ہوتا۔

آپ ت کے متلاثی اوراس کے لیے اپنے قول سے رجوع پر جری تھے۔
ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب "الطالع السعید" مطالعہ کی تاب قواس کی ایک عبارت میں شلطی پائی بتب ان کی توجہ اس جانب ولائی۔ آپ نے فرمایا، میں اسے پھر سے دیکھوں گا۔ ووسرے روز از خود فرمایا، ہاں! میں نے اس عبارت بارے مزید تحقیق کی اور تمہاری بات کو درست پایا۔

حالیہ ماور مضان ہے قبل مجھے اس کتاب کی جملہ مرویات کی اجازت عطاک، جوشایداس جانب اشارہ تھا کہ بیان کی زندگی کے آخری ایام ہیں'' ---

#### شماره ۱۲ نومبر ۱۳۰۲ء

سیدعبداللہ بن ابراجیم سقاف کامضمون ''و داعا ابن المداهب الاس بعة ''جو پانچ کالم پرشتمل اورطویل نثری مرثیہ کی حیثیت رکھتا ہے،عکاظ کے قدکورہ شارہ کے صفحہ ۲۷ پر نمایاں ہے، لکھتے ہیں:

'' مجھے مرحوم اور ان کے والد سے جو والہانہ محبت تھی، اس پر میرے دوست ہاشم جحد لی جنھوں نے حال ہی میں مرحوم کا طویل انٹر و پولیا تھا، بخو بی آگاہ تھے۔ اب انھوں نے ہی فون پر مجھے وفات کی اطلاع دی تو میں صدمہ کے باعث ایک لحہ کے لیے اینا ذہنی تو ازن کھو جیٹا۔

کین بیاللہ کے کرم کی نشانی تھی کہ ماہ رمضان کے وسط اور جعد کی شیخ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان شاء اللہ برزخ میں ان کا درجہ بلند ہوگا۔ ایبامحسوں ہوتا ہے کہ آپ کے اٹھ جانے سے ہم میٹیم ہوگئے۔ مجھے افسوں ہے کہ بعض وجو ہات کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کچھ عرصہ ہواان سے ملاقات نہوکی لکین میری روح اور عقل ہمیشہ آپ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ یدورست ہے کہ زمین کے مشرق ومغرب میں مجت کرنے والے علاء وطلباء نے جسدی طور پر انھیں کھو دیا لیکن روحانی اعتبارے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔
میں مکہ کرمہ کے اہلی شروت بالحضوص شنخ صالح کائل جو بھلائی کے عمل میں مشہور ہیں اور شیخ عبد الرحمٰن فقیہ نیز شنخ عبد اللہ بخش وغیرہ سے میا امید رکھتا ہوں کہ وہ مرحوم کے نام پر ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، جوان کے پیغام کی تحمیل کے لیے کوشال رہے۔

و اکم حسن علوی مالکی "اس کے سفی سات الاعیان من علما والمسجد الحرام السید محمد علوی مالکی "اس کے سفی سات کے منار، روشی کا مرکز، افتد او کا تمویہ و منال ہوئے میں شریفین کے علاوہ ہوایت کے منار، روشی کا مرکز، افتد او کا تمویہ و مثال ہوئے ہیں۔ ان ہیں مسجد حرم سے وابستہ علماء ستاروں کی مائند ہیں۔ انھی ہیں سے ایک ستارہ فقیہ سید تھر ہن علوی مالکی ہے، جوابے والدی وفات کے بعد مسجد حرم ہیں مدرس ہوئے۔ آپ ایک روشن خیال ویٹی مفکر نیز قدیم وجد بید مسجد حرم ہیں مدرس ہوئے۔ آپ ایک روشن خیال ویٹی مفکر نیز قدیم وجد بید طرز تعلیم کا حسین امتزائ ہے۔ ان کی منج ورگز رسے کام لینا، مجت کی روح بیدار کرنا، مائنہ ومنزل آسان بنانا، تشدوے وور نیز شرعی حدود کی پابندی تھی اور یہی منج و والے واسف واسلوب اپنے شاگردوں نیز گھر پر صلقات وروش میں حاضر ہوئے والے ویکر افراد، جن میں بوئے تا جر، صنعت کارشا مل ہوئے ، ان میں بیدا کرنے کی ویکر نیادہ توجہ ویتے اور حلقہ درس میں ہوں یا سیرت کی محافل میں ، ہر موقع پر سعی کرتے۔ آپ انسان تالیف کرنے پر ذیادہ توجہ ویتے اور حلقہ درس میں ہوں یا سیرت کی محافل میں ، ہر موقع پر سام عالم مجالس میں ، محافل قرکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں ، ہر موقع پر سام عالم مجالس میں ، محافل قرکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں ، ہر موقع پر سام عالم مجالس میں ، محافل قرکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں ، ہر موقع پر سام عالم مجالس میں ، محافل قرکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں ، ہر موقع پر

خوش کلای وخوش مزاجی ہے کام لیتے۔ وہ اکیسویں صدی کی جدید دین شخصیت تھے، جضوں نے متعدد کتب یادگار چھوڑیں، جوطلباء کے لیےروشن کے منار کی طرح ہیں۔ آج کے دور میں دنیا مادیت میں غرق ہور ہی ہے اور اس کے گلوبل وقت کی شکل افتیار کر جانے کے باعث مغربی تہذیب کی بلغار مسلم نو جوانوں کو اپنے ساتھ افتیار کر جانے کے باعث مغربی تہذیب کی بلغار مسلم نو جوانوں کو اپنے ساتھ بہائے لے جاری ہے۔ ان حالات میں آپ کی تقنیفات نی نسل کی فکری وثقافتی مشروریات پوری کرتی ہیں۔ بے شک خیر و بھلائی کا ممل امت سیدالا نام سے وابستہ ہے ''۔۔۔

### شماره ۲۲/ نومبر ۲۰۰۳ء

محدث اعظم حجاز وفظب مکہ مرمہ علامہ سید محمد بن علوی مالکی میں ہیں۔ آج نین ہفتے بیت چکے تنے الیکن حجازی اخبارات میں ذکر خیر جاری ہے۔ چناں چہ اس شارہ میں مکہ کرمہ کے علمی وسیاسی گھرانہ کے فروشنخ سیدابو بکر بن صالح شطا کامضمون اس شارہ میں مکہ کرمہ کے علمی وسیاسی گھرانہ کے فروشنخ سیدابو بکر بن صالح شطا کامضمون

"عالم مكة المكرمة السيد المالكي"عوان عب جس من عن عن ا

"اللہ تعالیٰ کے علم سے موت کے فرشتہ نے مکہ کرمد کے ایک قابل فخر فرزند کو اُٹھ الیا، جو عالم جلیل و فاصل ہے اور ان کے اُٹھ جائے سے آسانِ علم کا ایک درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا۔ جنھوں نے اپنے دروس، لیکچر، کتب، اُخلاق بیل وادب رفیع کے ذریعے آج کو جوان کے راستہ کو منور کیا۔ جولوگ آپ سے متعارف تھے، وہ بخو بی آگاہ ہیں کہ اُٹھوں نے ہر ایک سے محبت کرنے کی تعلیم وتر ہیت دی۔ وہ اعتدال پندہ احسان و بھلائی کے تریص، ایمانِ کامل سے آراستہ و داعی، دومروں کی آراء کا احتر ام کرنے والے بی والے جری اور تعصب وغلوسے دور تھے۔ آپ کا احتر ام ومحبت کرنے والے مخل اردگرد کے ماحول تک بی محد ودنہ تھے بلکہ بیا املائی دنیا کے بہت بڑے حصہ کے باشندگان تھے۔ ماحول تک بی محدود نہ تھے بلکہ بیا املائی دنیا کے بہت بڑے حصہ کے باشندگان تھے۔ ماحول تک بی محدود نہ تھے بلکہ بیا املائی دنیا کے بہت بڑے حصہ کے باشندگان تھے۔ ودمری جانب بعض مسائل ہیں آپ کے مخالفین و ناقد بن بھی ہوئے۔

جنازہ کے ہمراہ موجودر ہے والے دسیوں افراداور پھرتعزیت کے لیے جم غفیری جوق درجوق آمد، بیلوگوں کے دلوں میں اس عالم جلیل سے محبت کی واضح دلیل ہے "---

شیخ ابو بکر شطانے اس تحریم من وفات کی مناسبت سے اخبارات میں چھپنے والے نظم ونٹر پرمشمتل دیگر اہم مضامین کا ذکر کیا اور ان کے لکھنے والوں، پالخصوص اہل مکہ کو خراج تحسین چش کیا، جب کہ شیخ الاز ہرڈ اکٹر محمد سید طنطاوی اور رئیس الاز ہرڈ اکٹر احمد عمر ہاشم کے مضامین کے اقتباسات درج کیے۔

### الجزيرة

## شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

مدید منورہ سے ''وال '' کے دفتر سے چاری کردہ خبر'' سے وہ عزی اسرۃ الفقید اللہ کتوی محمد علوی مالکی ''عنوان سے البعزیرۃ کے ای شارہ کے صفح البر ہے۔ اس میں اطلاع دی گئی کہ کل شام نائب وزیراعظم دوم دوزیر دفاع شبرادہ سلطان بن عبدالعزیز السعود نے ڈاکٹر مجمد علوی مالکی کے گھر محلّہ رصیفہ مکہ کرمہ جا کرلوا تقین سے تعزیت و بھر ددی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے قرزندان نے شغرادہ نیز ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھراٹھوں نے تعزیت اور مرحوم کے لیے دعاما تکتے ہوئے کہا:
ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھراٹھوں نے قعزیت اور مرحوم کے لیے دعاما تکتے ہوئے کہا:
ساتھیوں کا اشتقبال کیا۔ پھراٹھوں نے قوات کے لیے ماہِ رمضان مبارک کی رات
اختیار فرمائی ، جب انسان عبادت کے لیے فعال ہوتے ہیں اور بیان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا''۔۔۔۔

اس دورہ میں چند شمرادے نیز اعلیٰ حکام بھی شمرادہ سلطان کے ہمراہ تھے۔ آخر میں مرحوم کے بھائی وفرزندان نے ان کی آمد پرشکر بیادا کیا اور اسے حکام کے لطف وکرم سے تعبیر کیا۔ اس خبر کے ساتھ ایک تصویر دی گئی، جس میں شہرادہ سلطان اور سیدعباس مالکی پہلو میں رکھی گئی کرسیوں پر براہمان ہیں، جب کہ وفد کے بعض اراکیون اور شاہی حفاظتی عملہ

ال دونول کے پیچھے کھڑے ہیں۔

"وال "کی بی مکہ مرمدے جاری کردہ ایک اور خراس شارہ کے صفحہ الی "الامیہ۔ عبد البجید بعدی اسرة د – محمد علوی مالکی "عنوان سے ایک کالم میں درئے ہے۔ ال میں بنایا کہ مکہ کرمداور منی علاقوں کے گور زشنرادہ عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود نے کل شام دُاکٹر محمد علوی مالکی کے گھر جا کراہل ِ خاندان سے تعزیت کی۔ اس موقع پران کے بھائی میر عبان علوی مالکی نے استقبال کیا۔ پھر گور ز نے تعزیت و ہمدردی کا اظہار اور دعا ع معفرت میزوان میں کے ایس موقع پر صلقات وروس فیزان مرحوم کی طرف سے گھر پر صلقات وروس فی کر کے فرزندان وطن کو تعلیم سے آ راستہ کرنے برخراج شمین پیش کیا۔

## شماره ۱۱ نومبر ۲۰۰۲،

مکی کرمہ ہے ہی ' واس ' کی جاری کروہ خیرصفی ہی ' الامیس عبد اللّٰہ استقبل وزیر الدج و اسرة الفقید محمد علوی مالکی ''عنوان ہے ہے۔ جس میں ہے کہ کل شام ولئ ہم شراوہ عبدالله بن عبدالعزیز السعود نے صفاحل مکہ کرمہ میں جن صاحبان کا استقبال کیا ، الای وائر واکٹر محمد مالکی وغیرہ سرفہرست ہیں۔ الای وائر واکٹر محمد مالکی وغیرہ سرفہرست ہیں۔ ال موقع پر مالکی گھر انہ کے اکا ہرین نے ولی عبد کا ان کے ہاں تعزیت کے لیے آنے پ اس موقع پر مالکی گھر انہ کے اکا ہرین نے ولی عبد کا ان کے ہاں تعزیت کے لیے آنے پ شاریادا کیا ، نیز ولی عبد کی طرف ہے وی گئی روز وافظار یا رقی میں شرکت کی۔

### شماره ۱۹ نومبر ۲۰۰۲ء

نزار بن عبدالطیف پنجابی کامضمون "مرحیل الشیخ المالکی خساس کا کبیرة و نساره کبیرة و نساره کرد کرد ناوی کی المومر کے اس شاره کے صفحہ ۳۵ پر ہے، جو قبل اذیں کیم نومبر کے "السلاد" میں دوسر بے عنوان سے شائع ہوااوراس کا تعارف اپنے مقام پر گزر چکا۔ لین الجزیرة میں اس کی اشاعت کی اہمیت بی شہری کہ سید شمد مالکی کی وقات کے دس روز بعد ادران کے وطن مکہ مرمد سے سیکڑوں کلومیٹر دور خطہ نجد کے مرکزی شہرو ملک کے دارائحکومت رافی سے شائع ہوا۔

الرياض

# شماره ۱۳۰۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

جدہ شہرے اخبار کے تمائندگان سالم مریشید وحمد باوز ریے وہاں کے مثابیہ، اہم شخصیات سے مرحوم کے بارے ش تاثرات حاصل کرکے 'عدد من الاساتذة و العفکرین یسر ثنون الشیخ د — محمد علوی المالکی ''عنوان سے اس ثمارہ کے صفحہ ۴۹ پ آٹھ کالم میں پیش کیے:

ابطه عالم اسلای کے سابق جزل کیرٹری ڈاکٹر شیخ عبداللہ نصیف نے کہا:

د عالم جلیل ڈاکٹر محد علوی مائلی کی وفات سے اسلام اور مسلمین کا بڑا نقصان ہوا۔

آپ مکہ مرمد کے مشہور علاء میں سے تنے اور ان کے ساتھ میر سے تعلقات

تب استوار ہوئے جب وہ شریعت کا لیے مکہ مرمہ میں پر وفیسر تنے۔ انھوں نے

ثمام عمر کتاب وسنت سے تعلق میں بسر کی اور ماوفضیلت کے دوسر سے عشرہ، جو

مغفرت و بخشش کے دن ہوتے ہیں، ان میں وفات ایک اچھی بشارت ہے '۔۔۔

مغفرت و بخشش کے دن ہوتے ہیں، ان میں وفات ایک اچھی بشارت ہے '۔۔۔

مدہ کمشنری کی اصلاتی کمیٹی کے صدر شیخ عبدالعزیز عامدی نے کہا:

دمسلمان علاء کی وفات ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے، للبڈان شیخ جلیل کے

اٹھ جانے سے بھاری نقصان ہوا۔ اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئ،

جن کا متباول کوئی نہیں '۔۔۔۔

• أكثر الويكر با قادرنے كها:

"اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئی، جوعلم حدیث، بالخصوص مؤطا امام مالک کے خصوص ماہر تھے۔ان کے قائم کردہ مدرسہ میں مشرقی ایشیا کے فرزندانِ مسلمین نے بطور خاص تعلیم پائی۔ آپ خطیب بے بدل اور دلوں کو بیدار کرنے والی شخصیت تھے "---

• دُاكْرُ مِحْدَ خَرَعُر يف نے كما:

"وفات کی خبران سے محبت کرنے والے دوسرے افراد کی طرح میرے لئے اور کی طرح میرے لئے میں مصیبت تھی۔ آپ اردگر دموجود ہر فرد کے محبوب تھے اور بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔

وہ ہمارے نیز وطن عزیز کے بکثرت اللِ فکر کے استاذیتے اور اسلامی وعربی علوم کی جملہ اقسام ہی نہیں بلم کی دیگر متعدد اصناف پر گہری نظرر کھتے تھے۔ان کی وفات پوری اسلامی دنیا کا بڑا نقصان ہے۔آپ کی فکر اعتدال پیٹی تھی''۔۔۔۔

• قلم كارسيرعبداللدفراج شريف نے كما:

''جب آپ جیسے بھاری جرکم عالم اس دنیا ہے اُٹھ جا کی اُویوں لگتا ہے اس صدمہ کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ بی نہیں۔ بیں اٹھیں بہت قریب سے جانتا تھا، جب بھی دیکھا، علم اور دعوتی کاموں یا عبادت بیں ہمداوقات مشغول پایا اور مصائب کے مراحل بیں آپ جیسا صبر کرنے والا بھی بیں نے نہیں ویکھا۔ انھوں نے چالیس سے زائد کتب تالیف کیس اور مختلف موضوعات پر لا تعداد کیکچر ویے نیز تدریس کا سلسلہ زندگی کے آخری دن تک موضوعات پر لا تعداد کیکچر ویے نیز تدریس کا سلسلہ زندگی کے آخری دن تک مون واضع سے پیش آتے۔ بیل نے آخری باروفات سے چندروز قبل دیکھا، حسن تو اضع سے پیش آتے۔ بیل نے آخری باروفات سے چندروز قبل دیکھا، حسن تو اضع سے پیش آتے۔ بیل نے آخری باروفات سے چندروز قبل دیکھا، حسن تو اضع سے پیش آتے۔ بیل نے آخری باروفات سے چندروز قبل دیکھا، حسن تو اضافہ حسن معاملہ کی صفات سے متصف اور دل شکنی وجدل سے بیز ارشخصیت تھے''۔۔۔

جده يونى ورستى مين استاذ ۋاكثر جمال عبدالعال نے كہا:

" دجن علماء وین سے میری ملاقات ہوئی، ان میں آپ سب سے افضل واعلیٰ تھے۔ میرے والدگرائی کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات تھے اور میں نے آخیں ہارہا اپنے والد کے ہاں ویکھا۔ آپ نے علم اور عربی زبان کے فروغ میں اہم خدمات انجام ویں " ---

"السریساهن" کای شاره ۳۰ را کو برکاصفیه ۳۸ کمسل طور پر جلی قلم سے لکھے گئے اشتہار کی عبارت کی طرف سے اشتہار کی عبارت کی طرف سے تعزیت کے طور پر دیا گیا۔اشتہار میں ہے:

"مؤسسة اليمامة الصحفية نيراس كي الرياض"، رساله اليهمامة "وغيره مطبوعات عدوابسة جمله كاركنان سير محمعلوي عیاس مالکی حشی کی وفات پران کے بھائی عباس علوی عباس مالکی حشی اور مرحوم کے قرزندان احمد وعبداللہ وعلوی نیز از واج اور بنات کوتعزیت ودلی ہمدردی پیش کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور جنت میں ٹھکانہ عطا کرئے '۔۔۔ جب كداخبار كے ادارہ كى طرف سے اى شارہ كے صفحہ الديروفات كى خبر دوكالم ميں "الشيخ محمد علوى المالكي في ذمة الله"عوان عبي حسين اطلاع وي كي: " آپ نے تربیشے برس کی عمر میں وفات یائی۔ انھوں نے شرعی علوم اینے والد اورمسجد حرم کے دیگر علماء سے اخذ کیے، پھرمؤ طا امام مالک پر تحقیق انجام دے کر جامعہ از ہر قاہرہ سے بی ایج ڈی کی۔مجدحرم نیز ام القری یونی ورشی میں تدرایس انجام دیتے رہے مزید سے کمبرت تبلیغی سفر کیے اور متعدد علمی کتب تالیف کیس۔آپ کی نماز جنازہ گزشتہ روز نماز عشاء کے بعد مجد حرم میں ادا کی گئی اور قبرستان المعلیٰ میں دفن کیے گئے۔ہم ان کی وفات پر اہل خاندان سے تعزیت کنال ہیں اور ان کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت فرمائے نیز جنت مکال کرنے '---

### شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲،

"الامير سلطان يزوى اسرة الدكتوى محمد علوى مالكى معزياً" عنوان ع عاركالم پر شمل فبراس شاره كے صفحه ۱۵ رپر ب، جومكه كرمه ي "السرياض" كنمائنده غالد عبدالله نے پیش كى، جب كر محمد حالات متعلقہ تصاور تناركيس برخ سعودى وزيروفاع نزگوز کد کرمہ کے تعزیق دوروں بارے ہے، اس میں تبایا گیا، نائب وزیراعظم دوم ووزیر دفاع افرادہ الطان بن عبدالعزیز ال سعود کل بروز پیرشام کوڈا کٹر محمد علوی مالکی کی وفات پر تعزیت دالب فائدان سے اظہار ہمدردی کے لیے ان کے گھر گئے۔ اس موقع پر مرحوم کے بھائی میروبال علوی مالکی و فرزندان نے شیزادہ کا استقبال کیا۔ آپ نے تعزیت کا اظہار کیا اور الشفالی ہے دعاکی کہ انھیں جنت مکال کرے نیز لوا تھیں کو صبر عطا کرے۔

علادہ ازیں گورنر مکہ مکرمہ ریجن شنم ادہ عبد البجید بن عبد العزیز ال سعود بھی کل شام نزیت کے لیے گئے اور مرحوم کے بھائی وفرزندان سے ہمدردی وتعزیت کے الفاظ کیے، نزمرہ م کے لیے دعا گوہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے۔ان ہر دومواقع پر ورثاء نے ٹنمادگان کاشکرییا داکیا۔

الوطن

## شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

ملكرمة "ال شاره ك مقير المرتفين كالم من ب-اس ش بكرانمول في مكة لمكرمة "ال شاره ك مقير المرتفين كالم من ب-اس ش بكرانمول في المحمدية، المكرمة "الن شاره ك مقير المحمدية، المعمدية المناف المحمدية المناف المحمدية المحمدية المحمدية الانسان المكامل في محاب البيت الحرام وهو بالافق العلم المعمدية النبوى بين الغلو و الانصاف آبك ك آراء سعود ك عرب ك المراحدة النبوى بين الغلو و الانصاف آبك أراء سعود ك عرب ك المراحدة النبوى بين الغلو و الانصاف آبك ك آراء سعود ك عرب ك

#### شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲ء

سعودى عرب كى سركارى خبررسال اليجنبى "وال" "نيز مكة كرمدسة الوطن" السوطن "كائده همدوش وفو توكرافر وجدى طوانى كى مشتر كيفر" النائب الثانى و الامير عبد المدجيد بعربان السرة محمد علوى مالكى فى مكة المدكرمة "عنوان سايك كالم مين صفحه الإلان السرة محمد علوى مالكى فى مكة المدكرمة "عنوان سايك كالم مين صفحه الإلان السرة محمد علوى مالكى فى مكة المدكرمة "عنوان سايك كالم مين صفحه الإلان السعود النائب وزيراعظم دوم ووزير دفاع شنراده سلطان بن عبدالعزيز السعود

نیز گورنر مکه مکرمه ریجن شنراده عبد الهجید بن عبد العزیز ال سعود کے تعزیق دوروں کا اطلاع دی گئی ہےاور آپ کے لیے دعا نیز لواحقین کومبر کی تلقین جب که وزیر دفاع کی طرف ہے مرحوم کے قرزندان کوخدمت دین ووطن کی تھیجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ الاربیعاء

# شماره ۱۲ نومبر ۲۰۰۲ء

حسین عاتق غری کامضمون 'فقید العلم و الضعفاء ''اس ہفت روزہ میگزین کے صفح ۱۲ رپردو کالم میں ہے۔ اس میں ہے:

''عالم کی وفات امت کے لیے درونا ک زخم ہوتا ہے، کیوں کہان کاعلم وفضل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کوروشنی وہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اورانسانوں میں ان کامقام بلند تر ہوتا ہے۔

ابوداؤدوتر ندی میں حضرت ابودرداء دلائٹؤ سے مردی حدیث میں ہے کہ عالم کوعابد پر بول ہی فضیات حاصل ہے، جیسے جاند کوستاروں پر۔ نیز علماء انبیاء کے دارث ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد بن علوی ماکئی کو الوداع کرتے وقت لاکھوں انسان جنازہ کے آگے اور لاکھوں بی اس کے پیچھے تھے جب کہ اس از دھام میں سیکڑوں افراد جنازہ کو ہاتھ دینے کے لیے کوشاں تھے۔ میں نے ثم وافسوس کے موقع پرا تنابڑا اجتماع وجلوس بھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اور روروکر گئے بند بھورے تھے۔ بے شک بیمشاہدات تجی محبت کی علامت ہیں۔ آپ علم کاسمندہ افلاقی حمیدہ کے مالک، کمزورونا تواں پر مہر ہاں، عفوو درگزر کے جذبہ سے سرشاد، محبت کے داعی اور تعصب وانتہا بہندی سے دور تھے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو محبت انسان کو خیر کی طرف محبت انسان کو خیر کی طرف مائل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے '۔۔۔

## شماره ۱۲ نومبر ۲۰۰۲ء

"السيد محمد بن علوی مالکی --العالم الممکی و الداعی التنويری الناب ایک مضمون اس علوی مالکی --العالم المدی و الداعی التنویری الناب ایک مضمون اس کے صفحہ ۱۵ الله میں اس جید اور شب قدر کا مہینا ہے ،

الله تعالیٰ کی رحمتوں کے ان خاص ایام بیس امت اسلامیہ بالعموم ذکر الله ،

تلاوت قرآن مجید نیز سیرت مبار کہ کے مطالعہ وان پرغور وفکر کے ماحول بیس مانس لے رہی ہوتی ہے۔ ان کیفیات بیس اسلامی ونیا کو عالم جلیل وسید کریم مانس لے رہی ہوتی ہے۔ ان کیفیات بیس اسلامی ونیا کو عالم جلیل وسید کریم فضیاۃ العلامۃ المحد ث السید محمد بن علوی بن عباس مالئی کی وفات کی خبر سننے کو لی ،

وبہت ہوئے صدمہ وقتیم فقصان اور سانحہ کا درجہ رکھتی ہے۔

وہ ترین شریقین کے ایسے علماء میں سے تھے، جو پوری دنیا کے لیے علم وروشی کا منار، جب کہ طلباء کے لیے عمونہ ومثال تھے۔ آپ کعبہ کے پہلو میں واقع مسجد جرم سے وابستہ ان علماء میں سے تھے، جو فقہ و حدیث، سیرت وغیرہ علوم کے ستون تھے اور اپنے کروار، مناقب، اُخلاقِ عالیہ کے باعث جمیشہ یا در کھے جا تیں گے۔ ان کا خاندان تی معاشرہ میں ایے علم وسبی شرف کی بنا پر مشہور و ممتاز ہے۔

آپ کے والدواستا ذالکو کب المنیر العلامة المنوس سیدی علوی بن مهابر، عباس المالکی، عالم فاصل، مربی، اویب، فقید، شرعی علوم کے عظیم ماہر، فوب صورت آواز کے مالک، شرعی نکاح خوال، متواضع بصبح اللمان، قول الحافظ نیز وسیع حلقہ احباب رکھتے تھے۔ انھوں نے فرزندسید محمد مالکی ک تعلیم وتربیت میں کوئی کسریا تی نہ چھوڑی، یول بیتمام اوصاف آپ میں شغل ہوئے، بکل کم فضل میں سبقت لے گئے۔

میدند بن علوی مالکی کشاده دل و ذبین ، اَ خلاق جمیده ، حلاوت و شاکتش مجری گفتگو، پاکیزه زبان جیسے اوصاف رکھتے تھے۔ان کا تبلیغ ویڈ ریس کا طریقہ روشن ویٹی فکر اور قدیم وجدید منج کا حسین احتزاج تھا۔ آپ کی شخصیت محبت کی روح ، عفودور گرر کی داعی اورمعاشرہ ش الفت کی فضا قائم کرنے والی تھی۔ان کے شاگرد مختلف علاقول بالخصوص جنوب مشرقى ايشياء مندوستان، ياكستان، مراكش، سین و بورب کے باشندے ہیں۔آپ کی منج تشدد دانتہا پندی سے منزہ تھی۔ ان کی روش تحل و بردباری ،غور وفکر اورشر بعت اسلامیہ کے بنیادی مصاور سے ولائل اخذ واستنباط كرنے كے اصولوں يرجني تھى اور يمي منج اينے طلباء وجبين نیز مجالس میں حاضر ہونے والے دیگر افراد، جوزندگی کے متعدد شعبوں سے تعلق رکھنےوالے ہوتے ،ان کے قلوب واؤ ھان میں رائخ کرنے کی کوشش کرتے۔ اینا مؤقف بیان کرتے ہوئے ہمیشہ دلائل کا سہارا لیا اور مناظرہ کے مرحلہ میں دوسروں کے وجود وآراء کا احر ام محوظ رکھا اور ماحول میں صدت نہیں آنے دی۔ آپ بجاطور پراکیسویں صدی کے عالم دین تھے۔ آج جب کہ دنیاایک گاؤں کی صورت اختیار کرتی جارہی ہادر سلم نوجوان کومغربی ثقافت کی یلغار کا سامنا ہے، آپ کی تصنیفات ہر ذہنی سطح کے افراد کے لیے روشن کا منار، نیز اسلامی ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔ بے شک جب تک بیدونیا باقی ہے، امت جمد بين خرو بعلائي كاعمل يون بي جاري رج كا"---

### شماره ۱۲۹ دسمبر ۲۰۰۲ء

فيخ عبدالرحمن عربي مغربي كى اس بارے ايكتحرير دوزنامة "المدينة المنوسة" ك معمول کی اشاعت ۹ رتومبر میں جیب چکی تھی۔ اب قدر تفصیل ہے لکھا گیا، ان کا دومرامفمون "الام بعاء" كزر فطرشاره ك صفح ١٢٠٠ مر" لمحات مشرفة من حياة العالم السيد الدكتوس محمد بن علوى المالكي "عنوان عالم مواراس مي الماع "سیدمحر مالکی نے قرآن مجید نیز دیگراہم علوم کی ابتدائی تعلیم اینے والدگرای سے حاصل کرنے کے بعد مدرسہ فلاح مکہ محرمہ میں واخلہ لیا اورای کے ساتھ محدحرم میں قائم اکا برعلماء کرام کے حلقات وروس میں حاضر ہونے لگے۔

ندکورہ مدرسہ میں پیکیل کے بعد شریعت کالج مکہ کرمہ میں داخلہ لیا چرجامعہ ازہر قاہرہ کی راہ لی۔ وہاں یونی ورشی اسا تذہ سے استفادہ پر ہی اکتفائیس کیا بلکہ شہر کے اکابر علاء سے اخذ کیا اور حصول علم کے ارادہ سے بی پاک و ہند، شام، ترکی، انڈونیشیا، مراکش، الجزائر، تیونس، کینیا وغیرہ اسلامی ممالک کے سفر اختیار کیے۔ مزید برآل علاء مدینہ منورہ سے اخذ کیا۔

والدگرای کی وفات پران کی جگہ مجد حرم میں مدرس تعینات ہوئے تو
اس کی افتتا حی تقریب قابل و یہ تھی۔ وفات کے تیسرے روز اس مقام پر
پہلا درس دیا، جس میں اکابرعلاء کرام نے شرکت کی۔ ان میں شیخ حسن مشاط [۱۳۳]
شخ عبداللہ المحد جسی [۱۳۳] شخ عبداللہ در دوم [۱۳۳] شخ زکر یابیلا [۱۳۳]
شخ سید محد امین کتبی [۱۳۵] شخ اساعیل زین [۱۳۷] شخ ابراہیم فطانی [۱۳۵]
شخ محد تورسیف رحمیم اللہ تعالی اجمعین کے اساع گرامی اہم ہیں۔ نیز طلباء کی
بڑی تعداد نے بیدرس ساعت کیا۔

سید محد مالکی نے عربی اور ہرسطی پر بھم پھیلانے بین تمام ترجیدے کام لیا۔
آپ نے لیکچر ، سیمنار میں خطاب ، یومیدوروس غرضیکہ ہر ذریعہ ہے ، پرائمری سے
یونی ورسٹی کے اعلیٰ ورجہ تک کے طلباء کوعلم سے آ راستہ کیا۔ ان کا گھر ایسا بین الاقوامی مدرسہ تھا، جہاں جملہ علوم کی تدریس کا اجتمام تھا۔ یہ جج کے ایام میں ونیا بھر کے علاء کا مرکز ہوتا اور آپ کے دروس کی رونق دو چند ہوتی ۔ وہ مکہ محرمہ کی افتدار کے امین تھے اور اخلاقی کر بیمانہ ، تواضع ، ہرایک کے لیے محبت والفت مجرے جذبات جیسے اوصاف ان کا خاصہ تھے '۔۔۔۔

اقراء

شماره ۱۰ نومبر ۲۰۰۰ء

ولی عبد شنرادہ عبداللہ جو شخ سید محم علوی مالکی کی وفات کے چند ہی ماہ بعد ملک سعودی عرب

کے نئے بادشاہ قرار پائے ،انھوں نے تعزیت کے موقع پر جوالفاظ آپ کے بارے میں کے ، انھیں کئی سعودی اخبارات و رسائل نے خبر کے عنوان کے طور پر درج کیا۔ ہفت روز ہ ''اقراء'' بھی انھی میں شامل ہے۔ چناں چیاس شارہ کا صفحہ بھل اس خبر کے لیے مختص اور اس کا عنوان ولی عہد کے یہی الفاظ ہیں:

الفقيد كل اعماله حير و بركة و من ابناء الاسلام الاوفياء لدينهم و دولتهم ---

سیخبر مکہ مکرمہ سے خالد محد سینی نے پیش کی اور ولی عہد کے دورہ کے موقع پر لی گئ چارا جتماعی رنگیین تضاور دی گئیں، جن میں سے ایک میں مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی مائیک تفاہے کھڑے اور سامنے بیٹھے ہوئے ولی عہد وو گیرمہمانوں کا شکر بیادا کررہے ہیں۔ ان چاروں تصاویر کا ایک ہی کیپٹن لکھا گیا، جس میں اس خبر کا خلاصہ چارسطور میں درج ہے۔ المصنعال

## شماره دسمبر ۲۰۰۲ء/ جنوری ۲۰۰۵ء

"وفیات الاعیان-- الداعیة الشیخ محمد علوی المالکی فی ذمة الله"
عنوان سے پورے صفحه ایرادارتی بیان اس شاره میں موجود ہے۔اس میں لکھا گیا:
"" آپ کے اساتڈہ میں والدشخ علوی عباس مالکی اہم شخے، جو سعودی عرب کے علماء میں نمایاں بہجان رکھتے شخے اوردینی وہلی نیز معاشرتی پہلوے اللہ معودی عرب کے علماء میں نمایاں بہجان رکھتے شخے اوردینی وہلی نیز معاشرتی پہلوے اللہ مکہ میں ان کا بلند مقام تھا۔

سیدعلوی مالکی کی وفات کے بعدان کے فرزندسید محد مالکی ، دینی ومعاشرتی ، دونوں اعتبارے ان کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے۔ ان کا گھر مختلف مکاتب فکر کے لیے ایک دانش گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ محینایہ وسیع القلب، عظیم میز بان ، چیزائن کا مرک کھتا تھا۔ آپ محینایہ وسیع القلب، عظیم میز بان ، چیزائن کھری گفتگو جیسے اوصاف سے متصف تھے اور زبان آ فات سے پاک تھی۔ ان کا دعوت ویڈ رکس کا طریقہ، روشن فکر سے مزین ، فقد یم وجد بیعلمی منہائ کا

حسین احتراج اور تشد دو تختی سے دور تھا۔الب نصل کوآپ کاقلمی تعاون حاصل تھا اور آپ اس کے معیاری لکھنے والول میں سے تھے۔ تم ہی ومعاشر تی موضوعات پر ان کے متعدد مضامین اس کی فائلول میں محفوظ جیں۔ آپ نے مؤلفات کی صورت میں بہت بڑا قکری ورشہ یا دگار چھوڑا، جو ہمیشہ طالبان علم کے لیے معاون وحد دگار ہوگا۔

## المجلة العربية

### شماره دسمبر ۲۰۰۳ء

"مكة المكرمة تودع الشيخ محمد علوى المالكى مهحمه الله "نامى مضمون الله "نامى مضمون الله "نامى مضمون الله كانام درج تبيس اور صحافت كا الله كانام درج تبيس اور صحافت كا الله كانام درج تبيس اور صحافت كا المون قاعده به كراخبار ورساله من چيخوالى كى تحرير پرلكهارى كانام نه بوتو و واداره وايد ينركى القور موكى داخبار ورساله من چيخوالى كوتين و يلى عنواتات كى صورت ميں چيش كيا كيا ہے۔ تقور موكى داخرش اس مضمون كوتين و يلى عنواتات كى صورت ميں چيش كيا كيا ہے۔ تهيد شرق الفقيد "عنوان كے تحت من سيرة الفقيد "عنوان كے تحت موائى فاكه درج بير ملك كيا كيا اور پيم "شيد شرق الفقيد "عنوان كے تحت موائى فاكه درج بير ميں كھا ہے:

"آپ مبحد حرم میں ہردات تین صلقات درس منعقد کیا کرتے تھے، جو کی اشد خرودت و حاجت کے موقع پر چھوڈ کر، گری ، مردی، چھٹی کے ایام میں بھی جاری دہتے۔ آپ متعدد علوم ، تغییر ، حدیث ، اصول ، سیرت نبویہ عربی لغت ، فقہ، وعظ وارشاد پرورس دیا کرتے اور ان علوم کی اہم کتب بالخصوص احادیث کی کتب کمل طور پر پڑھا کیں۔ مبحد حرم میں تذریس پر ہی نہیں دیٹر ہو کو ندا والاسلام "

مضمون كادومراعنوان أمن مؤلفاته "ج، جس كتحت المحاره كقريب مشمون كادومراعنوان أمن مؤلفاته "ج، جس كتحت المحاره كقريب مشهور الفنات كنام ديد كئ بين بحن من الطالع السعيد الذخائد المحمدية الانسان الكامل من بدية الاتقان في علوم القرآن شال بين تيسراوآ خرى عنوان

''فی ماشاء الفقید'' ہے، جس میں آپ بارے ڈاکٹر احمدز کی بیانی وڈاکٹر احمد با قادر کے تاثر احد با قادر کے تاثر ات درج ہیں، جوان کے تاز ومضامین سے اخذ کیے گئے۔

### الشرق الاوسط

شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء

صفحاول كى پيثانى كے باكي كوند ش مرخ روشنائى ئے خركاعنوان يوں لكھا ہے، "الحواس الوطنى السعودى يخسر احد فرسانه برحيل مالكى" كھر ہےكہ خبركى تفصيل صفح الرملاحظہ ہو۔

مذكوره صفحه يرية السعودية ،وفاة العالم و الداعية الشيخ محمد علوى مالكي اثر سكته قلبية "عنوان عينى كالم من عدده عدده افبارك نما كنده ماجد كنائى نيز افر سكته قلبية "عنوان عينى كالم من عدده عدده عدد افبارك الدن وفتر فرتب و فيش كيااوراس من مرحوم بار مده امير كتاثرات ورجين افبار كاندن وفتر فرتب و فيش كيااوراس من مرحوم بار مده امير كتاثرات ورجين

جدہ یونی ورشی میں فقہ اسلامی کے استاذ ڈاکٹر حسن بن سفرنے کہا:

"ان کی وفات بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ آپ روش فکر علاء
میں سے تھے، اسلامی مما لک بالحضوص ایشیا وافر لیتی مما لک میں مساجد کی تغییر اور

تبلیغ کے میدان میں ان کی خدمات گرال قدر ہیں۔ مزید یہ کہ گھر اور
شریعت کالج میں بکثرت طلباء نے آپ سے استفادہ یایا" ۔۔۔

پروفیسر ڈاکٹر عاصم حمدان جوجدہ یو نیورٹی کی تدریبی کمیٹی کے رکن ہیں، ان کا کہنا تھا:

''میرادعویٰ ہے کہ شخ محد علوی مالکی کے اہل خانہ کے بعد میں وہ شخص ہوں جوان کے بہت قریب تھا۔ ہم سب نے ایک عالم ومبلغ اور بھائی کو کھو دیا۔ آ پ مخالفین سے بھی حسن معاملہ کرتے اور اگر کسی طالب علم نے مخالف علماء کے بارے میں بھی نامناسب بات کہی تو اے روک دیتے۔ بارے میں بات کہی تو ایسے فکری آ ماج گاہ کی صورت اختیار کر ایتا بحق کے ایام میں ان کا گھر ایک فکری آ ماج گاہ کی صورت اختیار کر ایتا

جہاں مختلف الفکر افر اوے ملاقات ہوتی۔ یوں ہم کہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں
آپ، ی وہ اق لیس فرد ہیں جنہوں نے بچیس برس قبل مختلف افکارر کھنے والوں سے
حسن معاملہ کی ترغیب ودعوت دی۔ ای کے ساتھ حرم کی میں فقتہ جیمان [۱۳۸]

ظاہر ہوئے پراس کے خلاف آ واز اٹھائے اور مذمت کرنے والے سب سے پہلے
عالم تھے۔ اور یہ جی یا در ہے کہ متعدد معاصر علماء سے آپ کے بکٹر ت اختلافات تھے
لیکن انہوں نے دوسروں کی رائے کا احتر ام ترکنہیں کیا۔ بلکہ خالفین کو بھی بہی
طرز گل اپنانے نیز دیگر مکا تیب فکر کی حیثیت تنہام کرنے کی دعوت دیتے رہے۔
زندگی کے آخری دور تم بر ۲۰۰۳ء کو قوئی مکالمہ کا نفرنس میں خطاب کے ذریعے بھی
زندگی کے آخری دور تم بر ۲۰۰۳ء کو قوئی مکالمہ کا نفرنس میں خطاب کے ذریعے بھی
متعدد کتب تالیف کیس ، جیسا کہ صف اھید یہ بعب ان تصحیح ، ال ن خانس شعدد کتب تالیف کیس ، جیسا کہ صف اھید یہ بعب ان تصحیح ، ال ن خانس

محقق شيخ يوسف ويني نے كما:

''آپ نے فقتی وشری علوم کے علاوہ اختلافی مسائل پر کتب لکھیں، پھران کے ردوو سامنے آئے۔ آیک فریق کے ساتھ مسائل، بدعت حسنہ اور نہیں ایام کی مناسبت سے محافل منعقد کرنا وغیرہ طویل عرصہ زیر بحث رہے، لیکن آپ نے کسی بھی مرحلہ پرشائنگی ومتانت کا دامن نہیں چھوڑ ااور والدگرامی کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے۔

# شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲ء

شائی فاندان کی متعدد مقتر شخصیات کاتع بیت کے لیے گھر آنے کی فیر "ولی العهد السعودی و الامیر سلطان یعزیان اسرة مالکی "عنوان سے الشرق الاوسط کے اللہ الم میں ہے، جو مکہ مرمہ سے اخبار کے نمائندہ نے جاری کی۔
اللہ اللہ میں پہلے ولی عبدونا تب اقل وزیراعظم ویشنل گارڈ کے سریراہ شخرادہ عبداللہ بن فیرالعزیز السعود کے دورہ کی اطلاع ہے، جس میں مرحوم کے بارے ادا کیے گئے ان کے فیرالعزیز السعود کے دورہ کی اطلاع ہے، جس میں مرحوم کے بارے ادا کیے گئے ان کے

الد ظ درج ہیں نیز ساتھ جانے والے دیگر شمرادگان واعلیٰ افسران کے نام ندکور ہیں۔ پھر نائب ووم وزیراعظم ووزیر دفاع شمرادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود کے دورہ کا ذکر ہے۔ اس همن میں ان کے تعزیق الفاظ و دعائیہ کلمات درج ہیں نیز بٹایا گیا کہ اس دورہ میں متعدد شمراد ہے واعلیٰ حکام ان کے ہمراہ شھے۔

آخریش گورز مکه کرمه ریجن شنراده عبدالمجید بن عبدالعزیز ال سعود کے دورہ کا ذکر ہے،
جس میں وہ الفاظ درج بیں جن کے ذریعے انہوں نے مرحوم کوخراج تحسین پیش کیا۔
بیخ سید محم علوی مالکی کی وفات پرتعزیت کے لیے آنے والی سعودی عرب کی ان نتیوں
مقتدر شخصیات کے الگ الگ دوروں کی پمحم تفصیلات راقم نے گزشتہ صفحات پر دیگر اخبارات و
رسائل کے متعلقہ مقامات پردے دیں ، یہاں تکر ارتقصور نیش۔

الحياة

#### شماره ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۳ ،

"مکة المکرمة، تشییع عمید الصوفیین الشیخ محمد مالکی "عنوان مودکالم پرشمل یفرصفی انساری فی انساری فی دوکالم پرشمل یفرصفی یوج، جودارالحکومت ریاض سے اخبار کے نمائندہ مصطفیٰ انساری فی پیش کی ۔ اس میں ہے کدان کی دفات سے مکہ کرمہ، مدینہ متورہ، جدہ اوراس کے گردوثوان کے باشندوں کوشد بیٹم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صوفی اسلام کے سرفیل تھے، البغا بھاعت موفیہ ایک حکمت ودائش بحری شخصیت سے محروم ہوگئ صوفی حلقوں میں توقع ہے کہ آپ اپ ناگرد شخصیت سے محروم ہوگئ صوفی حلقوں میں توقع ہے کہ آپ اپ ناگرد شخ عبداللہ فدعن یا شخ اسامہ منسی اور بصورت دیگر اپنے بھائی شخ عباس مالکی کو جائشین وفلیفہ نامزد کر گئے ہوں گے لیکن سابق وزیر اطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ یمائی شخ عباس مالکی کو جائشین وفلیفہ نامزد کر گئے ہوں گے لیکن سابق وزیر اطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ یمائی نے "السحیاة" کو بٹایا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میر بے بعد میر ایمائشری علوم کی قدریس کا سلسلہ یوں بی جاری رکھ کے۔

# شماره ۱۳۱۱ اکتوبر ۲۰۰۳ء

سعودى خررسان ادارة وال "كرياض دفتر نيز اخبار الشدق الاوسط"ك

واله دی گئی صفی ایر دو کالم بر شمل خبر کاعنوان ومتن بیه ب:
" ممتاز عالم دین محم علوی ماکلی کومیر دِ خاک کردیا گیا:

انقال وكت قلب بند موجائے سے موا ، تماز جناز ہ میں بزاروں افراد كى شركت سعودی عرب میں متاز عالم وین اور اسلامی داعی محمدعلوی ماکلی کو كمكرمه من سيروخاك كرويا كيا- بزارول محيين في ان كى تماز جنازه اواكى، جوم مريف س موئى ان كانقال اجا كركت قلب بند موجانے سے موكيا تھا۔ وہ کم کرمہ کے معروف علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے داواعیاس اور والدعلوى مالكى حرم شريف كے عالمول ميں سے تھے۔وہ الاز ہر يونى ورش سے فارغ التحسيل تھے، انھوں نے "امام مالک اور حدیث شریف کے لیے ان کی خدمات " كموضوع يرالاز بريونى ورش سے في الح وى كى وگرى حاصل كى تحى ـ وه كد كرمدش كلية الشريعة من شعبر مديث كروفيسركي حيثيت سكام كرت رج معودی عرب کےمعروف علماء نے ان کے انتقال پر دلی رنج وغم کا اظہار کیا ہے اوران کے انتقال کو اسلامی علوم اور اسلامی فکر کے حوالے سے اہم خمارہ قرار دیا ہے۔ وہ مجد حرم میں موسم گر ماکی تعطیلات میں ہر رات تین درس دیا کرتے تھے جو تغیر، حدیث، سیرت مبارکہ، عربی زبان، اسلامی عقائد، فقہ اور دعوت کے موضوعات يربوت تق و ١٣١٥ ا وكو مكرمه من بدالهوع اورابتدائي تعليم وم شریف میں حاصل کی۔انھوں نے طلب علم کے لیے ہندوستان اور یا کستان کے سزجى كياوروبال متازعلاء عديث كفن ش كرائي حاصل ك"---

شماره ۱/ نومبر ۱۰۰۰م

اردو نیوز کے اس شارہ کے صفی ایراس بارے فقط ایک تصویر دی گئی ہے، جو' وال ' کی باری کردہ اوراس میں آپ کے بھائی سیدعباس مالکی وولی عبد شغرادہ عبداللّٰد آ منے سامنے کھڑ ہے گئتگو میں مجوبیں ، کینیشن کی عبارت بیہے:

''ولی عبدشنراده عبدالله بن عبدالعزین، مکه کرمه میں ڈاکٹر محمہ علوی مالکی کے انتقال پران کے گھر جاکرانل خانہ سے تعزیت کررہے ہیں''۔۔۔
اخباری تراشوں کی بیک جا اشاعت

محدث اعظم وعلامة الحجاز، في العلماء وقطب مكه في سيرته بن علوى ما كلى حنى يُعطفه كل وفات يرسعودى اخبارات ورسائل عن جو يجولكها كيا، اس كا تعارف واختصار وا قتباسات كر شته صفحات يرقار تكين كى نذر كيه كيران على روز نامه البسلاد جده، روز نامه السعدينة المعنوسة جده، روز نامه الندوة كه كرمه، روز نامه عكاظ جده ورياض، روز نامه السعدينة المعنوسة جده، روز نامه الندوة كه كرمه، روز نامه الوطن ابها، بمفت روز والاس بعاء جده، المعنوب وزيامه الرياض رياض، روز نامه الوطن ابها، بمفت روز والاس بعاء جده، بمفت روز واقد اء جذه، واد نامه المعلم جده، واد نامه المعجلة العربية رياض، روز نامه الشرق بمفت روز واحران المها به يوده المعالمة والعربية وياض، روز نامه الشرق الاوسط لندن وغيره، روز نامه المعجلة العربية وياض، روز نامه المعلم بيروز نامه المعلم بيروز نامه المعارد و نيوز جده بكل چوده اخبارات و رسائل شامل جن - ۱۳۹۶

سعودی عرب کے مشہوراشائی ادارہ، تہامہ کمپنی، سن تاسیس ۱۳۹۹ ہے، جس کا صدر دفتر جدہ شل جب کہ ملک کے اہم شہرول میں متعدد شاخیں فعال ہیں۔ بیادارہ عربی واگریزی کی بیمیدول کتب تجارتی اغراض سے شاکع کرچکا ہے۔ اب شخ سید مجمعلوی مالکی کی وفات پر سعودی اخبارات ورسائل نے جونجریں، تعزیق بیانات و تاثر ات ادر مضامین شاکع کے، ان کے عکس تہامہ کمپنی نے بیک جا کتا بی صورت میں طبع کرا کے بازار میں پیش کردیا۔ اخباری تراشوں پر ششمل اس کتاب کانام 'الملف الصحفی ، فضیلة الد کتوب اخباری تراشوں پر ششمل اس کتاب کانام 'الملف الصحفی ، فضیلة الد کتوب محمد مین علوی الممالکی الحسنی و شائد ہوں ہے اور میں بڑے جم کے ۱۲۸ صفحات پر ششمل ، جب کہ ایک جانب تراشوں کے عکس اور دوسری جانب کے تمام صفحات خالی وسفید ہیں۔ بحب کہ ایک جانب تراشوں کے عکس اور دوسری جانب کے تمام صفحات خالی وسفید ہیں۔ اس اخباری مواد کو جمع دمرت کرنے والے کانام نیز کتاب کان اشاعت درج نہیں ، البت راقم کاخیال ہے کہ بیدوفات کے تقریباً تین ماہ بعد ۱۳۲۱ ہمطابی ۲۰۰۵ ، کوشائع ہوئی۔ البت راقم کاخیال ہے کہ بیدوفات کے تقریباً تین ماہ بعد ۱۳۲۱ ہمطابی ۲۰۰۵ ، کوشائع ہوئی۔

تہامہ مینی کے شعبہ تعلقات عامد کی طرف سے تعارفی کلمات صفحاؤل پردرج ہیں،

جن ٹی بتایا گیا کہ ہم بیکتاب مرحوم کی یا داوران سے وفا کے اظہار میں شاکع کررہے ہیں اور ہم نے اخبارات میں شاکع شدہ آپ سے متعلق تمام موادحتی الا مکان شامل کرنے کی کوش کی ہے۔اس کی ابتدائی عبارت بیہے:

العلف الصحفی میں سعودی عرب کے فقط عربی اخبارات ورسائل کے تراشوں کے مگن اٹال ہیں۔ مگن ٹائل ہیں۔روز نامہ''اردو نیوز'' یا ملک کے کسی انگریز ی اخبار کے متعلقہ تراشے شائل نہیں۔ بگه تربی مواد بھی مکمل طور پر جمع وشائل نہیں کیا جاسکا اورا یسے کئ سعودی اخبارات ورسائل فوراتم کے بیش نظر ہیں ، جن کی متعلقہ تحریریں اس کتاب میں شائل نہیں۔[ ۱۲۰۰]

کتاب کی اضافی خوبی میہ ہے کہ شخصے سید محمد بن علوی مالکی نے وفات سے محض چھ ماہ قبل اثم بحد لی کو جوطویل انٹرویو دیا اور وہ 'غکاظ' میں طبع ہوا تھا۔ اس کی جملہ اقساط کے علمہ بھی مثل کردیے گئے ہیں۔

#### اردونیوز کے تراشوں کی یک جا اشاعت

چندسطور قبل گررچکا که 'السلف الصحفی ''میں اردونیوز کے متعلقہ تراشوں کے عکس المانیوں کے متعلقہ تراشوں کے عکس المانیوں کے متعلقہ تراشوں کے عکس ایک رنگین صفحہ پر یک جا طبع کرا کے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کرا چی نے ادارہ فار کے فرکورہ بالا دونوں شاروں کے متعلقہ تراشوں کے عکس ایک رنگین صفحہ پر یک جا طبع کرا کے المادو اونامہ ''معارف رضا'' کے شارہ دیمبر ۲۰۰۷ء کے ہمراہ تمام قارئین کو بجوائے۔ واضح رہے کہ ''اردو نیوز'' جو کہ تجازِ مقدس سے شائع ہورہا ہے، اس نے خطہ کے میراز مانہ عالم شخ سید محمد بن علوی ماکھی کی وفات کی خبر دیگر سعودی اخبارات کے برعکس الله روز تاخیر سے شائع کی نیز ان کے صالات و ضدمات پر ایک بھی مستقل مضمون کسی المان میں شام فریش کیا۔ جب کہ ال از میں تجازِ مقدس سے سیکروں کلومیٹر دور خطر نجد کے المان مندین کیا وفات پر ایک بھی مستقل مضمون کسی المان مندین شام فرید کے المان میں عبدالعزیز بن عبدالشدین بازاور شخ محمرصالح عثیہ میں۔ کی وفات پر المان مان مندی سے میکروں کلومیٹر دور خطر نجد کے المان مندین میں شام فرید کے میں مندین کی وفات پر المان مندین کی وفات پر المان مندین شام فرید کے المان میں عبدالعزیز بن عبدالشدین بازاور شخ محمرصالح عثیہ میں۔

مستقل مضایین شائع کے۔ ای پربس نہیں بلکہ دمشق کے شخ ناصر البائی اور لکھنؤ کے علامہ ابوالحین ندوی کی وفات پر بھی مضایین طبع کے۔ علاوہ ازیں بیاخبار سعودی عرب کے قوی دن جے 'عید الوطنی ''اور' یوم الوطنی '' کہاچا تا ہے، اس موقع پرخصوصی شارہ شائع کر چکا ہے۔ مزید ہیں کہ جاعت اسلامی پاک وہند کے بائی علامہ مودودی کی بری اور مہاجر قومی مودودی کی بری اور مہاجر قومی مودودی کی بری اور مہاجر قومی مودودی کی بری اور الطاف حسین کی سالگرہ پرخصوصی شارے شائع کر چکا ہے۔ اردو نیوز میں ویٹی شعبہ کے گرال و مرتب صاحبر اوہ قاری عبد الباسط ہیں، جو پاکستان کے صوبہ سرحد میں ضلع صوائی کے مقام ٹوئی کے باشندہ ہیں۔ ان کے والد پاکستان کے صوبہ سرحد میں ضلع صوائی کے مقام ٹوئی کے باشندہ ہیں۔ ان کے والد پاکستان کے صوبہ سرحد میں ضلع صوائی کے مقام ٹوئی کے باشندہ ہیں۔ ان کے والد فضلاء میں سے شعب تھے۔ ۱۳۵

اخباری تراشوں کے انتخاب کے انٹر نیٹ پر اشاعت

شیخ عاشق الاخصر نے تین سعودی اخبارات سے آپ کی وفات بار ریز بر بہت کی کیں شیخ کیں شیخ کا الدخسر سے " پیٹر الدخسر بید" کی گئی خبر کا کھمل متن لیا اور بیر کی مواد ' الدخسر بیب ' نائی ویب سائٹ[۱۳۲] پر ' جسنان السید العلامة محمد علوی المالکی فی الصحف السعودیة "عنوان سے شائع کیا، جوتقر بہاج ایس صفحات پر شممل ہے۔[۱۳۳]

多多多多

# باب چھارم

شخضيات ايك نظرمين

# شخصیات ایک نظر میں

محدث اعظم محباز، قطب مکه، شیخ العلماء، فقیه جلیل، مجددالعصر، صاحب تصانیف شهره معنرت سیدمحد بن علوی مالکی هنی مختلطهٔ کی وفات پرسعودی اخبارات ورسائل میں جوموار جبا اس کا مکنه صد تک مجمل تعارف گزشته باب میں قارئین کی نظر کیا گیا، اب سعودی محافت میں المرائی التحقیدات کے ناموں کی طبقہ دار فہرست پیش ہے، جس میں ہرنام کے ساتھ دافتی کردیا گیا ہے کے سعودی صحافت میں اس شخصیت کا ذکر کہاں اور کیوں آیا تا کہ قارئین ایک ہی افریمی اس محضیت کا ذکر کہاں اور کیوں آیا تا کہ قارئین ایک ہی افریمی اس موضوع پر مطلع ہو تعین ۔

#### بيت المالكي

- محدث جازسير محربن علوى مالكي حنى عند
- في الدلائل والبردة سيرعباس بن علوي مالكي
- جانشین محدث حجاز، پروفیسرسیدا حمد بن محمد بن علوی مالکی ، تاثرات البسلاد

ارتوم المدينة اسم اكتوبر

- سيرعبدالله بن محد بن علوى ما لكي ، تاثرات المدينة ١٣١١ كوير
  - سيعلوي ين محد بن علوي ما لكي
  - سيدس بن محربن علوي مالكي
  - سيدسين بن محر بن علوى مالكي
  - سيرعاصم بنعباس بنعلوي مالكي
  - سيعلوى بنعباس بنعلوى مالكي
  - سيدعروين عياس بن علوي مالكي
  - سيدسعيد بن عباس بن علوي ماكلي

مالکی گھرانہ کے بیرتمام افراد عمر بھر محدث حجاز کے معاون و خدمت گڑار رہے اور دفات وتعزیت کے جملہ مراحل آخی کی تکرانی میں انجام پائے ۔ سعودی صحافت میں معدد مقامات پران سب کا ذکر ملتا ہے۔

#### انباری نمائندگان

- احمطى،مشاميركتاثرات فيش كيه،الندوةاسراكوبر، كم تومر،٢ رنومر
  - الدعائل تقبى ،مشاہير كتاثرات،عكاظ ارتومير
- بدلع ابوالنجاءمشامير كتاثرات، المدينة اسراكوير اخر، كم نومر، ٢ رنومر
  - فالدعبدالله بخبر الوياض ارتومبر
- فالدهر شيئى ، خبر اقداء ١٣ رنوم بر ، ضمون البلاد ٣٠٠ را كتو بر ، خبر ١٣١ را كتو بر ، خبر و مضمون ٢ رنوم بر ، خبر ٢ رنوم بر ، خبر ٢ رنوم بر ، هم رنوم بر ، خبر ٢ رنوم بر ، هم رنوم بر .
  - « سالم مر ديد ،مشاجير كتاثرات ،الرياض، ١٠٥٠ راكوبر
    - سعیدمعتوق،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ ماراکتوبر
  - سلمان ملی،مشامیر کے تاثرات،عکاظ، ۳۰ راکویر، خبراسراکویر، کیم نومبر

- شاكرعبدالعزيز،مشابيركة تأثرات، البلاده مراكتوبر
- طالب ذیبانی، مشاہیر کے تاثرات، المدینة ۱۳ راکویر، فرس رنومبر
  - طالب بن محفوظ ،مشاہیر کے تاثر ات ،عکاظ الومبر
  - عباس سندهی،مشاہیر کے تا ثرات، المدینة اسمراکور
  - عبدالعزيز قاسم،مشابيركتاثرات،المدينة،سراكتوبر
    - عبدالله فميس، مشابير كتاثرات، عكاظ ارتومبر
    - عبدالله عبيان،مشابيركتاثرات،البلاده مراكوبر
      - علی علمی مشاہیر کے تاثرات ، البلاده الور
        - على عميرى، خر، المدينة المراكور
  - فالح ديباني، مشامير كتار ات، عكاظه ١٠٠ راكوير، جُرار رومبر
  - ماجد كنانى ،مشامير كتاثرات ،الشرق الاوسط ، ١٠٠٠ راكوير
    - محداركاني،مشابيركة تأثرات، البلاده التوبر
    - گرباوزیر،مشاہیرکے تاثرات،الریاض،۳۰۱کویر
    - محرخض مشامير كتاثرات وضمون المدينة ١٠٠٠ واكوير
      - محدداؤد،مشاہیر کے تاثرات،عکاظه ۱۳۰ اکتوبر، ۲ راؤمبر
        - محدوش، خر، الوطن، ٢ رنومبر
        - محرسيد،علاءِ ازبركة تأثرات ، المدينة المراكوير
          - محموعزی،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ ۳۰ رنومبر
        - محر عقرى مشامير كتاثرات المدينة ٣٠٠ راكوير
          - مصطفیٰ انصاری ،خبر ،الحیاۃ اسم راکوبر
        - معوق شريف مشامير كتارات عكاظ ١٠٠٠ راكوير
- حانی لحیانی معالج اطباء کے تاثرات، عکاظ ۳۰ راکؤیر،مشاہیر کے تاثرات، ۳ رنوبر

# اخبارات کے فوٹو گرافر

- الرحثاد، الندوة العراكور، كيم نومر، المومر
- حن قربی، عکاظه ۱۳۰۱ کویر، کم نومبر، ۲ رنومبر
  - ملى حازى ، الندوة ٣ رنوم
    - محد حامد ، الرياض ٢ رتوم
  - محد ادى المدينة ١ رنومر
  - وجدى طواني ، الوطن ارتومير

#### عزيز واقارب

- ابراجيم شعيب، ولي عبدكي آمد يرموجود، البلاد ارنومبر
  - دُاكْرُ ايراجيم محدريس، تاثرات، عكاظه ١٠١٠ كتوبر
  - احسلیمانی، ولی عبدکی آمدیرموجود، البلاد ارنومبر
- اجرعرفه طوانی، ولی عهدی آمدیر موجود، البلاد، ۲ رنومبر
  - اجرموی، ولی عبدی آمدیرموجود، البلاد ارتومبر
- سيدامين عقيل عطاس، ولى عبدكى آمدير موجود، البلاد الرومبر، تاثر ات، عكاظ المسراكة برء المدينة العراكة بر
  - سيجعفرجمل الليل، تاثرات، الندوة، اسراكتوبر
    - و اكرسيد مين الحقي وتاثرات والمدينة ٢ رنومبر
  - حزه اشعرى، ولى عبدكى آمديموجود، البلادي رنومبر
    - سای بن فوادرضا، تاثرات، عکاظه ۱۳ راکتوبر
  - أنجيير سيرسير برفته ، تاثرات ، البلاد الومير ، المدينة ١٠٠٠ ما كتوبر
    - ا طارق لعبوب، ولى عبدكى آمديرموجود، البلاد ٢ رأومبر
    - عبدالحليم قارى، ولى عهدكى آمديرموجود، البلادي رنومبر

- عبدالرحلن متولى، تاثرات، المدينة ٢ رثومبر
- شخ عبدالقاور بن عبدالوماب بغدادى ، تاثرات ، المدينة اسم اكتوبر ٢٠ رأومبر
  - سيطى صن ادريى، تاثرات، المدينة ١٠٠٠ راكوبر
  - دُاكْرُ فيصل بن عيدالقاور يغدادي، تارُّات، المدينة ١٣١١ راكوير
    - محدامين قارى، ولى عهدكى آمدير موجود، البلاد ارنومبر
      - سير هر الحي ، تاثرات ، عكاظه ١٠٠٧ اكتوبر
    - ڈاکٹرسید محمد سین عید روی سقاف، تاثرات، عکاظ کیم نومبر
      - محمري، ولي عهدكي آمديم وجود، البلاد ارنوم
- محمفريدابوزيد، ولى عبدكى آمدير موجود، البلاد ارثوم بر، تاثرات ، عكاظ ١٠٠٠ كوير
  - محود اسكندراني، ولي عبدكي آمد برموجود، البلاد ارثومبر
    - · باشم قلالی، ولی عهد کی آمد برموجود، البلاد، ۲۰ رتومبر
  - سیدیاسر بخی، تا ژات، عکاظ کم تومبر، المدینة ۳ رنومبر
    - يوسف نشار، ولى عهدكى آمديرموجود، البلاد ارنوم
      - يونس محمسين، تاثرات، عكاظ محم نومر

# علماء ومشايخ اهل سنت

- شیخ سیدابراہیم بن عبداللہ آل خلیفہ تعزیت کے لیے الاحساء ہے مکہ مرمہ پنچے،

  البلادا الا راکتوبر
- مفتی اعظم دبی شخ احمد عبد العزیز حداد، تعزیت کے لیے دبی ہے آئے، البلادا الاراکوبر
  - سابق رئيس الازهر، شيخ احرعم باشم، تاثرات، المدينة المع ما كتوبر
- شُخ اسامه سعید نشی ، ولی عهد کی آند پر موجود ، البسسد د ۲ رنومبر ، تاثرات ،

   المدینة اسراکتوبر

- شخصين شكرى، تاثرات، المدينة اسراكتوبر
- شيخ غالدين عبدالكريم تركستاني، تاثرات، عكاظ الأومبر
  - شخ طلال بن احمد بركاتي ، تاثرات ، عكاظ ٣ رنومبر
- ويرطريقت شيخ عبد الغني جعفري، تعزيت كے ليے قاہرہ سے مكه مرمه بيني، البلادا ١٧١٧ كوير
- مبلغ اسلام شیخ عبدالله بن محد فدعق ، تاثرات ، البلد الأومير ، ورس ك افتتاح كي خرره ٢٥ رنوم ربتار ات، عكاظ كم نوم ٢٠ رنوم ر المدينة ١٠٠٠ راكوير، تعزيت كي ترى دن كخصوصى اجتماع من خطاب المدينة اارتومبر
  - ڈاکٹر مینے عبدالو ہا۔ابوسلیمان مضمون ،عکاظ ۱ رنومبر
  - مفتى اعظم مصرد اكثر يشخ على جعد مضمون ،المدينة ٥ رثومبر
- ملغ اسلام شیخ سیدعلی زین العابدین جفری بقزیت کے آخری روز کے اجتماع میں قطاب المدينة ااراؤم
- محكمه اوقاف ديئ كے سابق مدير بدرجه وزير شيخ عيسيٰ بن عبدالله بن مانع حميري، تعریت کے لیےوی سے مکہ مرمہ بینے ،البلادا ۱۷ اکویر
  - شخ محمد صن فلانه، تا ثرات، عكاظ ۴٠٠ را كتوبر
- ي محدنورقاري، ولي عهد كي آمدير موجود، البيلاد ارنومبر، تاثرات، ارنومبر، الندوة كيم تومير
  - شخ باشم محرحس ، تاثرات ، المدينة اسراكور

## داش ور، کالم نگار، مدارس و یونی ورسٹی اساتذہ، محققین، مفکرین

- جده کے اہم صحافی ومؤرخ احمد باویب، تاثرات، البلاد سرا کوبر
- انسانی حقوق کی تو می تنظیم کے رکن ڈاکٹر احمد تھنگلی ، تاثرات ، عکاظ ارزومبر
  - ڈاکٹر شیخ احد محمد نورسیف بعزیت کے لیے گھر آئے ،البلادا ۱۳ راکتوبر

• واكثر اسامه صن ، تاثرات ، المدينة المراكوير

• हिर्मितान क्षिरि गार्मिता गारि । हिर्मित के के कि

• ۋاكىرچىقىرىسىلىقى سىيە ئىلىمون ،البلاد ٢٨ رنومبر

و واكثر جمال عبدالعال، تاثرات، الدياض، ١٠٠٠ راكوير

حسن عبد العزيز جوهرجي مضمون المدينة سورنومبر

حسنعلى باعبدالله بمضمون ،المدينة مراومر

جدہ یونی ورٹی کے بروفیسرڈ اکٹر حسن بن محرسفر، تاثر ات، الشرق الاوسط ۵ ۱۰ کویر، عکاظ ۳۰ را کتویر مضمون ۵ رنومبر

حسين عاتق غريي مضمون الاس بعاء مع راومبر

وزارت ج ك ماه نامه "السحيج" ك چيف الديير سين محمد ما فقيه، تاثرات، المدينة ١٠٣٠ اكور

وْاكْرُحْلِّي جِنْدِي ، تَا تُرات، عِكَاظ ٥٣٠ راكتوبر ، المدينة ١٣١١ كتوبر

ام القرئ يونى ورشى مكه مرمدك يروفيسر ڈاكٹر حدزايدى ، تاثرات ،عكاظ ارتوم

• واكثرراكان حبيب، مضمون ،المدينة ٥راومبر

واكثرسيدري ين صاوق وحلان مضمون ،عكاظ المومير ،الندوة ٣ رنومير

• واكم زبير مرجيل كتى مضمون ،المدينة ٩ رنومبر

واكثرسامي عنقاوي، تاثرات ، المدينة اسراكتوبر

• ۋاكىرمىيدىرىجى، تا رات، عكاظ ارتومېر يىضمون ، ٣٠٠ راكتوبر

• دُاكْرُطامِرتُوكى، تارُّات، الندوة كيم نومبر

و دُاكْرُ طلال مورى ، تاثرات ، المدينة المراكور

طيب برسيمضمون ،المداينة ۵ راؤمبر

الشرق الاوسط، ١٠٠٠ ما كتوبر، الندوة كيم نومبر مضمون، المدينة ٢ رنومبر

- عبدالجليل حسن زين آشي مضمون ،المدينة ۵رنومبر
- عبدالرحل عربي مضمون ، الاربعاء ٢٩ رومبر ، المدينة ٩ رنومبر
  - مدیدمنوره کے باشتدہ عبدالعزیز احماطامضمون ،البلاد ۹ رنومبر
- مدرسه فلاح مکه مکرمه کے سریرست ڈاکٹر عبد العزیز احمد سرحان، تا ٹرات، البلاد ۳۰ مراکتو پر مضمون ،الندوة ۳ رنومبر
  - سيدعبدالله بن ابراجيم سقان مضمون ،عكاظهم رنومبر
    - عبدالدعبدالرحن جفرى مضمون ،عكاظ ميم نومبر
      - عبدالله عرخياط مضمون ،عكاظ ارومبر
- عبدالله فراج شريف، تاثرات، الرياض، ١٠٠٠ كتوبر، المدينة ١٠٠٠ كتوبر،
   مضمون، البلاد عرانومبر
- جدہ یونی ورٹی کے ہروفیسرڈ اکٹر عبداللہ بن بیشرطرازی، تا ثرات، المدینة ۳۰ را کتوبر
  - عبدالله محداً بكر، تاثرات، المدينة ١٩٥٠ كتوبر
  - جدہ یونی ورٹی کے یروفیسرڈ اکٹر عبداللہ معیقل ، تاثرات ، عکاظ ارتومبر
    - عبد المحسن هلال مضمون ،عكاظ المراومير
- ام القرى يونى ورشى كے يروفيسر ڈاكٹر علاء بن اسعد محضر مضمون ،المدينة اس راكتوبر
  - مجدرم عی کے مؤذن شخ علی ملاء تا ثرات ،عکاظ ۳۰۱ کوبر
    - ۋاكىرقوادچاددرەتاشرات،المدىينةاسىراكتوبر
      - دُاكْرُوْادى ، تَاثْرَات ، عَكَاظ ، ١٠٠٠ كُوْير
    - فوادعيدالحميدعقاوي، تاثرات، الندوة اسمراكوير
      - دُاكْرُ فُواد مُحْمِرُ تُوفِقُ مِضْمُون، عَكَاظ ، اسمراكتوبر
        - فهدين محم على غز اوى مضمون ،المدينة عم أومبر

- مدرسه صولتیه مکه مکرمه کے سریرست مولانا ماجد کیرانوی، تا ثرات ،عکاظه ۱۲۰ الور
  - مامون يوسف بنجر مضمون المدينة اارنومبر
    - محراجرحاني مضمون، عكاظ الأراكتوبر
  - مابرنقسات ڈاکٹر محمداع ازیراجہ، تاثرات، عکاظ ارتومبر
  - ام القرى يونى ورشى كے يروفيسر ڈاكٹر محماح منثى ، تاثر ات ،البلاد ١٠٣٠ كتور
    - ما برنفسات دُاكْرْ محمر حامد، تاثرات، عكاظ ارتومبر
- جدہ یونی ورشی کے پروفیسرڈاکٹرمحر خضر عریف، تاثر ات،الب لاد، ۴۹ راکٹوی، الرياض، ١١٥٠٠ كتوبر
  - محدر فاعي مضمون الندوة ٢ رنومبر
  - محرعبدالله عراقي مضمون ،البلاد، ٨رنومبر
    - محر محفوظ ، تاثرات ، عكاظ ٥٠٠ راكتوبر
- ام القرى يونى ورى كے يروفيسر ۋاكىر محموورينى ، تاثرات ، البلاد ٣٠ ماكتور، الندوة اسراكوير
  - مصطفیٰ عبدالله بح الدین مضمون ،المدینة ۴ رنومبر
    - كالم نكارنجيب حنيزي، تاثرات، عكاظ ١٠٣٠ را كتوبر
      - نجيب يماني، تاثرات، عكاظ ٢ رنومبر
  - تزارعبداللطيف ينجاني مضمون البلاد مكم تومير الجزيدة ٩٥ رتومبر
    - باشم جحد لي مضمون عكاظه ١٠ ١٠ كتوبر
    - ي الشرق الاوسط ويني ، تاثرات ، الشرق الاوسط ١٠٣٠ ما كتوبر

#### شعراء

صبری الصبر ی انتخ عبد الله فدعق کے حلقہ درس کی افتتا حی تفریب میں محدث ڈاز كى ياديش قصيده يرهاء البلاد ٢٥ رنومبر

- عبدالله محرباشراحيل، قصيده، المدينة اسمراكتوبر
- على بن يوسف شريف، قصيره، البلاده ١٠ اكتوبر، المدينة ١١ اكتوبر
- مدیند منوره کے باشندہ محمد کامل خیا قصیدہ ،البلاد کم نومبر،الندوۃ کم نومبر
  - مخارعبدالله احمرشرافي، تصيده ،البلاد كم نومبر
- سيد باشم باروم، شخ عبدالله فدعن كے حلقه ورس كى تقریب ميس قصيده پر ها، البلاد ٢٥٥ رنومبر

#### تاجر وسماجي كاركن

- المرجح م تغزيت بذريع فون البلادام راكوبر
- · شخ احرعبداللطف، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر
- الجدير حارث بن محمد با حارث ، تاثرات ، البلاد ، ١٠ كوير
  - المامي بنجعفرفقيه،اشتهار،المدينة الرنومبر
- · محلّدرصف كوشلرساى بن يحيى مجر، تاثرات، البلاد ٣٠ ماكتوبر، المدينة، ١٣ ماكتوبر
- الوان صنعت وتجارت مكه مكرمه كصدرعا دل بن عبدالله كعكى عناثرات، البلاد مع راكتوبر
  - عبدالحن شلى ، تاثرات ، الندوة ٢ رنومبر
- جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية جده كصدروا خبار البلادك جزل منفر انجينيز عبد العزير حنفى ، تاثرات ، البلاد ١٨٣٠ كتوبر
- ایوان صنعت و تجارت کمه کرمه کے جنزل سیکرٹری عبداللہ تجارشاہی ، تدفین کے موقع پرموجود ، عکاظ ۳۰ راکتوبر ، تاثرات ، الندوة کیم نومبر
  - عبدالله بن عمر علاء الدين ، تاثرات ، الندوة يكم نومر
  - عبدالوباب بن ابراجيم فقيد، اشتهار، المدينة ٢ رنومبر
    - سيرعبدالوبإب زواوى، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر
      - على ياسين عبد المجيد، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر

• هم عمر ، تعزيت بذر لعي فون ، البلاد اسم راكتوبر

#### دیئر شعبوں کی شخصیات

- شخ جابرمظى، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ كتوبر
- شخصن نر، تا رات، عكاظ ١٣١١ كوبر
- که کرمه کے مشہور نلمی گھرانہ کے فردصالح جمال ، تاثرات ، عکاظ ۳۰ راکؤ ہر
  - فيصل مرادرضا، تاثرات، عكاظه ١٠ راكتوبر
  - شخ محد بن اساعيل زين ، تا ثرات ، عكاظ ١٣١١ را كتوبر
  - الجيئر محم عبدالله آل زيدشريف، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ راكوبر
    - في شخ محر عمير، تا رات ، عكاظ ١٣١١ كوبر

#### وزراء واعلى سركارى عهديداران

- محکمہ سوشل ویلفیئر مکہ مکرمہ ریجن کے جزل میٹیز ڈاکٹر احسان طیب، تدفین کے موقع پر موجود، عکاظ ۳۰ مراکتو بر موقع پر موجود، عکاظ ۳۰ مراکتو بر
  - سعودی عرب کے سابق وزیر پیڑول احمدز کی بیائی مضمون المدرینة اسم را کتوبر
- سعودی وزیر جے کے مشیر ڈاکٹر ابو بکراحمد با قاور ، تاثر ات ، الدیاض ، ۲۰۰۰ راکؤیر ،
   المدینة ۲۰۱۰ کویر
- سعودی مجلس شوری کے رکن شخ سید ابو بکر بن صالح شطاع مضمون ،عکاظ۲۲ راؤمبر
- وزارت اوقاف كِنمائنده وْاكْرْتُوفْق بن عبدالعزيز سديرى، تارُّات، عكاظ ارنومر
- محکم تغییرات عامہ کے نمائندہ جمال حریری، تدفین کے موقع پر موجود، عکاظ ۱۳۰۰ کوبر
  - وزارت في كاعلى نمائنده حائم بن حن قاضى ، تاثرات ، الندوة الماراكوير

- سعودی عرب کے سابق وزیر صحت ڈاکٹر حامہ محمد هرسانی ، اشتہار و تاثرات ، المدینة ۳۱ راکتوبر
- سعودی عرب کے وزیر برائے اعلی تعلیم ڈاکٹر خالد عقری بقوریت بذر لعیہ فون ہ البلادا ۳ راکتوبر
- المُ القرى يونى ورشى كے سابق منتجر و اكثر سهيل بن حسن قاضى ، تعزيت كے ليے گھر آئے۔البلاد اسم راكتو ير ، تاثر ات ، حكاظ الومبر ، مضمون ، المدينة مم رنومبر
- جده کشنری کی اصلاحی مینی کے صدر عبد العزیز عامدی متاثرات ،الریاض من را کتویر
  - سابق سعودی سفیرعبدالله حبابی ، تا شرات ، عکاظ ۲ رنومبر
- گورز ہاؤی مکہ مرمہ کے نمائندہ عبداللہ داؤد فائز، تعزیت کے لیے گھر آئے،
  البلاد اسراکتوبر
- رابطه عالم اسلامی کے سابق جزل سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف ، تأثر ات ،
   الدیاض ۱۹۹۰ کتوبر
- مَدِ مُرمه کی مقامی پولیس کے سربراہ میجر جمزل عثیق حربی، تدفین کے موقع پرموجود، عکاظه ۳۰ راکتوبر
- مَدَمُرمهریجن پولیس کے سربراہ میجر جزل علی حباب نفیعی ، تدفین کے موقع پر موجود، عکاظ ۳۰ راکتوبر
- محكمة أك كے ملك كير دُائر يكثر وْ اكثر هي بيتن بقويت بذريع فون «البلاد اسم ماكتوبر
- ازہر یونی ورٹی قاہرہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر شیخ محمہ سید طعطاوی، تأثرات،
   الهدینة اسراکتوبر
  - مابق سعودی سفیرمحمرصالح با خطمه ۱۰ تأثرات ،عکاظ ۲ رنومبر
  - محدين عبد الرحل طبيشى ، ولى عبدك يروثوكول آفيسر ، المدينة كم نومبر وغيره
- سعودی عرب کے سابق وزیراطلاعلات ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی، ولی عبد کا استقبال کیا،

البلاد ٢ رنومر، تا رات، عكاظ ١٣١١ كوير، المدينة ١٣ راكوير، كم نومير

- دُاكْرُ مُحُود سفر، تعريت بذريع فون ، البلاد اسم راكوير
- كيمبياكى شرى عدالت كے چيف جشس، تعزيت كے ليكر آئے، البلاد اسراكور

# دیگر مکاتب نکر کے علماء

- ڈاکٹر شخ احمصالح بن جمید بھڑیت کے لیے گھر آئے ،البلاد اسراکوبر
- ایران کے اہم عالم شخ جواوطبطبانی بقویت کے لیے گر آئے ،البلاد اسراکویر
- سعودی عرب کے شیعہ علماء کے سرخیل شخ حسن صفار، تعزیت کے لیے گر آئے،
   البلادا ۳ را کتوبر، شخ عبداللہ فدعق کے درس کی افتتا می تقریب میں خطاب کے دوران محدث حجاز کو خراج شخسین پیش کیا، ۲۵ ر نومبر، تأثرات، عکاظ ۳۰ را کتوبر،
   مضمون ،المدیدنة ۴۰۰ را کتوبر
- مدرسه شخ عبدالعزیز بن باز مکه مکرمه کے سرپرست شخ سجاد بن مصطفیٰ ، تا ثرات ، البلاد ۳۰۰ را کتوبر
- معجد حرم کی کے امام و خطیب وشرایعت کالج کے پرسپل ڈاکٹر شیخ سعود شریم،
   تعزیت کی ،المدینة ۲ رنومبر
- مجدحرم على ومجدنبوى امورے متعلق محكمہ كے سريراه شيخ صالح حقيين بتعزيت كى ، المدينة اسم راكتو بر ، ٢ رنومبر
- سعودی مجلس شوری کے صدر و مسجد حرم کے امام و خطیب شخ صالح بن حمید، تعزیت بذریع فون البلاد اسراکتوبر
  - شخ صالح نصيفان بتعزيت بذريع فون ،البلاد ١٣١١ كتوبر
- سعودی وزارتِ انصاف میں مثیر شخ صالح بن سعد لحیدان، تأثرات، عکاظ ۱۳۰۰ میراکتو بر،۲رنومبر
- مجدحرم کی ومجد نبوی امور محکمہ کے سابق سریراہ ومجدحرم کے امام وخطیب

شخ محسیل بقویت کے لیے گھر آئے ،البلاد اسراکوبر ،سجد حرم میں محدث تجازی نماز جنازہ پڑھائی ،المدینة اسراکتوبر

• لبنان کی مجلس شیعہ کے رکن ڈاکٹر شیخ مخلص جرہ، تعزیت کے لیے گھر آئے، البلاد اسلام کوبر

#### سعودی شاهی خاندان

- سعودى عرب كے بادشاہ ووزىر اعظم فہدىن عبدالعزيز ال سعود، تعزيق پيغام بھيجاء المدينة ٢ رنومبر
- ولى عهدونائب اوّل وزيراعظم عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، تعزيت كے ليے گھر آئے ،السب دینة کیم تومبر وغیرہ اخبارات ، ورثاء کوافظار پارٹی میں مرعوکیا، عکاظ کیم تومبر وغیرہ
- وزیردفاع ونائب دوم وزیراعظم سلطان بن عبدالعزیز ال سعود، تعزیت بذر بعید تارونون، پیرگفر آئے ،البلاد اسم را کتوبر،الجزیدة ۴ رنومبر،المدینة اسم را کتوبر
  - وزيروا خلما كف بن عبد العزيز ال سعود بتعزي بيغام ، المدينة ٢ رنومبر
- گورنر ریاض ریجن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود بتعزیت بذر بعیدفون ، البلاد ۱۳۱ را کتوبر
- نائب گورزر ماض ریجن سطام بن عبدالعزیز ال سعود بتعزیتی پیغام ،المدین تا راومبر
- گورنر مکه مرمدریجن عبدالمجید بن عبدالعزیز ال سعود ، تعزیت کے لیے گھر آئے ،
   البلاد ۲ رنوم ر ، الندوة ۳ رنوم ر
  - فوازين عبدالعزيزال سعود
  - خفيه محكمه ك نائب سربراه فيصل بن عبدالله بن محمد السعود
    - شابی دیوان میں مشیر بر کی بن عبداللہ بن محمد ال سعود
      - منصور بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود
      - منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

محد بن عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود
 آخرالذکر چیشنرادگان ولی عبد کے ہمراہ گھر آئے۔المدیدنة کیم نومبر

#### اشتهار

- آلسيدعلوي بن عباس ماكلى ، عكاظ، ٥ رنومبر ، المدينة ٢ رنومبر
  - واكثر حاد محمر ساني وفرزندان ،المدينة اسراكتوبر
- استاذمصطفیٰ فوادعلی رضاوان کے فرزند عبدالرؤوف، عکاظ اسم را کتوبر
  - مؤسسة الإهلية للادلاء المدينة ٢ /أومبر
  - مؤسسة البلاد للصحافة و النشر ، البلاد ٢ / أومر
  - مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ، المدينة ١٩ رثومبر
    - مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام ، الندوة اسراكوير
      - مؤسسة اليمامة الصحفية ، الرياض ١٠٩٠ كتوبر



# شخصيات كانعارف

مندرجہ بالا فہرست میں فہ کور محدث جہاز کے عرب معاصرین کے حالات و تعارف فیز الرب معاشرہ میں ان کے مقام پر اردو قار ئین بالعموم آگاہ نہیں۔ ای باعث آئندہ صفحات پر ان کا تعارف پیش ہے۔ اس اطلاع واعتراف کے ساتھ کہ کائی تگ و دو کے بعد بھی اگر کے حالات وخد مات تک راقم کی رسائی نہیں ہوگی۔ یہاں ان عرب شخصیات کا سوائحی خاکہ، اگر کے حالات وخد مات میں منظر، غرضیکہ کسی بھی پہلو سے جس قد رمعلومات میسر آسکیں، بین اوری تعارف، خد مات ، خاند انی پس منظر، غرضیکہ کسی بھی پہلوسے جس قد رمعلومات میسر آسکیں، بیش بیں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقعین کی بجائے سابقہ فہرست کی بین جاری رکھا گیا ہے۔

شیخ سید عباس بن علوی مالکی
 کدث تجاز کے چھوٹے بھائی وشاگر دومعاون خاص ،خوش الحان \_ا ہے والدگرامی

نيز مكه عمرمه كے ديگرا كابرعلماءكرام ہے اخذ كيا۔علاوہ ازيں مفتی اعظم ہندمولا تامصطفیٰ رضا خان پر ملوی ومولا ناضیاءالدین سیال کوئی مهاجر مدنی بیشیز سے سلسله قا در میدوغیرہ وشرعی علوم میں اجازت وخلافت یائی۔ حجاز مقدس میں نعت خواتی و نعتبہ محافل کی علامت، خوب صورت آواز کے باعث محدث حجاز نے آپ کو "بلیل حجاز" کا خطاب دیا۔ مشہور ومقبول شعراء کی لا تعدا دفعتين اورعلاء واولياء كمنا قب حفظ مين دلة البرر كة كروب جده كى ملكيت ART نامی ٹیلے ویژن چینل برآپ کی پڑھی گئی نعت نشر ہوتی رہتی ہے،جیسا کہا ۱۳۲۱ھ کو عيدميلا دالنبي من المائينيم كى مناسبت سے تعت دى رقع الا وّل كونشر كى گئى مختلف عرب ممالك بالخضوص مصر، يمن ، سوڈ ان نيز انڈ ونيشيا و ہندوستان ميں نعت کے فروغ ميں خد مات انجام دیں۔ مكه مرمه مين تكاح خواني كے سركاري مجاز، قديم ثقافت بالخضوص حجازي ثقافت كے شيدائي، شيخ الدلائل و البردة -قابره معرض واقع صوفيكرام كى عالم كيرظيم "المشيخة العامة للطرق الصوفية "ئے آپ كودلاكل الخيرات، قصيده بروه ومولود برزنجي وغيره يرصفاور ان کی مجالس منعقد کرنے کی سند جاری کی۔ادھرلیبیا میں صوفیہ کی اعلیٰ تنظیم'' المجلس العام للتصوف الاسلامي "فعلم تصوف نيزلوكول كولول مين مجت مصطفى التي يَلِمُ أَجا كركرن اور نعت کے فروغ میں خدمات کے اعتراف میں سند پیش کی، دونوں اساد کاعس "المحفوظ المروى" ييس ب\_آبكى دلائل الخيرات اورمتداول مولودنا مول عي = بعض كى اسانيدروايت بسينيل بن باشم سينى شافعي كى في مرتب كرك "عقود الزبرجاد والماس في اسأنيد السيد عباس" كانام دياء جو "المحفوظ المروى" كآخريس شامل -سیدعباس مالکی نے مکہ مرمہواہل حجاز کی ثقافت ورہن جن برایک کتاب " ها کسا كانو" تاليف كى ، نيز محدث جازى تحريك وخوابش يروالد كرامى كے بارے ميں ويكرالل علم ك اخبارات ورسائل مين شائع شده نظم ونثر يمشتل تحريرون كويك جاكيا، مزيد برآن فود سیدعلوی مالکی کی مختلف موضوعات بر منظومات اور ریڈیو کی چند نقار برجمع کیس، پھریہ سارامواد ٢٠٠٣ وكولا ١٨٠٠ صفحات يركما لي صورت من أصفحات مشرقة من حياة الامام السيد

الدیف علوی بن عباس المالکی الحسنی "کے نام سے شائع کرایا۔ آپ کے چارفرز تدان، مدعاتم، سیدعلوی، سیدعمرو، سیدسعید ہیں۔[۱۳۴]

محدث اعظم حجاز نے ۱۳۹۸ھ/ ۱۳۹۸ء کو ہندوستان کے جنوبی صوبہ کیرلہ یا مالا بار کے نبرکالی کٹ سے چودہ کلومیٹر کے فاصلہ پرایک مدرسہ کا سنگ بنیا درکھا، پھر عمر بھر سر پرتی گی۔ یہ مرکز تن اسلامی ثقافت "کہلاتا اور تعلیم و دیگر ساجی خدمات میں فعال ہے۔ مقامی عالم اولانا ابو بکراحمہ قادری شافعی [۱۳۵] اس کے روبے رواں ہیں اوران وٹوں سات ہزار طلباء و انٹر یادہ ہزار طالبات مرکز میں زیر تعلیم ہیں۔

محرم ۱۳۲۱ه الرفضيات منعقد ہوا،

ہم اس محدث حربین شریفین کے بھائی شخ سیدعباس بن علوی مالکی مہمان خصوصی سے۔

ہم بن محدث حربین شریفین کے بھائی شخ سیدعباس بن علوی مالکی مہمان خصوصی سے۔

ال میں ہندوستان کے علاوہ پا کستان اور عرب و نیا کے اکا برعلاء و مشاکح کی بردی تعداد نے فرات شریف، شخ سیدعبداللہ فراج شریف، شخ سیدعبداللہ فراج شریف، شخ سیدعبداللہ فرائ شریف، شخ سیدعبداللہ فرائح شریف المرشخ مرعبداللہ کامل، ام القری ایونی ورشی کے سابق پر وفیسر و ملک شام کے عالم و مشرشخ محمل صابونی [۱۳۸]، کویت کے قاری شخ احمد سنان اور ڈاکٹر شخ ابراہیم رفاعی، مشرشخ محمد کے مسیدان ہوں الاسمارات کے صدر کے مشیرشخ سیدعلی ہائمی [۱۳۵]، مراکش کے شخ امراہیم رفاعی، مسیدان ہری، دار المصطفیٰ تر یم یمن کے شخ سیدعلی زین العابدین جفری المرام ہیں۔ چھیس فروری کواجتاع کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شخ سیدعباس مالکی دیگراکا ہرین نے خطاب فرمایا، اس موقع پرتقریباً دس لا کھافراد موجود سے اور چھ سوچا لیس دیگراکا ہرین نے خطاب فرمایا، اس موقع پرتقریباً دس لا کھافراد موجود سے اور چھ سوچا لیس الفت یانے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ [۱۳۸]

ایک اردو تذکرہ نگار نے نام کی میسانیت کی بنا پرشخ سیدعباس بن علوی مالکی کی بجائے ان کے دادا شخ سیدعباس بن علوی مالکی کی بجائے ان کے دادا شخ سیدعباس بن عبدالعزیز مالکی میسانید کومفتی اعظم ہندمولا نامصطفی رضاخان میلول بینانی کی ان کی مرانہ کی میلول بینانی کی میلول بینانی کی میسانی کی مرانہ کی میلول بینانی کی میلول کے بھائی شیخ سیدعباس مالکی نے مفتی اعظم ہند سے منان کی میلول کے بھائی شیخ سیدعباس مالکی نے مفتی اعظم ہند سے

اجازت وخلافت يائي تقى\_

## شیخ سید امین بن عقیل عطاس

سعودی وزارت جے و اوقاف کے اعلیٰ عہد بدار پھر رابطہ عالم اسلامی کے ٹائب سیکرٹری جنرل رہے [\*80]، مدرسہ فلاح مکہ تکرمہ کے اہم معاون [101]، محدث تجازک قرابت دار، جب کہ والدسیوعقیل بن عبدالرحمٰن عطاس عیشائیڈ (وفات ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۹۹ء) سعودی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔[104]

#### • قاری خاندان

شخ القراء مكه مرمه مولانا قارى عبدالله بن محمد بشير و فات ١٣٣٧ه (وفات ١٩١٩)، مقام مكه مرمه (وفات ١٣٣١ه) معقام مكه مرمه (اعام) مولانا حبيب الرحن بن محمد بشير و وفات ١٣٨٩ه (وفات ١٩٢٥)، مولانا قارى عبدالرحن بن محمد بشير و وفات ١٣٥٩ه (١٩٥٥)، مقام الله آباد [١٥٥]، معدلة الاحكام الشرعية كمصنف وقاضى جده بسعودى مجلس شوري كري و مدرس معجد حرم على شخ احمد بن عبدالله قارى و وفات ١٣٥٩ه (١٩٥٩)، مقام طائف [١٥٦]، صاحب تصانيف وقاضى، مدرس معجد حرم شخ حامد بن عبدالله قارى وفات ١٣٥٩م) بمقام طائف [١٥٦]، صاحب تصانيف وقاضى، مدرس معجد حرم شخ حامد بن عبدالله قارى وفات ١٩٥٩م) ووابسة بمقام طائف [١٥٦]، صاحب تصانيف وقاضى، مدرس معجد حرم شخ حامد بن عبدالله قارى ووابسة بمقام طائف [١٥٦]، سعودى وزارت تعليم سه وابسة

المحود بن عبدالله قارى محفظة (وقات ١٩٥٥هم ١٩٥٨ء) بمقام مكم كرمه-[١٥٨]

# شيخ سيد ابراهيم الخليفه

سیدابراہیم بن سیدعبداللہ بن احمہ بن عبدالرحمٰن الخلیفہ حنی ادر کی سعودی عرب کے الرق موہ کے تاریخی ومرکزی شہر الاحساء پینی هفوف کے محلّہ گوت میں ۲ سے ۱۳۵ اورکو پیدا ہوئے۔ ٹانی عالم، مند، مرشدوم بی ،صوفی کامل، حافظ قرآن کریم۔ هفوف میں موجود شافعی ، ختی ، اگل اکا برعلاء کرام سے تعلیم پائی ، پھرائی سعود یوئی ورشی کے شریعت کالے سے فراغت پائی بڑا اِمقد کی ورشی کے شریعت کالے سے فراغت پائی بڑا اِمقد کی ورشی کے شریعت کالے سے فراغت پائی تا ومشائے سے اخذ کیا۔ مولا تا ضیاء الدین قادری بال کوئی مہاجر مدنی کے خلیفہ اجل ہیں۔ آپ ہے ہے فروف کے سرکاری کالج میں اور اور سے بیز عرب و نیا، یورپ، سابق سویت یونین کے متعدد مما لک کے بائی ومطالعاتی دورے کیے۔ [۱۵۹]

دین علوم کے طلباء کی آسانی و تقبیم اور عصری تقاضوں کی تکیل میں نصابی کتب کی فرق و توقع پر بہنی آپ کے دروس کے سعی کیسٹ تیار کر کے انھیں طلباء تک پہنچانے کا ملیٹر درخ کیا گیا۔ وشق کے شافعی عالم شخ عمر طربن محد بیقونی و وقات ۱۰۸۰ه اور الا ایتر بیا ) نے مصطلحات صدیث کو منظوم کیا تھا، جو 'البیب قدونیة 'کے نام ہے شہوراور طلبائی منداول ہے [۱۲۱] شخ سیدا براہیم المخلیف کے ایک استاذ قطب شام ومحدث کبیر، طلبائی منداول ہے [۱۲۱] شخ سیدا براہیم المخلیف کے ایک استاذ قطب شام ومحدث کبیر، طلب کے باشدہ شخ سیدعبداللہ مراج الدین سینی و وقات ۱۳۲۲ اور ۲۰۰۲ ء ) نے اس کی طب کے باشدہ شخ سیدعبداللہ مراج الدین سینی و تواقی (وقات ۱۳۲۲ اور ۲۰۰۲ ء ) نے اس کی طب کے باشدہ شخ سیدعبداللہ مراج الدین سینی و تواقی کا مصطلح الحدیث 'کے نام سے طبح ہوتی اللہ کو الدین سین مصطلح الحدیث 'کے نام سے طبح ہوتی اللہ کا میں سید کے نام سے طبح ہوتی اللہ کا میں سید کو ایک کا م سید کے نام سے طبح ہوتی اللہ کا میں سید کے نام سید کو ایک کا م سید کی نام سید کو کا میں سید کی نام سید کی نام سید کو کی کا م سید کی نام سید کو کی کا میں سید کی نام سید کی نام سید کو کی کا میں سید کی نام سید کر بھو کی کی نام سید کی ن

اور ملک شام ودیکرمقامات کے مداری کے نصاب ش شامل ہے۔[۱۲۳]

شیخ سیدابراہیم نے ای شرح پراضافہ کرے عام فہم لب واہجہ میں ریکارڈ کرایا، ہو وی کیسٹ میں کمل ہوئی۔اے'شرح المنظومة البیقونیة من کتاب الشیخ عبدالله سراج الدین ''کے نام سے پلاسٹک کے خوب صورت ڈبہ میں تر تیب دے کر پیش کیا گیا۔ مہلی کیسٹ کی ابتداء میں آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:

سيدنا و شيخنا الامام العلامة المحدث سيدنا السيد ابراهيم

بن سین عبد الله الخلیفة الحسنی الاحسائی الشافعی ---[۱۹۴]
جن دنوں شیخ عیسیٰ مانع حمیری طاق محکد اوقاف دبی کے مربراعلی تنے، شیخ سید
ابراجیم الخلیفہ طاق متحدہ عرب امارات کے دورہ پرآئے تو ۲۰۱کتوبرا ۲۰۰۰ء کودبیٰ ک
جائع راشد یہ ببیر میں خطبہ جمعہ دیا، جس میں فضائل شعبان ورمضان نیز فضیلت ورودشریف
اور محبت رسول ملٹ گین تم کے موضوعات پر خطاب کیا نیز نماز جمعہ کی امامت فرمائی ۔اے
دبی ٹیلی ویژن نے براور است نشر کیا۔

ان كے علم فضل كاكسى قدرانداز وال سے كياجا سكتا ہے كہ محدث بخاز نے آپ كے ساتھ سلسلدروايت كا تباولد كيا، نيز بعض مما لك كے تبليغى دورول ميں ہم سفررہ -[١٩٥] شخ سيدا براہيم الخليفہ نے محدث حجازكى وفات پرايك مضمون بھى لكھا، جو ' موت العالم شلمة لا تسد اللي يوه القيامة ''عنوان سے كمپوزشدہ دوصفحات پر شمل ہے۔

مفتئ اعظم دبئی ڈاکٹر شیخ احمد بن عبد العزیز حداد

يمنى الاصل، مكه مكرمه في تعليم يائى ، فقيه شافعى ، مصف معوفى ، في عبد الله بن سعيد لعبى مبها جركى ويُحافظة كن اييضاح القواعد الفقهية لطلاب المدري ساة الصولتية " برشيج انجام دئ، في وان كاموال وآثار بركاب أنشوة الشّجى في ترجعة شيخنا عبد الله بن سعيد اللّعجى " تاليف كى ، اوردونول يحجا وارالضياء كويت في سال ١٠٠١ م ١٠ ٢٢٠ م ١٠ و٢٢ ١٠٠١ الصفحات برشائع كيل متحدو عرب امارات كى اجم رياست دبئ مين حكومت كى طرف سيمفتى اعظم لقينات

اور بمدادقات اشاعت إسلام ميس مصروف بيل-

الهيد و نمارك [١٦٦] كى غرمت مين ونيا بحر مع مختلف اسلامى مكاتب فكر كے اله ، و بلغين كو سخطوں سے آخوش بر مشمل مشتر كدبيان بعنوان 'بيان دعساة اله ، و بلغين كو سخطوں سے آخوش بر مشمل مشتر كدبيان بعنوان 'بيان كى تائيدو السلمين ''جارى كيا گيا، اس بر مفتی شخ احمد حداد كے بھى و سخط بيں ۔ اس بيان كى تائيدو دخوا كر دوالوں بيس سے بياكستان سے و اكثر مولا نامحمد طاہر القادرى ، مندوستان سے مختر رضا خان بر بيلوى اور مولا نا ابو بكر احمد قادرى شافعى اور كم كرمہ سے محد شے تجاذ كے فرندا كبروج انتين شخ سيداحمد ماكى شامل بيں ۔ [١٢٤]

مرکزی مجدراشد سے کبیر دبئی میں نماز جمعہ کی فطابت والمت فرمائی ، جے ساوی نامی ٹیلی ویژن چینل نے براوراست نشر کیا۔خطبیش فطابت والمت فرمائی ، جے ساوی نامی ٹیلی ویژن چینل نے براوراست نشر کیا۔خطبیش انہا بندی کوموضوع بنایا اور آج کی اسلامی و نیامیں موجودا نہتا پیندگروہ اور اس کے ہاتھوں معلم وغیر مسلم بے گناہ افراد نے آلی وخون ریزی کی خرمت کی اور جہا دوقال بارے شرع مجم یان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشدت پیندگروہ وینی علوم سے بے بہرہ اور اسلام کے بان کی خرموم حرکات سے اسلام اور مسلمان بدتا م ہور ہے ہیں فلام متاثر ہور ہا ہے۔

۱۱۱ اراگست ۲۰۰۵ء کو بھی اسی مسجد میں نمازِ جعد کی امامت و خطابت فرمائی اور تقویٰ کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس روز امر کمی دہشت گردی کے شکار ملک عراق کے شہور مبلغ اسلام ڈاکٹر شیخ احد کمپیسی بھی صف اوّل میں تشریف فرما تھے۔

ان دنوں سا دبئ چینل ہر جمعہ کو مغرب کے بعد ایک گھنٹہ دورانیہ کا دینی پروگرام "نفحات" براوراست نشر کرتا ہے۔اگلے روزیعنی ہفتہ کی شام بیدو بارہ پیش کیا جاتا ہے۔ راست کے کوئی اہم عالم دین سٹوڈیویس ناظرین کی طرف ہے بذریعہ فون بھیس ،ای میل کے گئے سوالات کے شرعی جوابات دیتے ہیں۔ ڈاکٹرشنے احمہ حدا د بالعموم اس پروگرام میں ٹریکہ ہوتے اور بڑے کی و برد باری سے ناظرین کو جواب پیش کرتے ہیں۔[۱۶۸] جج ۲۲۳ اھے ایام میں ''نفحات ''روزان شرکیاجاتارہا، جس میں آپ بطور خاص تشریف لاکر جاج کی طرف سے بذریعہ فون کیے گئے سوالات کے جوابات نیز مناسک نج پر آگاہ فرماتے رہے۔[۱۲۹]

روزاندافطارے کچھ درقبل براہ راست نشر ہوتا رہا، جس کی انفرادیت بیتی کرمیز بان کے بغیر بیش کے میز بان کے بغیر بیش کی انفرادیت بیتی کے میز بان کے بغیر بیش کیا جاتا۔ اس میں بالعموم مفتی شیخ احمہ صداد عصر کے بعد سٹوڈ بوتشر بیف لا کرمقررہ وقت بہ استفارات کے سمامنے جلوہ افروز اور ناظرین کی طرف سے آنے والی مسلسل فون کالزیران کے استفارات کے شری جواب بیش کرتے جوعام طور پر روزہ سے متعلق ہوئے۔ [۱۵]

ڈاکٹر شیخ احمد عمر هاشم، سابق رئیس الازهر

عالم اسلام کے مؤ قرعلمی ادارہ ازہر یونی ورشی قاہرہ میں اعلیٰ ترین منصب وأس عاسلرموتا ہے، جے شیخ الان هدر کہتے ہیں، دوسراا ہم منصب پرکیل یا صدر، جے " منيسس الانهه " كهاجا تا ب\_ و اكثر شيخ احد عمر ماشم ، رئيس الاز برتعينات ريادر محدث ِ تجاز کی وفات ہے چند ماہ قبل سبک دوش ہوئے۔اب تبلیغی سرگرمیوں میں مشغول نیز مصری بارلیمنٹ میں دینی امور ہے متعلق کمیٹی کے صدراور دیگراہم اداروں کے رکن ہیں۔ قاہرہ میں ہی حضرت امام حسن بن علی ذان کے ایٹ کی پڑیوٹی عارفہ کا ملہ و عالمہ خاتون سيده نفيسه بنت حسن بن زيد والنفية (وفات ٢٠٨ه/١٢٨ء) كاعظيم الشان مزار ب[الما] اس سے ملحق مجدشہر کی اہم مساجد میں ہے ہے۔ ۱۹ راگت ۵۰۰۵ء کوشنے احمد ہاشم نے اس میں نماز جعد يؤهائي اور خطبه يس محب اللبيت نيز ماورجب كى مناسبت م ججزة معراج جسماني ير خطاب کیا۔علاوہ ازیں انتہا پیندی کی غدمت اور اسلام کے امن وسلامتی کا غد جب ہونے ک وضاحت کی نیز اسلامی دنیا کے تمام حکمرانوں کو دعوت دی کہاہیے مما لک میں اسلامی نظام کا نفاذكرين تاكه ونيامين حقيقي امن قائم مو-اسے المصدرية جينل في سجدسيده نفيسه والفيات براه راست نشر کیا۔ ۱۱رد مبر ۲۰۰۸ء کو بھی اسی اہم مسجد میں خطبہ جمعہ دیا، اس روز ختم نبوت اور منام مسطقاً مطابق کا موضوع اپنایا اور خطاب کے دوران قادیا فی افکار کی تر دیدوتعا قب کیا، اے بھی مصری چینیل نے ہم تک پہنچایا۔

رمضان ۱۳۱۸ ہے کو جب کہ آپ رکیس الا زہر تھے اور بحرین کے دورہ پر آئے تو ارجنوری ۱۹۹۸ء کو دارالحکومت منامہ کی مرکزی معجد احمد فاتح میں نماز جعد کی امامت و فطابت فرمائی، جے بحرین کے BTV چینل نے براہ راست دکھایا۔

جشن ميلادالني من من المبت على مناسبت عن الله من مناسبت عند وقارير كرشة چندسال كودوران رام في مناسبت عند وقارير كرشة چندسال كودوران رام في مناسبت عند و وراس و المرام المر

سید الشہد اء حضرت سید ناحسین بن علی ڈاٹٹؤ کا سرمبارک قاہرہ شہر چیں وفن ا بن کے اوپر گنبد وخوب صورت محارت ہے، اس کے ساتھ عالی شان اور وسیع وعریض مجد[20] کے ہال جیس رمضان ۱۳۱۸ ہے، مطابق ۱۹۹۳ جنوری ۱۹۹۸ء کو وزارت اوقاف مصر کے زیابہتمام غزوہ بدر کی یا د تا زہ کرنے کے لیے ایک تقریب ' ذکری غزوہ بدس' نام سے منعقد ہوئی، جس میں صدر جمہوریہ کی نمائندگی کمشنر قاہرہ عبد الرحیم شحانتہ نے کی ، جب کہ وزیراوقاف ڈاکٹر شیخ حمدی زقزوق، شیخ الا زہر شیخ سید محد طنطاوی، رئیس الازہر ڈاکٹر شیخ الا زہر ڈاکٹر شیخ احدیم مصر شیخ تھری زقزوق، شیخ الا زہر ایونی ورٹی کے نمائندہ خاص شیخ فوزی زفزان، احمدیم میں اللہ کے سفراء اور جامعہ ازہر کے فیر ملکی طلباء، شہر کے زعماء اور عوام نے شرکت کی۔ ویکرمما لک کے سفراء اور جامعہ ازہر کے فیر ملکی طلباء، شہر کے زعماء اور عوام نے شرکت کی۔ قاری شیخ محمد بسیع نی کی تلاوت قرآن مجیدے مفل کا آغاز ہوا، پھر موضوع کی مناسبت سے قاری شیخ محمد بسیع نی کی تلاوت قرآن مجیدے مفل کا آغاز ہوا، پھر موضوع کی مناسبت سے

قاری ت جمر بسید نی کا تلاوت فرآن مجیدے علی کا آغاز ہوا، پھر موضوع کی مناسبت بالتر تیب وزیر اوقاف، رکیس الاز جر، شخ الاز جر تینوں نے خطاب کیا۔ بعد از ال شخ عبد التواب بساطی مائیک پر آئے، انھوں نے درود شریف پڑھنے کے بعد غروہ بدر کی مناسبت سے چنداشعار ترنم سے پڑھے۔ آخریش قاری مجر بسید نی نے پھرسے تلاوت فرمائی اور سب نے فاتحہ پڑھی۔ یہ مفل نماز تراوی کے بعد منعقد ہوئی اور اسے ملک کے اہم شکی ویژن چینل کے اہم شکی ویژن چینل کے اہم شکی ویژن چینل کے ایم شکی ویژن چینل کے اہم شکی ویژن چینل کے کے اہم شکی ویژن چینل کے اور است انٹر کیا۔

ڈ اکٹر شخ احمد عمر ہاشم نے ای مسجد حسین میں سرا کتوبر ۲۰۰۵ء کونماز جمعہ کی امامت و خطابت قرمائی ،تواہے المصریة چینل نے براہ راست پیش کیا۔

سر نومبر کے معرف کے مقام باجا کی محدث اور کا معرف کے علاقہ دقہ لیدہ کے مقام باجا کی محدثناوی میں نماز جعد کی خطابت وا مامت فرمائی۔ بیرجاج کی روا گئی کے ایام ہے، لہذا ای مناسبت سے خطاب کیا اور مناسک جے بیان کرنے کے بعد عاز مین کو زیارت رسول اللہ ماڑ قائم کی ایمیت پر آگاہی و ترغیب وی۔ جس دوران قرآن مجید کی آیت ﴿وَ لَوْ اَنَّهُمْ لِاَ طَلَمُوا ﴾ کی ایمیت پر آگاہی و ترغیب وی۔ جس دوران قرآن مجید کی آیت ﴿وَ لَوْ اَنَّهُمْ لِاَ طَلَمُوا ﴾ کی ایمیت پر آگاہی و ترغیب وی۔ جس منظر میں اعرابی کے دوخہ اقد س پر مانے کی مشہور واقع سرا معین تک پہنچایا ، نیز فر مایا:

رج پرجانے والے احباب، شفیج العالمین، رحمۃ للعالمین، خاتم الانبیاء و السلین مثاقم الانبیاء و السلین مثالین میارد است ویش کیا۔

۱۳۲۹ ہے۔ ماورمضان مبارک شی مختلف چینلو پرآپ کے متعدد پروگرام آتے رہے۔ ۱۳۲۷ ہے کا الفجد "نامی چینل پرافطارے قدرے پہلے" فی خلال آیة "نام کے

يدارام بس ايك آيت قرآن كي تغيريان كي-

اردن کے بادشاہ سید حسین بن طلال حتی ہاشمی مرحوم [۲] ہرسال ماور مضان شی ارب وجم کے اکا برعایا ، ومفکرین کومملکت شی مرحو کیا کرتے ، جن کے علوم وافکارے انتفادہ کے لیے مہینا بھر مختلف مقامات پر سیمینار منعقد کیے جاتے ۔ نذکورہ باوشاہ کی وفات پر ان کے فرز ندسید عبد اللہ دوم تخت نشین ہوئے تو انھوں نے بھی اس عمل کو جاری رکھا۔ ان سلمہ کی مرکزی تقریب ہر جمعہ کو دار الحکومت عمان کی شاہی مجد شاہ عبداللہ اوّل شہید [22] کے بہاوی واقع وسیح و عریض ہال میں نماز جمعہ کے بعد اور وزارت اوقاف کے زیر اہتمام سفتہ ہوتی ہوئے اندا مدیا گیا ہے۔ میں العلمیة الهاشمیة "کا نام دیا گیا ہے۔

رمضان ١٣٣١ ه، مطابق ٢١ راكوبر٥٠٠٥ وكواس بال يس باشي مجلس كا انعقاد مواتو

مقر کے طور پرکل تین علماء کرام موجود تھے ، جن کے اسماء گرامی ہے ہیں:

ملک شام کے مشہور شافعی عالم ومفکر اسلام نیز دمشق یونی ورشی کے پروفیسرڈ اکٹر شیخ ٹرسید رمضان بوطی [۸۷]،سابق رئیس الاز ہرڈ اکٹر شیخ احمد عمر ہاشم اور یمن کے مبلغ اسلام سرملی زین العابدین جفری مخلوطیخے۔

جب کہ اردن کے وزیر اوقاف ڈاکٹر شیخ عبد السلام عبادی مہمانی خصوصی شیخہ۔
ال روزی مجلس کا موضوع ' دمفتی کی الجیت اور فتو کی جاری کرنے کی اہمیت و ذمہ داری' تھا۔
ان کی اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ بالحضوص ٹیلی ویژن چینلو پر جو ہر فردفتو کی جاری کرنے پر ان کی اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ بالحضوص ٹیلی ویژن چینلو پر جو ہر فردفتو کی جاری کرنے پر ان گیا ہے ،اس غیری اطوغیر ذمہ داران دو میں کا محالہ مان مقررین کی گفتگو کا مرکزی مکتہ وگور تھا۔
ب کہ ہال سیکڑوں کر سیوں سے آراستہ اور سامعین میں طبقہ علیا ہ، دانش ور سفراء، اعلی عہد بیداران وزی انسران ، کالج و یونی ورش کے اساتذہ و وظلیا ہے ،عوام ،خواتین و حصرات موجود شے۔
ادان کے 'الاس دنیہ ''نامی ٹیلی ویژن چینل نے المجالس العلمیۃ الها شمیۃ کی بیکارروائی برادراست نشرکی۔

وزارت اوقاف ارون سال بعروارالحكومت عمان ياكسي ووسر عشمركي البم مسجد ش

مازِ جمعہ کی اوا میگی کا خاص اہتمام کرتی ہے، جس میں اذان اوّل ہے قبل عرب ونیا کے کی اہم عالم کا درس، پھر ملک کے اہم قاری کی تلاوت قرآنِ جمید اور اذانِ ثانی کے بعد ملک کے کوئی اور اہم عالم خطبہ جمعہ دیتے ہیں۔ اذان کے بعدموذن درووشریف پڑھے ہیں اور بیتمام عبادات 'الاس دنیہ '' چینل براہ راست نشر کرتا ہے، جس کے لیے میز بان مسجد ہال میں موجود ہوتا ہے۔ مورخہ کے برجولائی ۲۰۰۱ء کوڈا کڑش خاتم عمر ہاشم پھراردن ہیں تھ، اس روزعان کی مجدشاہ حسین بن طلال میں آپ نے ''س صمة للعلمین '' کے موضوع پر ورس دیا، پھر مذکورہ وزارت کے معمولات کے برعس وہیں پرخطبہ ونمازِ جمعہ کی امامت فرمائی۔ دس دیا، پھر مذکورہ وزارت کے معمولات کے برعس وہیں پرخطبہ ونمازِ جمعہ کی امامت فرمائی۔ خطبہ میں انتہا پیندی کی حوصلہ تھنی کی اور نو جوان سل کواعتدال کی راہ اپنانے کی تلفین کی۔

اقدائی جین ان دنول ہر جعرات کورات گئے ایک گھنٹے کا پروگرام' البینة ''براوراست نشر کرتا ہے، جس میں عرب دنیا کے کوئی عالم یا مفکر و دانش ور دعو کیے جاتے ہیں اور انھی امت مسلمہ کو در پیش مسائل میں ہے کسی مطیشدہ موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی جاتی ہے۔

نیز فون کے ذریعے ویکر علاء ومفکرین بھی اپنی آراء بیان کرتے ہیں۔ ۲۵ راگست ۵۰۲۵ کو فاکس میں واحد مہمان شے اور انھول نے'' وحدت اسلامی، وقت کی فاکس شروت' کے موضوع پر گفتگو فر مائی۔ چند ماہ بعد کے ارجوری ۲۰۰۷ء کو پھر اس پروگرام میں اہم ضروت' کے موضوع پر گفتگو فر مائی۔ چند ماہ بعد کے ارجوری ۲۰۰۷ء کو پھر اس پروگرام میں تشریف لا کے ، اس روز بھی اتحاد امت اسلامیہ پر زور دیا نیز مسئلہ فلسطین کی جانب تشریف لا کے ، اس روز بھی اتحاد امت اسلامیہ پر زور دیا نیز مسئلہ فلسطین کی جانب توجہ میڈول کرائی اور اس کی آزادی کے لیے کی جانے والی سلم کارروائیوں نیز ارضِ فلسطین پر جاری فدائی حملوں کو شری جہا دقر اردیا اور ۹ رمار پر ۲۰۰۷ء کو البیدنة کا موضوع المیہ ڈنمارک تھا، فدائی حملوں کو شری جانب ان جس ڈاکٹر است وجذبات کا اظہار کیا ، ان جس ڈاکٹر شری جامطال ہے ، آپ نے آس واقعہ کی فدمت کرتے ہوئے ذمہ داران کو قرار دواقعی مزاد سینے کا مطال ہہ کیا۔

۳/مئی ۷۰۰۷ء کوآپ نے مصر کے صوبہ منوفیہ کے مقام بنانون میں نماز جعد کی خطابت وامامت فرمائی ، جسے ESC ٹیلی ویژن چینل نے براہ راست ہم تک پہنچایا۔ الادد نماز عصر كے بعد آپ "السم حوس" كے سٹوڈ يويس تشريف فر مااوراس كے پروگرام "المسلمون يتساء لون" كے ذريعے ناظرين كے شرعى سوالات كے جوابات ديتے رہے جوابك گفت جارى رہا-

ال دوران ایک سوال کے جواب میں سیدنا ابو ہر رہ دایا تھے کی کثر ت روایت حدیث کی وجہات بیان کیس اور ان کے فضائل برآگاہ کیا اور سیدنا معاویدین سفیان دائی ہے لیے مامناسب الفاظ کی تر دیدوحوصل تھی کی۔

رمضان ١٣٢٧ه هے آخری ایام مطابق ٢٢٠ را كؤبر ٢٠٠٥ عبر وز الوار كی شام اقسداء پر دا كراجر عمر ہاشم كا پہلے سے تيار كرده ايك پروگرام "فتاوى مرمضانيه" "نام سے پیش كيا گيا، بس ميں پون گھنٹہ تك فون پر ناظرين كے طرف سے روزه وغيره موضوعات پر كيے گئے موالات كے جواب ديے۔

ج ١٣٢٧ ه كايام من اقدراء جينل في ال بار الك خصوصى بروكرام" فسى

محاب الشريعة " بيش كيا، جس يس ارجوري ٢٠٠١ وكوآب تشريف لا عديه اقراء ك قاہرہ اسٹوڈ بوے براور است نشر کیا گیا اور آپ نے مسائل جے پرناظرین کومطلع کیا۔ اقسداء شلی ویژن چینل این مفید پروگرامزاورمعتدل انداز کے باعث آج کی عرب ونیا کے اصلاحی وتعلیمی میٹلویس مقبولیت کے اعتبارے سرفہرست ہے۔اس کے چیزین شخ صالح عبدالله كامل كى ذاتى دل يحيى وسعى عداسلام ومسلمانوں كودر پيش مسائل ي عالمی سیمینار جده و قاہره وغیره شہرول میں متعقد ہوتے ہیں، جن میں عرب وعجم کی علمی شخصیات مدعوكركے أخيس تبادل يوفيالات كاموقع قرائهم كياجا تا ہے۔ آج كى اسلامى دنيا ميں فعال انتہا پیندگروہ اوراس کے ہاتھوں ہونے والی خون ریزی کے اسباب وعوامل پرغور نیز اس بارے اسلای احکام کی توضیح و بیان کے لیے مصر کے ساحلی شہرشرم الشیخ میں دوروزہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا،جس کا آغاز بروز اتوار ۲۱ راگست ۲۰۰۵ء کو مواء اس میں اسلامی ونیات مختلف مكاتب فكر كي يستيس مشهور علماء ومفكرين كوخطاب كي دعوت وي كي يسيمينا ركاموضوع "فقداسلامي اور ديشت كردي" تقااورشركاء بين شيخ الاز بردًا كثر شيخ محدسيد طعطاوي، مفتى أعظم وْاكْرْ شَحْ على جعد، سابق رئيس الاز جروْ اكر شخ احد عمر باشم ، سعودى عرب ك سابق وزیراطلاعات مفکراسلام ڈاکٹر محمدہ بمانی، دمشق یونی ورٹی کے شریعت کالج کے پرلیل مبلغ اسلام ڈاکٹر شخ محمد سعیدرمضان بوطی، عراق کے مبلغ ومفکر ڈاکٹر شخ احرکیسی، وْ تمارك من مقيم شام ك محقق و اكثر فواد برازى عظيظ شامل تنے و اكثر شخ احد عمر باشم نے يهليروز كے اجلاس ميں خطاب قرمايا اور اقسواء چينل اس كى كارروائى دن بجردكھا تارہا، جب كري صالح عبدالله كامل في خود يمينار كاا فتتاح كيا\_

مفكر بإكتان علام محمدا قبال مونيد برداكر في احمد عمر باشم في مضمون محمد اقبال المفكر الاسلامي و المصلح الاجتماعي "كما، جود اكثر سيد مازم مخفوظ از برى كى كتاب "محمد اقبال المصلح الفيلسوف الشاعر الاسلامي الكبير" في شامل ب، محمد اقبال المصلح الفيلسوف الشاعر الاسلامي الكبير" في شامل ب، جوابي -[194]

صاحب تغییر ضیاء القرآن مولاتا پیر تحد کرم شاہ از ہری تحییر نظیم کے شاگر دوخلیفہ مولانا پیرزادہ تحد الدادسین واللہ نے اخباب کی عدوے انگلینڈ برطانیہ کے شہر ملٹن کینز میں ایک فقیم الشان درس گاہ 'جسامعۃ السکوھ' تائم کی[۱۸۰] نیز وہاں پراسلامی تقریبات کے انعقاد میں فعال ہیں۔ انھوں نے ۲۹ مرش اموری کو ایشن ہال نوشنگم انگلینڈ میں اپنے مرشدگرای کے سالانہ عرس کی تقریب منعقد کی ،جس میں صاحبز ادہ تحداثین الحسنات شاہ اور پاک وہند نیز عرب دنیا کے اکا برین عدو کے گئے۔ عرس کی اس تقریب میں از ہر یونی ورش قاہرہ کے دفد نے رئیس الاز ہرؤا کٹر شخ احمد عمر ہاشم کی معیت میں شرکت کی۔

اپر میں ۲۰۰۴ء کو بھیرہ پاکستان میں دارالعلوم محدید غوشہ کے فارغ التحصیل علماء کے افزاز میں جشن منعقد ہوا، تو اس میں شولیت کے لیے عرب دنیا کے متعددا کا برعلماء دمشائخ کو دون کی بھی شامل تھے، کیکن علالت کے باعث پاکستان ندآ سکے، دون دی گئی، جن میں ڈاکٹر شخ احم عمر ہاشم بھی شامل تھے، کیکن علالت کے باعث پاکستان ندآ سکے، جب کدآپ کا مرسلہ بیغام اجتماع میں بڑھا گیا۔

مولانا محرعبدالحكيم شرف قادرى وكالله كوآپ سے سندروایت حاصل تھی۔[۱۸۲] محدث حجاز کی عظیم تصنیف مفاهید یجب ان تصحح "كے جدیدایڈیشن پر فاكٹرا تدعم ہاشم کی تقریظ درج ہے[۱۸۳]علاوہ ازیں جامعداز ہرنے محدث تجاز كو پروفیسر كا خطاب اور لی ایچ ڈی کی جواعز از می سند پیش کی ،اس پرآپ کے دستخط شبت ہیں۔[۱۸۴]

شیخ حسین بن محمد علی شکری
 دید منورہ کے باشندہ جفق، ماضی کے اکابرعلماءِ اللِسنت کی متعدد اہم کتب پر

شخفيق انجام وي كرانهي جديدا ندازيس شائع كرايا\_

ایمانِ والدینِ مصطفیٰ من الله ایمان برمفتی شافعید ید منوره سید محدین عبدالرسول برزخی و مینانید (وفات ۱۹۳۳ه) کی تصنیف "سکداد السدین و سداد السدین فی و مینانید (وفات ۱۹۳۴ه) کی تصنیف "سکداد السدین و سداد السدین فی واثنیات الدنجانة و الدس جات للوالدین " پرشخ حسین شکری نے ایک اور محقق شخ سید و میاس احد صفر حسین کی کی ماتھ ل کر تحقیق انجام دی ، جو ۱۳۹۹ او کو دید منوره سے ۱۳۲۲ صفحات پر شائع کی گئی ، ضیا ہے حرم میں اس کا تعارف جھیا۔ [۱۸۵]

حضرت امام الى عبدالله محدين موى حراً لى مراكشى ويناوي (وفات ١٨٣هم ١٨٨٥) كى مصباح الطلام في المعتنين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في اليقظة و السينام "أن كا في المعتنين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في اليقظة و السينام "ان كي في واجتمام عبد ٢٦٩ رصفحات برمدينه متوره عن شائع مولى مولانا محم عبدالحكيم شرف قاورى ويرافي عن الله وترجم كيا، جو " يكارويارسول الله من ويرافي من المحم عبدالحكيم شرف قاورى ويرافي الله عن الماردوترجم كيا، جو " يكارويارسول الله من ويرافي المحمد المعمول الله من ويرافي الله من ويرافي الله من والمحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله ورست شائع موارد

امام عبدالصد بن عبدالوہاب ابن عساكر دشقى كلى مدنى مينية (وفات ١٨٦ه هـ/١٨٨٥) كى تصنيف ' جيزء تبد شال نعل النبسى ' مرشحقيق كى ، جوعرب د نياسے شائع ہوئى ، چر مفتى محمد خان قاور كى يالئے نے اس كا اردو ترجمه كيا ، جو د دفعل پاك حضور الله يَقِيَةِ مَ ' كے نام ہے عربی متن كے ساتھ ١٩٩٩ء كوصف بلى كيشنز لا مور نے ٣٢ صفحات برشائع كى۔

مدینه منوره میں اپنے وَور کے علماءِ احتاف کے سرتاج شیخ عبدالقادر بن تو فیق هکی طرابلسی میلید (وفات ۱۹۹ه ای ۱۹۵۰) کے احوال وآثار پرشخ حسین شکری نے مضمون لکھا، جو بائیس کمپوز شدہ صفحات پرشتمتل ہے۔

## • شيخ عبد الغنى بن صالح جعفرى

آپ کے والد شخص الح بن جعفری میشد (وفات ۱۳۹۹ کے ۱۹۵۸) سوڈ ان کے گاؤں ونقلہ میں پیدا ہوئے ، پھر قاہرہ مصر ججرت کی اور وہیں پر وفات پائی۔ جامعہ ازہر کے نزدیک ایک سڑک آپ کے نام سے موسوم ہے ، اسی پران کی تغییر کرائی گئی مسجد نیز مزار واقع ہے۔ رہ جامعداز ہر کے فارغ انتصیل اور مشہور مرشد و مرنی تنے۔ صوفیہ کا سلسلہ احمد یہ جعفریہ اپ سے منسوب ہے۔ از ہر یونی ورشی کی مرکزی مسجد میں طویل عرصدامام و مدرس رہے، فزلا تعداد بارج و زیارت کی سعادت پائی۔ نعت گوشاعر تنے اور نظم و نشر میں بکشرت المائف ہیں [۱۸۹] شخ صالح جعفری کی وفات پران کے فرزند و خلیفہ شخ عبد الغنی جعفری نے دشد دہدایت کے میدان میں والد کے کام کوآ کے بڑھایا۔

۱۹۹۷ء میں قاہرہ کے اخبار 'العربی '' ہیں صوفیہ کے سلسلہ جعفر یہ کے عموی تعارف پر الاسلطان کا مضمون شائع ہوا، جس ہیں واضح کیا گیا کہ اسملامی دنیا کے بعض مما لک ہیں۔ مرجود شیعہ کے جعفری فرقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور آپ 'جعف می النسب '' ہیں۔ منمون نگار کوشنخ عبد الغنی جعفری نے خود بتایا کہ اس وفت یہ سلسلہ طریقت متعدد مما لک النوس معروسوڈ ان ہیں مقبول ہے اور معرکی تیرہ کمشنریوں ہیں اس کے ۱۹۵ مراکز فعال ہیں، بن کے ذریعے عامیہ الناس کی خدمت و رہنمائی کی جا رہی ہے۔ علاوہ اذیں جج وعمرہ کی رفیب واہتمام کے ایناوہ تر قائم ہے، جوجے قاقلوں کی ترتیب وروائلی نیز عید میلا والنبی ملی نظائل کے اور معرائ کے علاوہ ما ورمضان میں خصوصی عمرہ نیکے کا اہتمام کرتا ہے۔

شخ عبدالغنی جعفری کی گرانی میں ایک اشاعتی ادارہ 'داس جوامع الکلیہ ''قائم ہے، السوف، تاریخ وغیرہ دینی موضوعات پر کتب کی اشاعت میں شہرت رکھتا ہے۔ نیز فخ صالح جعفری کی مناسبت سے ہرسال آپ کی شخصیت وخد مات اور سلسلہ جعفریہ الاریم کی دیارف وتعلیمات پر مشمل رسالہ شائع کیا جاتا۔

معرض وفيه أسلام كى اعلى ترين تظيم "المجلس الصوفى الاعلى للطرق المصوفية "كى طرف على معرض المساد كابرين كوا في تبليغي سر كرميال جارى ركف كى المسوفية "كى طرف مي منه تعادي في عبد المنى جعفرى كى سند خلافت اس اداره كى طرف سے الهازت مي، نيز سجاده في من عبد المنى جعفرى كى سند خلافت اس اداره كى طرف سے اللہ الق شد الق شد و مارا

سوڈان ٹیلی ویژن نے رمضان المبارک ۲۲۳اھ،مطابق ۱۲۷ کوبر۵۰۰۰ءکو

پوقت ِ بحرا یک طویل پروگرام 'نفحات من وادی النیل''نشر کیا، جس میں صوفی کے سلم جعفر بیکا تعارف پیش کیا گیا۔

ٹیلی ویژن کی نمائندہ ٹیم شیخ عبدالغی جعفری کے آستانہ پر پینچی اور یہ پروگرام تیار کیا۔
آپ ایک بہت بڑے ہال میں تشریف فرما ہتے اور سوڈ ان ومصری باشندوں کی بڑی تعداد
سرڈ صابے ومو وب اعداز میں اروگر و براجمان تھی۔اس محفلی میں تلاوت، اجتماعی ذکر،
تمدید ونعتیہ کلام پڑھتے ہوئے دکھایا گیا، ٹیز حاضرین میں سے بعض علمی شخصیات نے
شیلی ویژن نمائندہ کوسلسلہ کے بارے میں عموی معلومات پرآگاہ کیا، جو پروگرام کے دوران
وقفہ وقفہ وقفہ سے پیش کی جاتی رہیں۔

محفل میں موجودایک بزرگ ڈاکٹر شخ عطیہ نے بتایا کہ جعفری سلسلہ علم اور علماء کا
سلسلہ ہے۔ شخ صالے جعفری خود ما تھی عالم جلیل اور از ہریونی ورشی کے اکا برعلاء و مدرسین
سلسلہ ہے۔ انھوں نے بچاس کے قریب کتب تصنیف کیں ، جن میں ایک شخ احمد بن ادر ایس ہوئیں اور ان ہیں ہے۔ جن سے یہ سلسلہ طریقت متصل ہے
(وفات ۱۲۵۳ھ/ ۱۲۵۳ھ) کے احوال پر مشتمل ہے ، جن سے یہ سلسلہ طریقت متصل ہے
اور اسی باعث جعفر یہ احمد یہ جمریہ کہلاتا ہے [۱۸۸] علاوہ ازیں آپ نے تصوف پر متعدد کتب
تصنیف کیس ، اس مرحلہ پر ڈاکٹر عطیہ نے شخ صالے جعفری کی اہم تصنیفات کے نام بھی بتائے۔
پھر کہا یہ سلسلہ سوڈ ان ومصر کے اہل ڈوق میں انتہائی مقبول ہے اور دونوں مما لک کے عوام کو
نزدیک و یک جا کیے ہوئے ہے۔ مصر بحر میں اس کے ساٹھ سے زائد مساجد ، مدارت اور
اجتماعی خدمات کے مراکز فعال ہیں۔ شخ صالے جعفری کامعمول تھا کہ وہ طبقہ علماء کودوت دیے
کہ ہمارے ہاں آ کیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں ، پھر جو بات
کہ ہمارے ہاں آ کیں اور سلسلہ کے افعال و تعلیمات کوخود ملاحظہ کریں ، پھر جو بات

فَيْخُ صَالِحُ جَعَفَرى كَ حَالات وحْدمات اورسلسله كى تعليمات كے تعارف بران كفرزلد وجائشين شَيْخ عبدالغنى جعفرى في مستقل كتاب "الكنيز التَّيرِي في مناقب الجعفري" تصنيف كى -[١٨٩] تُخ سالح جعفری نے شخ سیدمحد شریف بن شخ سیدعبدالعالی بن شخ سیداحد بن اور لیل مینید ساجازت وخلافت پائی ، جب کرسند طریقت سیرے:

شیخ سید عن شیخ سید محمد بن علی ستوسی عن شیخ سید محمد شریف عن شیخ سید سید عبد العالی عن شیخ سید محمد بن علی ستوسی عن شیخ سید احمد بن ادم ایس عن شیخ سید الوهاب تانهای عن شیخ سید العمد بن ادم ایس عن شیخ سید عبد العزیز دباغ عن حضرت خضر علیاتها عن مرسول الله طرفی الله طرفی الله عن الله عن

## ا شيخ عبد الله فدعق

شیخ سیدعبداللہ بن محمد بن حسن بن محمد بن عبداللہ فدعق حسینی مکہ مکر مہ کے علمی گھرانہ کے فردہ شافعی عالم مدرس و مبلغ اسلام ہیں۔

آپ کے دادا شخ سیدسن فدعق عمینی (وقات ۱۹۸۰هم) کد کر در کے اہم شافعی عالم مبلغ معمر مسند اور درود شریف وغیر اموضوعات پر کتب کے مصنف [۱۹۳] انم شافعی عالم مبلغ معمر مسند اور درود شریف وغیر اموضوعات پر کتب کے مصنف [۱۹۳] غزال کے بادشاہ سید فیعل بن حسین ہاشی (وقات ۱۳۵۳هم اسم ۱۹۳۱هم) کے خاص امام رہے۔[۱۹۳] شخ سید عبد الله فندعق محدث تجاز کے اہم وفعال شاگر دوں میں سے ہیں اور ہمداوقات شخ سید عبد الله فندعق محدث تجاز کے اہم وفعال شاگر دوں میں سے ہیں اور ہمداوقات بلغ دارشاد، درس ویڈ ریس میں مشغول ہیں۔ آپ ۱۳۸۷ھ / ۱۹۲۷ء کو مکہ کر مدیش بیدا ہوئے۔ الله والدود اوا نیز محبوح م سے وابستہ دیگر علماء سے تعلیم یائی اور ۱۹۸۴ء کو مدرسہ فلا ح

کمہ کر مدے میٹرک، ۱۹۹۰ء کوعلم حدیث میں ام القرئی یونی ورٹی سے بی اے، پہیں سے
۱۹۹۱ء کوتر بیت کے شعبہ میں ڈیلومہ، پہنگھم یونی ورٹی برطانیہ سے ۱۹۹۱ء میں متعدد علوم پڑھے،
ہاورڈ یونی ورٹی سے قوانین کے تقابلی جائزہ پر ۱۹۹۷ء میں کورس اور امریکی یونی ورثی برطانیہ ہے ۲۰۰۲ء میں تربیت میں ایم اے کیا۔

اب درس و تدریس، دعوت وارشاد میس مشغول بین اور ۱۹۹۸ء کو مکه محرمه بین این گھرید بینه منوره و کیا، پھرید بینه منوره و جدہ شہر میں اس کا اجتمام کیا۔ مختلف اولی، نقلیمی، ثقافتی اواروں و تنظیموں کے رکن ، فروغ علم کے لیے قائم مجلس الدوحة التعلم و التعلیم کے صدر ، نیز ان مقاصد کے لیے سعودی عرب کے ختلف شہروں نیز دیگر ممالک کے دورول کا سلسلہ جاری ہے۔

المید ڈنمارک کی خدمت میں دنیا بھر ہے مختلف اسلامی مکا شب تھر کے جن علاء کے و سخطوں ہے مشتر کہ بیان جاری کیا گیا، ان میں آپ بھی شامل ہیں، نیز اس بارے ۲۴ رماری و سخطوں ہے مشتر کہ بیان جاری کیا گیا، ان میں آپ بھی شامل ہیں، نیز اس بارے کا افران ۲۰۰۷ و کو بحرین کے دارالحکومت منامہ میں "مؤتمر النصرة النبی شخطین آملام نے شرکت کی، شخصید منعقد ہوئی، جس میں تین سو کے قریب علاء، مقکرین ، مبلغین اسلام نے شرکت کی، شخصید عبداللہ فدعق ان میں سے ایک شخص۔

کرمارچ ۲۰۰۲ء کوسری ان کامیں ایک اسلامی کا نفرنس میں شرکت کی۔ ہندوستان کے صوبہ کیرلا کے شہر کالی کٹ میں مولانا ابو بکر قادری شافعی میں ہے۔ کی سرپرستی میں فعال اللہ سنت کی عظیم ورس گاہ سی ثقافت مرکز کے سالانہ اجتماع میں تشریف لائے، جو ۱۸ فروری ۲۰۰۵ء کومنعقد ہوا۔ اس کے چند ہفتے بعد موریتانیہ کا سفر کیا، جہاں ۹ ررج الاقل ۱۳۲۷ ہے، مطابق کے اراپریل کومنعقد ہونے والے عالمی اسلامی سیمیٹار میں مہمان خصوص سے اور چند دن بعدای ما و مبارک میں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ کے الاحساء وغیرہ شہروں کے علمی دورے کیے اور خطاب فرمایا۔ [۱۹۳]

رمضان ٢٢٧ اه كومتحده عرب امارات كصدر في الل ما ومقدس ميس عام وخاص كو

اللای تعلیمات کی وعوت و تبلیغ کے لیے عالم اسلام کے جن علماء کرام کوایے ہاں مرعو کیا، تی سرمبرالله فدعن ان ش سے ایک تھے۔ تب ریاست ابوظی کے مخلف مقامات پر روں دیکچرنیز ایک مرکزی مسجد میں خطبہ جعہ دیا اور ریٹہ بیو و ٹیلی ویژن کے دینی بروگرام میں مريف لائے "الاماساسات" مامي شيلي ويژن چينل ان دنوں ہر جمعہ كوعشاء كےوفت الك كفند دورانيكادين يروكرام "و ذكر" براوراست بيش كرتا ہے۔ ابوظمى كےمقامى عالم ضلة الثيخ مصور منحالي اس كے ميزيان جب كەسى جيدعالم وين كويروگرام ميں مدعوكياجا تاہے، بی طائدہ موضوع پر گفتگو نیز ناظرین کی طرف سے بذر بعیر فون ودیگر ذرائع سے کیے گئے الات كراورات جوايات پيش كرتے ہيں \_رمضان كے ايام ميں خلاف معمول "وَذك "روزاندافطار ع قبل فيش كياجا تار بااوردورانيها وه كهنشا قات شيرعبدالله فدعق ارتبر٥٠٠٥ وال يروكرام من تشريف لائ اور موسسات التعليم الدينية العريقة، علماء البلد الحرام" كموضوع يركفتكوكى -٢٠ رئم يركودوباره اس ملى معوكي كنه ب"نضايا و هدوم دعوية "كيموضوع يرخطاب كيا-شخ سيرعبدالله فدعق كياس ش سند فازی عمامہ متعل جزو ہے۔ آج کا ندھوں برسیاہ شال ڈالے ہوئے تھے، جب کہ الأتاملاك سفيدتها-

الالاندعن كے علوم سے استفادہ كے ليے اسے بال آنے كى دعوت دى۔

اقداد میلی ویژن چینل نے ایک بهفت روزه پروگرام "التعلید و التعلید" شروع کیا بی الله فدعن کے دروی کے لیے جفق تھا۔ اس میں شائل تر ندی [190] کا درس دیا کرتے۔

ہلاوں ۲۸ راگست ۲۰۰۵ء، بروز اتو ار کو بعد مغرب، پھر اسا راگست، بروز بدھ کو بعد ظہر،

بدکہ دوسرا آئی اوقات میں سم رسمیر اور پھر ۲ رسمبر کونشر کیا گیا اور ۲ رسمی نیز ۲۱ راگست میں اور کھیے میں آئیں۔

"العربية" چينل بربرجعدكوعمرك وقت ايك بروكرام" اضاء ات" تام كا

نشر کیاجا تا ہے، اس میں عرب دنیا و بالحضوص معودی عرب کے کی اہم عالم ، مفکر، دائش دلا معودی عرب کے کی اہم عالم ، مفکر، دائش دلا معودی عرب کے کی اہم عالم ، مفکر، دائش در معودی کے حالات حاضرہ نیز ان کے افکار ونظریات پرا کیے گھنٹہ گفتگو کی جائی ہے۔ ۹ رائول کا ۲۰۰۷ ء کو آئے سیدعبداللہ فدعق پروگرام میں تشریف لائے اور اس کے ذریعے مجد ترم کی بی و میکر نداجب کے دروش کی بحالی و پھر سے اجراء کی ضرورت پر توجہ دلائی۔ عورت کے لیے گاڑی چلانا محرم کی موجود گی کے ساتھ جائز بتایا نیز چرہ کا پر دہ اولی و سخس قرار دیا۔ علادہ از یا مرتد کی تین اقسام بتا کیں ، محارب ، فکری ، عایدی۔ ان میں سے پہلے کی مزافق بتائی ، عالم اور سلمانوں کے خلاف محاذ آراء ہو۔

شخ سیرعبدالله فدعق کی ویب سائٹ فعال ہے،جس پرمحد شوِ حجاز کی وفات کی فیر ایک تمل صفحہ پر جلی قلم سے نشر کی گئی۔

## • ڈاکٹر شیخ عبد الوهاب بن ابراهیم ابوسلیمان

۱۳۵۵ه مطابق ۱۹۳۷ و کو که کرمه میں پیدا ہوئے۔ مجد حرم میں علما و کے صلقات وروال مقامی مدارس ، شریعت کالج که کم کرمه میں تعلیم یائی ، پھر م ۱۹۵۷ و کولندن اوئی ورشی سے قانون پر پی ای ڈی کی ۔ عالم جلیل ، فقید مالکی ، ما برتعلیم ، واسع الاطلاع ، که کرمه کی تاریخ و شخصیات آپ کے اہم موضوعات میں سے ہیں۔ جدہ یونی ورشی ، پھرام القرکل یونی ورشی شریعت کالج کے پر سیل رہے۔ متعدد مقامی وعالمی تعلیمی اواروں کے رکن واعم الزی کی جرار ہیں۔ مجدم ہوئی ۔ پیشل رہے۔ متعدد مقامی وعالمی شاہمی اواروں کے رکن واعم ازی کی تی مرکاری کتب فائد ' مسکد الدی مق ' کی جلس منظم کے نیز ۱۹۹۱ء سے شاہ پر آئو ن کے رکن ہیں۔ وی سے زائد مسکد الدی مق ' کی جلس منظم کے نیز ۱۹۹۱ء سے شاہ پر آئو ن کے رکن ہیں۔ وی سے زائد کی شرح میں مقامین شائع ہوئے۔ آئا احتمال کی ' مجلة الاحک او الشرعیة ' پر تحقیق انجام و سے کر پہلی یا رشائع کرائی نیز اپنا اتنا کا مشہور واہم تصنیف ' الجواه ر الحسان فی تراجی حال بی شرح فی اللہ عالم والدی بند ' پر تحقیق کر اللہ عالم والدی بند کی شرح کر تحقیق کی ماتھ منظم عام پر آئی ہے۔ الفضلاء و الاعیان من اساتی ق و خلان ' آپ کی مشتر کر تحقیق کے ماتھ منظم عام پر آئی ہے۔ الفضلاء و الاعیان من اساتی ق و خلان ' آپ کی مشتر کر تحقیق کے ماتھ منظم عام پر آئی ہے۔ الفضلاء و الاعیان من اساتی ق و خلان ' آپ کی مشتر کر تحقیق کے ماتھ منظم عام پر آئی ہے۔

المُرْطِيرِهِ السّريف السّريف السلام في مسجد الحرام الحرم الشريف الجامع و الماعة و الأدباء الوس اقون مكتبة الماعة و الأدباء الوس اقون مكتبة مكة السكر و شرال بي اور يووهو ين صدى بجرى كرس علماء مكرة او في شعيد من السّد كردة شائل بي اور يووهو ين صدى بجرى كرس علماء مكرة او في شعيد من السّرة الماء المكيين في القرن المات المحادة المكيين في القرن الماع عشر الهجرى "زير من حرالات يرستقل كماب "ادباء العلماء المكيين في القرن الماع عشر الهجرى "زير من علمة المحديدة المحديدة المحديدة المات المات عشر الهجرى "زير من المحديدة المحديدة

آپ کی شادی مکه مکرمہ کے اہم عالم، چالیس سے زائد کتب کے مصنف،مفسر، نورن مکه مکرمه، شاعر، اسلامی و نیا کے مشہور خطاط، شیخ محمد طاہر بن عبد القاور بن محمود کوئل نظافیہ (وفات ۱۳۰۰ه/۱۹۸۰ء) کی وختر سے ہوئی۔[۱۹۷]

الکڑ شیخ عبدالوہاب نے محدث حجاز سے قبل ان کے والدسیدعلوی بن عباس مالکی کے الار شخمون لکھا، جو ''صفحات مشرقة ''میں شامل ہے۔[۱۹۸]

## ڈاکٹر شیخ علی جمعہ ہحمد

ملک مصر جو آج کی عرب و نیا میں آب کی لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے،
آپ دہاں کومت کی جانب سے ملک کے ''مفتی اعظم'' تعینات ہیں۔ شافعی المذہب اور
بدادات تحقیق و تبلینی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ، جس کا دائر ہ پوری عرب و نیا بلکہ
الگرالک تک پھیلا ہوا ہے۔ وار الافقاء کی ذمہ دار پول کے ساتھ و نیا بھر میں اسلام کے حوالہ سے
منظر ہونے والے اجتماعات میں شرکت نیز جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے و بین حقہ کی
الحقادات اس محمولات میں شرکت نیز جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے و بین حقہ کی
الحقادات اس محمولات میں سے ہیں۔

ا تاء الله الحنى كى تشرق برين ايك مستقل پروگرام مصر كے مقبول عام نيلى ويژن چينل "ليد صدرية" برجر جمعه كى اذان سے قبل آتار ہا، جس ميں آپ نے ١٥ رجولا كى ٢٠٠٥ ، كو "مبيد" اور ٢٩ رجولا كى كو تفاس" كى شرح بيان كى۔

تغیر قرآن مجید بارے ایک پروگرام ای چینل پر آخی اوقات میں نشر کیا جاتا رہا، اُلکام وعوان 'مع کتاب الله'' تھا۔اس میں ۲۳ پر تجبر ۲۰۰۵ء کوقر آن مجید کے بارے میں عموى معلومات اور عراكة بركوچتدا يات كي تفيير بيان كي-

الميدة نمارك كے خلاف اسلامي و نياميں ہونے والے وسيع احتجاج ميں ڈاكٹر شخ على جمد قائدین میں سے تھے۔اقد اوٹیلی ویژن نے ۲۰ رفر وری۲۰۰۷ وکوعشاء کے بعدایے قاہرہ شوڈ ہوے الك كمنشد يرمحيط يروكرام في محاب الشريعة "براوراست نشركيا، جس كاذ يلي عنوال فق الأولويات في ضوء الشريعة الاسلامية "تقااورآب واحدمقررومهمان تصال روزكى المفتكوكا مركز ومحور الميدة نمارك تفاءجس ميس محبت رسول من يَبْيَتِلِم كى اجميت اجاكركي اور مسلمانان عالم سے درخواست کی کہاستے بچوں کو محبت رسول منظینیم کی بطور خاص تلقین کرتے رہیں۔اس پرمسرت کا اظہار کیا کہ سانحہ کے احتیاج پر اسلامی ونیا کے ایک کونہ مرائش کے شہر طبخہ ہے دوسرے کوندانڈ و نیشیا کے شہر جکارتا تک کی پوری امت مسلمہ تحد ہوک المحكمرى موئى مريد برآل اس بارے مسلمانوں كى غربى قيادت اورعوام كى طرف کی جانے والی کوششوں اور جاری اقد امات کے متعلق بتایا، نیز گزشتہ چند ماہ کی احتجاجی ہم ك نتيجه ميں جومثبت بہلوسامنے آئے ، ان كا ذكر كيا اور اقوام متحدہ كے بليث فارم ي احترام ادبان بارے قانون منظور کیے جائے تک بیکوششیں جاری رکھنے کی تائیدہ حوصلہ افزائی کی۔آپ نے بتایا کہ اس سانحہ کی تر دید و قدمت میں میرے تین مضاین "الاهدام" "ش حيب ع بي مزيد فرمايا كدايك ماه كى احتجابى مم كنتائج ميس ب غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد اسلام کے بارے میں جانے کے لیے متوجہ ہوئی اور فریج زبان میں اسلام لٹریچر بازارے ٹایاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شیخ علی جعدنے کہا، اسلام وشمنوں کی مید قدموم کارروائیاں اسلام کے فروغ سے خوف کی علامت ہیں۔جیا کہ ٣٠٠٣ء سے اب تک تين برس كے قليل عرصه ميں و تمارك جيسے چھوٹے ملك ہ پچاس سےزائدافراد نے جامعہاز ہرقا ہرہ میں اسلام قبول کیا۔

اس سانحہ کی غرمت میں ونیا بھرے مختلف اسلامی مکا تب فکر کے علماء وسلفین کے وشخطوں سے جوشتر کہ بیان جاری کیا گیاءان میں ڈاکٹر شیخ علی جمعہ کا نام نمایاں ہے۔

ان دنوں بورپ میں جو اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی جاری ہے، اس تناظر میں اسنبول ترکی میں دوروزہ عالمی کانفرنس کیم جولائی ۲۰۰۹ء کو''بور فی مسلمان''نام سے منعقد ہوئی، اسنبول ترکی میں دوروزہ عالمی کانفرنس کیم جولائی ۲۰۰۹ء کو''بور فی مسلمان' نام سے منعقد ہوئی، جی ڈاکٹر مولا تا محمد طاہر القادری موجود تتھا ورانھوں نے بھی خطاب فرمایا۔[۱۹۹]

"فقداسلامی اور دہشت گردی" کے عنوان سے ۲۱راگست ۲۰۰۵ء کو مصر کے ساحلی شہر شرم اشنے میں اقسے واء ٹیلی ویژن کے زیراہتمام جو دوروز وعالمی سیمیمارشروع ہوا، آپ اس کے مقردین میں سے تھے۔

حرین شریفین میں اذان کی تاریخ پر تیار کیا گیا ایک پروگرام ٹیلی ویژن چینل "العربیة" پر اردومبر ۲۰۰۵ء درمضان کے آخری عشره میں "حلقة الاذان" تام سے چیش کیا گیا، دُاکٹر شیخ علی جعداس کے شرکاء میں سے تھے۔

آپ مصر میں موجود ہوں تو ملک کی کسی اہم مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، جیسا کہ ۱۸جولائی ۲۰۰۵ء کو سجد سیدہ زینب قاہرہ میں خطبہ دیا، جسے المصریة چینل نے ہراوراست افرکیا۔ اس میں عراق میں انواء وقل ہونے والے مصری سفیرایہا بشریف کے تازہ واقعہ پر افرکیا۔ اس میں عراق میں انواء وقل ہونے والے مصری سفیرایہا بشریف کے تازہ واقعہ پر افرکی کا افہار کیا اور وہاں پرا بسے اعمال میں سرگرم انتہا پہندگروہ کی خدمت کی۔ معلوم رہے یہ مجد سیدنا علی این ابی طالب واللہ اور کی وفتر سیدہ زینب واللہ اور واقت ۱۲ ھے ۱۸۲۲ء)، جو واقعہ کر بلاش موجود تھیں ، ان کے عالی شان مزارے میں تی ہے۔ [۲۰۰۰]

مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جعہ نے ۱۵رجولائی ۲۰۰۵ء کو اسکندر بیشہر میں وزارتِ اوقاف کی تغییر کروہ عظیم الشان مجد الهد مایة کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نماز جعد کی امت وخطابت فرمائی اور اسی موضوع لیعنی تغییر مساجد پر خطاب فرمایا۔ اس اجتماع میں کشنر اسکندریہ نیز وزارتِ اوقاف کے مقامی مریاور شہروعلاقہ کے دیگر رہنما موجود شے۔ المصریة چینل نے براور است نشر کیا۔

ج ٢٠١٧ ١٥ مطابق جنوري ٢٠٠٠ م كموقع براقسر الملي ويرين ني يا في روزه

عج نشریات کا خاص ابتمام کیا،جس میں آپ نے بھی حصد لیا۔اس مقصد کے حصول کے لیے عجاج كى قيام گاہوں مئى مزولفه عرفات من خيم سلود يوقائم كيے گئے ۔اقدراء كاس كيميش علماء ومشائخ مفكرين وسلغين ،خواتين وحصرات مرعو كيے گئے ، جنھول نے اركان ع اداكرتے كم اتھ اقداء كے طے كرده يروگرامول ميں حصاليا۔اقداء كے چيز مين شيخ صالح كال بھى كيمي ش موجوداور ج اداكررے تھے، انھول نے ٨رذ والحج كونمازظرے تھوڑی دریملے متی سٹوڈ ہو ہے ان یا نچ روز ہ خصوصی نشریات کا افتتاح کیا۔ پھر جاج کی تازه سرگرمیوں کی کورتیج ، حج اور دیگرا ہم موضوعات پر تقاریر ، انعامی مقالبے ،خصوصی وعاؤل كااجتمام وغيره يروگرام كا آغازكيا گيا،جو براوراست نشركيجات رب-اقسداء ك ناظرین بھی بذریعہ SMS وغیرہ حصہ لے دے تھے۔ نشریات کے دوران جن اہل علم نے میزیان کے فرائض انجام دیے،ان میں جدہ یونی ورتی کے ڈاکٹر شیخ قاری محمد بشیر بن محد عبدامحسن حدا دسرفهرست بين، جب كهمهمان شخصيات ميس مفتى اعظم مصر ڈ اكثر شيخ على جعه، ملغ اسلام شخ سیدعلی زین العابدین جفری، حلب شام کے عالم و محقق شخ مجد کی [۲۰۱]، لبنان کے سابق وزیراعظم نجیب میقاتی اہم نام ہیں۔

ارکانِ جے میں ۹ رزوالحجہ کوظہر ومغرب تک میدانِ عرفات میں تخمیر ناسب ہے۔ اہم رکن ہے، جس دوران اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا اور دعاما نگنا فضیلت کا باعث ہے۔ اقساد، کی نشریات میں بیدوعا ڈاکٹر شیخ علی جمعہ نے کی ۔ پھراا رہتا رہ کی کومٹی سٹوڈ ہوسے مسائل جے پر خطاب کیا۔ ای روز عصر کے بعد جب رقی جمرات (شیطان کو کنگریاں مارنا) کے لیے روانہ ہوئے تو تقریباً ایک کلومیٹر کی کیے طرفہ مسافت کے دوران ، آتے جاتے ، نیز کریاں مارنے کے مرحلہ پراتند او کا کیمر مسلسل آپ پر متعکس رہا۔

رمضان ۱۳۲۷ ہے کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید بن سلطان نہیان نے عالم اسلام کے جن جید علاءِ کرام کے علوم سے استفادہ کے لیے اپنے ہاں مدعو کیا، ڈاکٹر شیخ علی جعدان میں سے ایک شخصے۔ اس کی روزہ قیام کے دوران آپ نے دارالحکومت ایولمی و

دال وغرو ریاستوں میں دعوت و تبلیغ سے متعلق مختلف انوع کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔

رہنان کے پہلے ہفتہ میں ادا کو پر ۵۰۰۶ والا صارات " ٹیلی ویژن چیش کے مقبول پروگرام

"وذک سر " میں مجمان میں اور اور براہ راست تشریعے گئے اس پروگرام میں گفتگو کے دوران مزادات کے قریب مساجد تعمیر کرنے کے بارے میں شرعی جواز بیان کیا اور اسے حرام و اگر و بدعت قر اردیا اور واضح کیا کہ شرک و بدعت قر اردیا اور واضح کیا کہ شرک و بدعت قر اردیا اور واضح کیا کہ اس مدیث کی روش و تلیس فیز انتہا بہندی قر اردیا اور واضح کیا کہ میں صدیث کی روسے رسول اللہ میں فیز آئی ہے اس پروگرام میں حرید دوبارتشریف لائے الی سے مراد شرکین کی قور ہیں ، مسلمانوں کی نہیں۔ اس پروگرام میں حرید دوبارتشریف لائے اور الامانکو پرکو العقل السلیم " ، چر ۱ ادا کو پرکو نونوی ہا میں منصور منعالی نے ناظرین کواطلاع دی کہ الامانکو پرکو " کے بعد ڈاکٹر شخ علی جھ ابوظمی کے لیچرل کہیلیس کے وسیع وعریش ہال میں اگردیں گے جس میں شمولیت کی دعوت عام ہے۔

دئ کی مشہور مجدراشد ریک بیر میں ۱۲ اراکتو برکوآپ نے تماز جعدی امامت و خطابت قرمائی ،
فلبرکاموضوع ' القرآن فی شہر مرمضان ' نقا، جے ادبی چینل نے براور است نشر کیا۔
رئیج الاقول ۱۳۲۷ او کوڈاکٹر شخ علی جعد نے اردن کا دورہ کیا۔ اس دوران ۲۱ راپر بل ۱۳۰۷ موران ۲۰۰۱ میر شخ علی جعد نے اردن کا دورہ کیا۔ اس دوران ۲۱ راپر بل ۱۳۰۷ موران ۲۰۰۲ میر شخانی کے ۱۳۰۲ موران کومت عمان کی شاہی مسجد ش نماز جعد کی امامت و خطابت قرمائی اوراللہ تعالیٰ کے بادشاہ بخرت ذکر، محبت رسول من شائی آئی بیت کی محبت پر خطبہ دیا۔ اردن کے بادشاہ میر میراللہ دوم اس روز تماز یوں کی پہلی صف میں موجود تھے اور ' الاس دنیة ' نامی بیان ویژن چینل نے اسے براوراست نشر کیا۔

بلویژن چینل نے اسے براوراست نشر کیا۔

رمضان ١٣٢٧ هو آپ پھر اردن تشريف لائے ، اب شاہی مہمان علاء مس سے تھے اور مضان کے دوسرے جمعہ مطابق ٢ مراکتو پر ٢٠٠٧ ء کو' الد جانس العلمية الهاشمية "ميں "عرت اور اسلام" کے موضوع پر قدا کرہ میں شامل تمن علماء میں سے ایک تھے۔ اس مجلس میں ثابی فائدان کے فرد شیر ادہ عاصم مہمان خصوصی تھے اور اس کی تمام کارروائی ''الاس دنیة '' نے ثابی فائدان کے فرد شیر ادہ عاصم مہمان خصوصی تھے اور اس کی تمام کارروائی ''الاس دنیة '' نے

. اوراست ہم تک پہنچائی۔

ي على جمعد كاتصانف من "المكاييل و الموانيين الشرعية" الهم م، و ققبى علوم سے لگاؤر كھنے والوں ميں مقبول ہوئى تصنيفى شعبہ ميں ايك قابل ستائش خدمت یے کہ وسعت علوم مصطفیٰ من اللہ اللہ کے موضوع پر ایک صدی قبل شیخ سید محمد بن جعفر کتانی مواللہ (وقات ١٣٢٥ه/١٩٢٩م) كاتفنيف كروة "جَلاءُ القلوب مِن الاصداءِ الغينية ببيان احاطة عليه السلام بالعلوم الكونية "ربعض محققين في آب كي مكراني من تحقيق انجام دى، پھر پیرکتاب ۲۰۰۴ء کوئین جلدوں وے ۹۸ رصفحات پر پہلی یا رقاہرہ سے شاکع ہوئی۔[۲۰۲] علاءِ ياك و مند العلقات من سے كمولانا محمود الكيم شرف قادري وياليانے دورہ مصرکے دوران جامعہ از ہر میں آپ کا ہفتہ وار درس ساعت کیا، چوتصوف کی مشہور کتاب "الحكم العطائية" كى شرح ك آخرى طقه بينى تقا [٢٠٥٣] نيز عديث المسلسل بالأولية ساعت كرك روايت كي اجازت اورصو فيد كے سلسله شاؤليد بيس خلافت يا كي - [٢٠٣] جشن ميلا دالنبي الفيكم عن الرياب عن الريل ٢٠٠١ ، كوفتوى جارى كيا، جس كاعر بي متن "معارف رضا" من ٢٠٥٦] اورمتن واردوتر جمه ماه نامه " تورالحبيب " من طبع بو ي-[٢٠٢] لا موركة اكثر حافظ محمضراز برى الله في جامعة الدول العديية قابروت ٣٠٠٠٠ وَكُرُ تُجِدِيدِ الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاة الانهفري"

عنوان سے مقالہ پرایم فل کیا، جوائ نام ہے ۸۰۰۷ء کو قاہرہ سے ۳۵ صفحات پرشا کع ہوا، جس پرڈا کٹرشنے علی جمعہ کی تقتریم درج ہے۔ محدث اعظم محاز سد محمد بالکی کی ''التحداد میں الدی انہ بغتہ مالت کا میں مفتی عظمہ

محدثِ اعظم حجاز سيدمحم ماكلي كي" التحذير من المجانى فة بالتكفير" يمفى المفع شيخ على جعد في تقريط كسى ، جواس كي جوشے ايثريش ميں شامل ہے۔

شیخ سید علی زین العابدین جفری

آج کی عرب دنیا میں جوعلاء ومشار کتے اہل سنت جدید ذرائع ابلاغ ومواصلات کی مددے ہمہ اوقات تبلیغے اسلام میں مشغول اورعوام کے ہاں انھیں قبول حاصل ہے، ان میں شخ سید

مین اور حجازِ مقدس کے بعض علاقوں میں خاندانِ رسالت مآب طرفی آباد کے افراد "سید" کی بجائے "صبیب" کہلاتے ہیں۔اس بنا پر آپ عرب وعجم کے علمی حلقوں میں "حبیب علی جفری" کے نام سے مشہور ہیں۔

توحید نیز اسلام کی عمومی تعلیمات کے بیان پرایک نیمی ٹیلی ویژن چینل' و ریم' پر براتوارکو بوقت ِظهران کا حلقہ درس' المطریق الی الله' 'نام سے تشرکیا جا تا ہے۔ سولہ تمبر ۱۰۰۱ء کو یہ پروگرام راقم نے خود ملاحظہ کیا۔

مقام مصطفیٰ می ایس کے مواعظ میں سے ہے کہ رہے الاقل ۱۳۳۳ ہے مطابق و مرکی ۱۳۰۹ء کے پہلے جعہ کو دبئ کی ایک مبحد میں میلا دالنبی می النبی می اللہ کے موضوع پر خطبہ جعہ دیا، ہے دبئ ٹیلی ویژن نے براہ راست نشر کیا اور پھر چارروز بعد ۱۲۰۲ر رہے الاقل کی شام دارت اوقاف وبئ کے زیر اجتمام میلا و مصطفیٰ می فیلیتم کی مناسبت سے کانفرنس بنام الاحتفال الدیدی بالدولد النبوی الشریف "منعقد ہوئی تواس میں شخ سیملی جفری الاحتفال الدیدی بالدولد النبوی الشریف "منعقد ہوئی تواس میں شخ سیملی جفری نے بھی خطاب فر مایا۔ یہ کانفرنس مذکورہ چینل نے براہ راست نشر کی۔ آئندہ برس و بی چینل نے برت کے موضوع پرشخ سیملی جفری کاخصوصی قسط وار پروگرام" السیرة العطرة "پیش کیا، برت کے موضوع پرشخ سیملی جفری کاخصوصی قسط وار پروگرام" السیرة العطرة "پیش کیا، بویم کو دول الله میں گاروئیس میں کاروئیس میں میاروئیس کا موسول الله میں گارہ کی دو پہر کو نصف گھنٹ آتا رہا، اس میں کاروئیس ۱۰۰۷ء کو دسول الله میں گارہ کی دو پیم کو نصف گھنٹ آتا رہا، اس میں کاروئیس ۱۰۰۷ء کو دسول الله میں گارہ کی دو پیم کو نصف گھنٹ آتا رہا، اس میں کاروئیس ۱۰۰۷ء کو دسول الله میں تشکری ۔

١٨ الأكتوبر٥٠٥٥ أبروزمنكل بعدظهرآب "اقسراء" چينل برخمودار موت اورآ ده كهند

شَاكُلِ مصطفىٰ سَوْلَيْهِم بِيان قرمائے۔

ری الاول ۱۳۲۷ ہے کے پہلے عشرہ ، مطابق ۹ راپریل ۲۰۰۷ء بروز اتور، بعدظم "الامسارات" چینل کا مقبول عام پروگرام" و ذکر "غیر معمولی تھا۔ آج ابوظمی کے مفتی اعظم ڈاکٹر شخ نور القصافة اور شخ سیدعلی جفری تشریف فرما تصاور "المعولد النبوی الشریف" کے مطاشدہ موضوع پر گفتگو کی۔ دونوں علماء کرام نے جشن میلا دالنبی ملٹی آئی کے مختلف پہلوکا شری جواز نیز بدعت کی اقسام بیان کیس اور موضوع کی مناسبت سے ناظرین کی طرف سے پذر بعیفون کے گئے سوالات واعتر اضات کے جوابات دیے۔ اس دوران شخ سیدعلی جفری نے بتایا کہ ماضی قریب سیک مولود برزنجی [۲۰۷] پڑھنے کی مجالس مجد نبوی مدیند منورہ کے اندر منعقد ہواکرتی تھیں۔ "و ذکے۔ "کابیر پروگرام گزشتہ شام براہ راست پیش کیا گیا تھا، آج حسب معمول دوبارہ نشر کیا گیا۔

 تحدہ عرب امارات کے باشندے تھے۔اس محفل کی تمام کارروائی "الامسارات " چیتل نے

محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجیدے ہوا، جس کے بعد ہال کی روشیٰ کم کردی گئی اور مٹی کے اس منظرے رنگ برنگی روشنیاں چینکی آئیں، جن کے ساتھ نیبی آوازوں میں تعیدہ بردہ کے منتخب اشعار سنائی دیے گئے۔اگلے بی لحد مصر کے شیخ محمر صلیا وی اور ان کے نرمائتی تئے پرنمودار ہوئے ، جنموں نے ایک جیسا سفیدلباس پہن رکھا تھا۔اس گروہ نے كمزے ہوكر ہاتھ ناف بربائد ہے اور دف كے ساتھ نعتيد وجمد بيكلام ل كر برد ھا اور آخر ميں الارتم واجماع صورت میں درودشریف پاھتے ہوئے تئے سے عائب ہو گئے،جس کے بعد تعبیره برده کا ایک شعرفیبی آوازوں میں پال میں گو نجنے نگا۔ اب شخ سیدعلی جنری کو فطاب كى دعوت دى كئىءآپ نے تقریباً بیندرہ منٹ كے خضر بیان میں فرمایا كدرسول الله من الله كاولادت كاجشن اصل مين احترام انسانيت والمحراميون عنكال كربدايت كے راسته پر ڈالنے کی علامت وجش ہے۔

آخريس وزير خارجه في عبد الله نهيان جوقبل ازين وزير ثقافت عنه، ان ي فاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ بیہ ہماری تیسری سالاند محفل نعت ہے۔ گزشتہ دومحافل میں آپ وزیر ثقافت کی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے، جس سے بعض لوگوں کا شاید خیال ہو کہ الكانقاريب مين آيد منصب كي ذمه داري وتقاضاتهي اليكن آج اس وزارت كاقلم دان آپ کے پاس نہیں، اس کے باوجود بہاں آمد، رسول اللہ مٹھی تھے ہے محبت کی ولیل ہے۔ بال میں نصب کرسیوں کی پہلی صف میں شیخ سیدعلی جفری کی وائیں جانب ملحق وزیرخارجہاور بروزی فافت کی نشست بھی ،جب کہ بائیں جانب الامساس ات چینل کے مقبول دینی پروگرام "و ذکر" کے میز بان شیخ منصور منھالی تشریف فرمانتھ ۔ شیخ سیدعلی جفری خطاب کے بعد بب تنا ہے واپس اپن نشست کی طرف آئے تو دونوں وزراء نیزان کے چندساتھیوں نے کھڑے ہوکر

آپ کا استقبال کیا۔ ادھرقصیدہ بردہ کے مزید دواشعار پھرے سائی دے رہے تھے۔

شخ سیدعلی جفری کے خطاب سے چندلھے بعد نعت خوانوں کا ایک اور گروہ مینج پر پہنچا جو تیرہ نو جوانوں پرمشمل اور سفیدلباس خلیجی عمامہ زیب تن کیے ہوئے تھے، بتایا گیا کہ پہ امارات كان السداس" تا مى نعت خوال كروه ب\_انھول نے دف كے ساتھ چندنعيس پيش كيس، جن ين ايك قصيده برده كي زين ين عن كلي كن حي \_ آخرين " يارسول الله ، يا حبيب الله" كي اجماعی صدائیں ترنم سے بلند کیں، پھرشام کے شاعر جیب سوی بن احمد مائیک پرآئے اور نعتیہ کلام تحت اللفظ پڑھا،جس کے بارے میں بتایا گیا کہ دہ ای کلام پراؤلیں انعام کے مستحق قرار پائے۔اب بائیس افراد پرمشمل امارات کے نعت خوانوں کا گروہ رنگ برنگی و جململ کرتی روشنیوں کے سائے میں مٹیج پر بول نمودار ہوا کہ نعتیہ اشعاران کی زبانوں پر تھے، پھرمؤدب کھڑے ہو کرچنداشعار پڑھے۔جس کے بعد آمنے سامنے دومقول میں بیٹھ گئے اورنعت کا سلسلہ مزید آگے بر هایا۔سب نے ایک جیسا سفیدلیاس وعمامے نیز ایک عی رنگ کی جیکٹ زیب تن کرر کھی تھیں اور بیٹھنے کے بعد دف کے ساتھ دلوں کو چھو لینے والامنظم جھومنے کا انداز اپنایا۔ بتایا گیا کہ بیامارات کے نعت خوانوں کا''قومی''نامی گردہ ہے۔ يدجى طرح نعت پڑھتے ہوئے تئے پہنچ تھے،ای طرح بقد تے والی گئے۔ پرشام کے نعت خوال عماد رامی این چھ ساتھیوں کی معیت میں سٹیج پر پہنچے، ان سب نے ایک جیسا جدیدمغربی لباس پہن رکھا تھا اور کھڑے ہو کر دف کے ساتھ نعت خوانی کی۔ان کے بعد متحده عرب المارات كے شاعر جمعه خلفان سالم خليفه آئے اور اپنا نعتبه كلام تحت اللفظ سنايا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بیانعام کامستحق قرار پایا۔ بعدازاں لبنان کا نوافراد پرمشمل "الفيحاء" نامى نعت خوال كروه سامنة آياء أفعول في بحى ايك جبيها عربي لباس چهن ركها شا اور کھڑے ہو چکے سے کہ نعت پیش کی۔اس محفل کو جاری ہوئے دو گھٹے ہو چکے سے کہ نعت خوانی کا مرحله اختيام كويهنجا-

اب میزبان احمد زاہد نے وزیر خارجہ نیز وزیر ثقافت کو سٹیج پر آنے اور نعت ایوارڈ مستحقین کے سپر دکرنے کی گزارش کی۔ چنال چہوزیر خارجہ نے فضیح و بلیغ شاعری میں

پلاانعام شام کے مجیب سوی بن احمد کوان کی نعت 'البیددة الشریفة ''یر، دوسراانعام عراق کے محور شام کے احمد عوض احمد کو اُور مُرسیمان دلیمی کی نعت 'لمد تدع للبعدی بعدا ''یر، تیسراانعام شام کے احمد عوض احمد کو اُور اُدة البنوس ''یر پیلا انعام کی کوئیس دیا گیا، اُدا اُددة البنوس ''یر پیلا انعام کی کوئیس دیا گیا، اور تیسراانعام اور اُنسیس دیا گیا، اور تیسراانعام مارات کے جمعہ خلفان سالم خلیفہ کوئعت ''صل علیك الله ''یراور تیسراانعام شام کے تیسیس کی کوئیس کے جمعہ خلفان سالم خلیفہ کوئعت ''صل علیك الله ''یراور تیسراانعام شام کے تیسیس کی کوئیس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے جمعہ خلیست ''یردیا گیا۔

برگرام کے آخری مرحلہ پر کیمرہ کی مدوسے منتقل سٹیج پر نمایاں رہا۔ بارہ رہے الاقل کی مبارت درج تھی،

برگرام کے آخری مرحلہ پر کیمرہ کی مدوسے منتقل سٹیج پر نمایاں رہا۔ بارہ رہے الاقل کی مناسبت سے

مندہ عرب ابارات کے دارالحکومت ابوطی میں منعقدہ یہ تیسر کی نعت ابوار ڈمخفل جب ختم ہوئی تو

مندہ عرب کی شنے حاضرین ٹیز انتظام وانعقاد میں اہم کردارادا کرنے والی وزارت شقافت کا

العم، جب کہ شنخ حبیب علی زین العابدین جفری کا بطور خاص شکریہ ادا کیا محفل تین گھنٹہ

ہائی اورجیہا کہ او پرعرض کیا گیا، اسے 'الاماس ات' چینل نے براہ راست نشر کیا۔

الل کے چارروز بعد ۱۲ اراپر بل ۲۰۰۱ء کو دمشق کے ڈاکٹر شنخ محمد میا جے فہ کورہ چینل نے

الل کے چارروز بعد ۱۲ اراپر بل ۲۰۰۱ء کو دمشق کے ڈاکٹر شنخ محمد میا جے فہ کورہ چینل نے

الوں کی ایک مجمد شن میلا دالنبی ماٹے آئے کے موضوع پر خطبہ جمعہ دیا جے فہ کورہ چینل نے

ہاؤراست دکھایا، تب شنخ سیملی جفری پہلی صف میں تشریف فرمانظر آئے۔

ان دنوں اسلامی دنیا کوالمیہ ڈنمارک کی شکل میں ایک نئے عالمی فتنہ کا سامنا ہے۔ الدافعہ کی ندمت واحتجاج اور مخالفین پر اسلام کی سیحے تصویر واضح کرنے کے لیے بملخ اسلام فٹر سریلی جفری دن رات فعال ہیں۔ اس محفظ تعاقب میں جاری ان کی سرگرمیوں کی

ا يك بلكي ني جھلك ملاحظه مو:

المستفرهائي، خيالا مسارات جين في البوظى كي معجد شيخ محد بن زايد بيل نماز جحد كي خطابت و المستفرهائي، خيالا مسارات جين في نفر كيا ـ اس دوز ك خطبها موضوع سانحة في نمارك تقاله آپ في المحربيور قدمت كرتے ہوئے اقوام متحده كي طرف سے ويئي شعائر كي البحث بين بارے قانون منظور كرفے پر زور ديا فيز محبت مصطفى التي آناد كي اہميت اجا كركي اور الحق الله محرم ميں چيش آف والے سانح كر بلاكا ذكر كيا ـ اللهِ مغرب في آزاد كي اظهار دائے كي جومن پسند تعريف طے كر ركى ہے، اس كا تجزيه و دوسرا رخ بيان كيا۔ فيز عالم اسلام بي جومن پسند تعريف طے كر ركى ہے، اس كا تجزيه و دوسرا رخ بيان كيا۔ فيز عالم اسلام بي جارى احتجاج عات بيس مبر وقتل اور شرى واخلاقی حدود كي پابندى پر زور ديا۔ فطبد كي الميت كي چيش نظر الاماس ات جي تي منظر في معمول اسے ۲۰۸ رفر ورى كو پھر سے نشر كيا۔ الميت كي چيش نظر الاماس ات جي تي برجمعد كي عشاء كے بعد شيخ سيد على جفرى كي الميت التام حدى كا موضوى على وقكرى گفتگو برشتم كي اين ہوتے ہيں ـ كارفر ورى الاماس تا تا ہے ـ واكم شيخ على وقكرى گفتگو برشتم كي اين ہوتے ہيں ـ كارفر ورى الاماس تا تا ہے ـ واكم شيخ على وقلى الميت والى الى موضوع على وركا الميت الله بيت وال كا موضوع على وقلى كي بين الى مين بيان ہوتے ہيں ـ كارفر ورى الاماس تا تا ہے ـ واكم شيخ كي بين الله بيت والى الميت والى الله بيت والى الميت والى الله بيت والى الله بيت والى كارفر ورى الاماس تا تا ہے ـ واكم شيخ كي بيان كي وركام من الله بيت والى الله بيت الله بيت والى الله الله بيت والى الله

المیہ ڈٹمارک کے تناظر میں مبلغین اسلام کی دوسری پریس کانفرنس ۴۰ برفروری ۲۰۰۹ء کو اردن کے دارالحکومت عمان میں داقع شاہی مسجد عبداللہ اقال سے کمتی ہال میں منعقد ہوئی۔ اس نوع کی پہلی پریس کانفرنس کا رفروری کو قاہرہ میں ہوئی تھی ،جس میں مفتی اعظم معر داکٹر شیخ علی جمعہ و جسلٹے اسلام ڈاکٹر شیخ عمرو خالد وغیرہ علماء مصر نے شرکت کی تھی ادر است اقساد او غیرہ نے براہ راست نشر کیا تھا۔ اب دوسری کانفرنس دیگرا کا برعالماء کی تھی، جن کے اساع گرامی میں ہوئی۔

مفتی اعظم القدس الشریف شیخ عکرمه صبری مفکر اسلام دُّ اکثر شیخ محم سعیدرمضان بوطی، مفتی اعظم اردن شیخ سعید حجاوی مفتی اعظم شام شیخ احمد بدر الدین حسون اور مبلغ اسلام

تُنْ سِيعلى زين العابدين جفري\_

اس میں سانحہ ڈنمارک کی ندمت کی گئی نیز باہم مکالمہ کی ضرورت پر زور و یا گیا۔
کانزنس تقریباً دو گھنے جاری رہی ، پہلے ان چیزشر کا ہ نے اس بارے اپنے تاثر ات بیان کے برحافیوں کے سوالات کے جوابات و بے ۔ ڈاکٹر شنخ عمرو خالد نے لندن سے بذر بعد فون شرکت کی ۔ اس کی محمل کارروائی ارون کے چینل 'الاس دنیة '' نیز' اقدراء'' نے براوراست فرکی ، علاوہ از یس عربی کے دی کے قریب ٹیلی ویژان چینلو نیز عربی اخبارات کے نمائندگان موجود تھے۔ اظہار رائے کی آزادی کاغل مچائے والے امریکی و بور پی میڈیا کے نمائندگان اس اہم عالمی پریس کا نفرنس میں نظر نہیں آئے۔

اردنی ٹیلی ویژن پریہ پروگرام ۴۴ رفروری کوریکارڈ شدہ چیش کیا گیالیکن جیسے بی ختم ہوا آپ تھوڑی دیر بعد اقد اء چینل کے 'السمیہ زان '' میں موجود تھے، جو براہ راست آ رہا تھا اور بی موضوع زیر بحث تھا۔ پروگرام کاعنوان ' مراسول اللّه طَلْمُ اَیْنَتِهُم حیّ فی قلوبنا'' تھا اور تُحَ سِرعلی جغری نے فرمایا:

"سانحہ ڈنمارک کی فرمت و تروید کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نُی اُسل میں محبت رسول مٹھ اُنگے مائے کرنے کے لیے ہر گھر میں ایک بے کا نام محمد رکھنا

لازم کرلیں پھرای حیلہ ہے افرادِ خانہ کو بتا کیں کہ بیام کیوں رکھا گیا نیز محد طرفی آلیا ہے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ علاوہ ازیں اپنے گھروں میں گنبدِ خصراء، مواجہ شریف اور مسجد نبوی کی تصاویر نمایاں آویزاں کریں تا کہ بچوں کے ذہن آپ مرفی آپینے کی جانب راغب ہوتے رہیں'۔۔۔

٣٠ماري٢٠٠٠ء كالمهيزان كاموضوع وعنوان بحى يرتقام يديدك كنبدخصراءكى رملين تصوير جس ير"حي في قلوبنا"كالفاظورج تقداكثر اوقات سكرين كايك كوندين دوران بروگرام موجودری فی سیعلی جفری کی گفتگو جاری تھی کہ ملک شام کے دارالحکومت ومثق سے احمد گفتاروا كيد كي [٢٠٩] كے صدر دُا كثر شخ صلاح الدين بن احمد گفتارو كے تاثرات براوراست پیش کے گئے۔ پھر ابوظمی سے ڈاکٹر شنخ جمال فاروق از ہری کا فون آیا، جنھوں نے سانحد فنمارك كى ندمت كے ساتھ واضح كياكم المييزان كاس پروگرام كے عنوان \_ بینیں خیال کرنا جا ہے کہ آپ میں اُنھا ہے فقط مارے ولوں میں ہی زندہ ہیں مجر اُنھوں نے رسول الله ملی آنم و دیگر انبیاء منظم کی برزخی زندگی کا ثبوت احادیث میحدے پیش کیا۔ ا گلے مرحلہ میں روس کے دارالحکومت ماسکو ہے مفتی اعظم روس شیخ احمصر ہ الله سعدعظیموف کا تصویری بیان دکھایا گیا، جس میں انھوں نے روی مسلمانوں کی طرف سے جاری سانحہ ڈنمارک کی لدمت كا ذكركيا نيزاس بارے حكومت روس كا مؤقف قابل اطمينان قرار ديا نيز روس ميں مسلمانوں کی تعداداڑھائی کروڑ بتائی۔اس موقع پرشخ سیدعلی جفری نے توجہ دلائی کہ اسلام اوررسول الله مالي الله على المرح بارے ميں شبت انداز كى كتبروى زبان ميں ترجمه كي ضرورت ب\_ الكيم مرحله كالمية ان على عدر سدوار المصطفىٰ تريم يمن على شعبدوار الافتاء كركن شيخ موى كاظم بن جعفرسقاف شافعي (ولادت ١٩٨٨ه/ ١٩٩٨ع) كابيان سايا كيا، انھوں نے فرمایا، رسول اللہ مٹھی تنظم کی ذات اقدی سے محبت کے باعث سانحہ ڈنمارک پر مسلمانانِ عالم کاغضب ناک ہونا فطری تقاضا تھا۔لیکن ای کے ساتھ احتیاج میں شرعی صدود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیٹی نظراقداء نے المیزان کا بیخاص پروگرام

ال ارچ کواضی او قات میں پھر سے نشر کیا۔

شیخ سیعلی زین العابدین جفری نے سانحہ ڈنمارک کی ندمت وٹر دیدیر ہی اکتفانہیں کیا بلد شمنان اسلام ومخالفین کا سامنا کرنے کے لیے ڈنمارک کے دارالحکومت کو بین ہمکن جا بہنچے۔ کیت کے ڈاکٹر شیخ طارق سویدان اورمصر کے ڈاکٹر شیخ عمروخالد بھی وہاں پہنچے، جہال ال ارج كووزارت خارجه دفر نمارك كرزيا بهتمام ايك كانفرنس منعقد بمولى -الجزيرة چينل نے اں کانفرنس کے بارے میں شام کی خبروں میں بتایا کہ بیٹھافتی ودین کانفرنس تھی،جس میں بانحة فمارك كے پس منظر میں رسول اللہ مٹھيئيم كى سيرت وكر داربيان كرنا اصل مدف تھا۔ اں ٹیں ان متیوں مسلم مبلغین کے علاوہ ، ڈنمارک کے اہم یا دری ، دانش در ، بونی ورشی اساتذہ ، نوجوان مسلم اورنو جوان غيرمسلم كے ثما تندگان ،خواتين وحضرات نے شركت كى مسلم زعماء نے ھائق بیان کرنے کےعلاوہ تین تجاویز پیش کیں۔اوّل کوین ہیکن میں اسلامک ریسرچ سنٹر کا آیام تا کہ اوگ اسلام کے بارے میں براوراست معلومات حاصل کر عیس ، دوم ڈنمارک کے تعلیمی نصاب میں اسلام اور رسول الله مٹھیں ہے بارے میں مضامین کی شمولیت، موم فریقین کی طرف سے اس موضوع پر لیکچر، تقاریر و دروس کا وسیج اہتمام کیا جائے۔ الكانفرنس كے تين اجلاس ہوئے۔

کارماری ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ و کو براوراست نشر کے گئے اقراء کے پروگرام "السمیسزان" بھو افغی سٹوڈیوسے پیش کیا گیا، اس کاموضوع" ما ذا جری فی کوبین ھاجن "قا، جس جس اور اس بارے شخ سید بلی جفری نے سفر کو بین ہمیکن کی تفصیلات ناظر بین تک پہنچا کیں اور اس بارے بربان ڈاکٹر محد بسام زین کے پیش کردہ سوالات کے جواب دیے۔ آپ نے بتایا کہم لوگ دہان ڈاکٹر شخ میں بنیاد پر غدا کرات کے لیے گئے تھے۔ اس کے لیے قبل ازیں مفتی اعظم مصر داکر شخ علی ہمد، ڈاکٹر شخ محد سعید رمضان بوطی وغیرہ اکا برعلاء کرام سے مشاورت کی گئی، گریندم اٹھایا گیا۔ وہاں پہنچ کرہم نے پہلے مرحلہ میں ڈنمار کی معاشرہ سے تعلق رکھنے والے بھریندم اٹھایا گیا۔ وہاں پہنچ کرہم نے پہلے مرحلہ میں ڈنمار کی معاشرہ سے تعلق رکھنے والے اللہ طبقات کے نمائز گان سے ملاقات ومکالمہ کیا، جس میں توجوان نسل کے لڑے کڑکیاں،

يونى ورشى اساتذه ، منتشر قين اوريا درى شريك تنصراس اجلاس شي با تم تبادله خيالات و آراء کیا اور ایک دوسرے کے موقف ونظریہ کو جانے کی کوشش کی۔ پھروائیں بازو کے انتبا پندافراد کے نمائندگان یا در بول سے مناظرہ کی مجلس قائم ہوئی۔سانحہ کارٹون کے یارے ش ان کا کہنا تھا کہ جس طرح تم ملمانوں کے بال رسول الله من اللہ کا احرام ایک مسلمہ و مطے شدہ امر ہے اور اس بر کوئی بات نہیں ہو عتی۔ یوں ہی ہم اہل ڈٹمارک کے بال اظہار رائے کی آزادی کی حیثیت ہے،جس برکسی کیک کا مظاہر ونہیں کیا جاسکتا۔ شخ سد علی جفری نے مزید بتایا کہ ان کے مؤقف کا ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ ہاں ہے بالكل ورست بكرآب من الله كاحرام كرناجم ويدهارب ملمانول كم بال ضرورى ب اوراس برکوئی اختلاف نہیں کیکن آپ کا بیدعویٰ درست نہیں کہ الل ڈنمارک ومغرب کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی لامحدود ہے۔اوّلا ڈٹمارک کے آئین میں بیشق موجود ہے کہ ایک آزادی ك جس سے نسلى و ديني تعصب ونفرت كے جذبہ كو ہوا ملے، وہ خلاف قانون ہوگى ، دوم حقوق انسانی کی تنظیموں کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ،سوم اقوام متحدہ کا حیار ترجمی اس نوع کی آ زاوی کی سندنہیں ویتا۔

پرکہا گیا کہ سلمانوں کا حکومت ڈنمارک و متعلقہ اخبارات سے معذرت طلب کرنا
اس بچے کی مانند ہے ، جواپئی غیر معقول بات منوائے کے لیے رونا وضد شروع کردے۔
شخ سیدعلی جفری نے السمیسزان ناظرین کو بتالیا کہ مناظرہ کی اس مجلس میں ڈنمارک کے
مسلم وغیر مسلم ہر عمر کے مردوخوا تین موجو دخیس اس بات پر ڈنمارک کی ایک مقائی بزرگ
نومسلم خاتون مناظرہ کے سامعین میں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور برملا کہا ، یہ ججت ورست نہیں ،
مسلمانوں کا مؤتف شجے ہے ، اس کے برعکس حکومت ڈنمارک نیز اخبار کے ذمہ داران کارویہ
اس بچے کی طرح ہے ، مسلمانوں کا نہیں۔
اس بچے کی طرح ہے ، مسلمانوں کا نہیں۔

قبل ازیں پہلے اجلاس میں ڈنمارک گرجا کے اعلیٰ نمائندہ اس کارٹون کی اشاعت کی مذمت کرچکے تھے۔ ڈ نمارک میں مقیم شام کے ڈاکٹر شخ محمد فواد برازی کی دعوت پرشخ سیدعلی جفری نے الهارج کوکوین ہیکن کی سب سے بوی معجد میں خطبہ جعد دیا۔

شیخ سیرعلی جفری و دیگر مبلغین کے دورہ ڈنمارک کے اجلاس کی ریکارڈ تگ "سیرعلی جفری و دیگر مبلغین کے دورہ ڈنمارک کے اجلاس کی ریکارڈ تگ "سیجزیرہ مباشر"نامی قطر کے عربی ٹیلی ویژن چینل نے 19رمارچ کوعشاء کے بعد "المواس الثقافی و الدینی فی الدنماس ان "نام سے نشرکی -

۱۲۱ اکتوبر ۲۰۰۱ ء کے عالمی ذرائع ابلاغ میں خبرتھی کدؤنمارک کی عدالت نے وہ مقدمہ ان فارن کردیا ہے ، جواس سانحہ کے ذمہ دارا خبار پر ڈنمارک کے مسلمانوں نے دائر کیا تھا۔
انگے روز یعنی ستا کیس اکتوبر کی شام 'المعیدزان ''نشر کیا گیا تو موضوع بہی سانحہ تھا۔
انگے روز یعنی اور میز بان ڈاکٹر شخ محمہ بسام زین حسب معمول اقراء کے سٹوڈیو میں موہود تھے۔ جب کہ مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جعد ، مفتی اعظم شام شخ احمہ بدرالدین حسون ، مؤرا سام ڈاکٹر شخ محمہ سعیدرم فان یون نے بذریعہ فون پروگرام میں حصہ لیا۔ اس کاعنوان انہوں اللہ مثر اللہ میں خیارالدین المہار رائے پر اللہ مثر اللہ میں متر اللہ مثر اللہ مدر اللہ مدر اللہ مثر اللہ مثر اللہ مثر اللہ مثر اللہ مثر اللہ مدر اللہ مثر اللہ مدر اللہ ما مثر اللہ مثر ال

سانحہ ڈنمارک کے بیٹے میں ایسی عالمی فضامسموم تھی کہ سواہویں پاپائے روم نے جرمنی کی ایک ہونی ورش میں کینچر کے دوران اسلام کے خلاف زبانِ طعن دراز کر کے مغرب میں جاری النہ ہونی ورش میں کیجر کے دوران اسلامی دنیا میں ردواحتی جاری ہے [۴۱۰] اس خمن میں النہ موم کومزید بردھاوا دیا ،جس کا اسلامی دنیا میں ردواحتی جاری ہے [۴۰۰] اس خمن میں المار بین ہونے النہ موضوع پوپ کا یہی بیان تھا۔ آپ نے الرغی حوالوں ہے اس کا محاسبہ کیا۔ بعدازاں ابوظی کے ایک ہال میں اس بارے لیکچر دیا ، المحرد خوالوں سے اس کا محاسبہ کیا۔ بعدازاں ابوظی کے ایک ہال میں اس بارے لیکچر دیا ، المحرد خوالوں میں ان کا محاسبہ کیا۔ ورمز میں نماز تر اور کے بعدالا صاب ات چینل نے اا را کتو بر واگے روز دوا شاط میں نشر کیا۔

علم حدیث کے شعبہ میں سیدعلی جفری کی خدمات میں سے ہے کہ رمضان ۱۳۴۷ ہے کو مجد شخ حمران بن مجرنہ یان ابوظمی میں روز انہ بعد عصر سے بخاری کی کتناب الصیام کا درس ويةرب، جوآپ كى ويبسائك يرجمي آتار ہا۔

ابوظی کی ہی مجد سعد بن وقاص میں اپریل ۲۰۰۷ء کے ہراتوار کی شام آپ حلقہ در ت منعقد کرتے رہے۔ ای مجد میں کارنو مبر کومیاں ہوی کے ایک دوسرے پر حقوق پر خطبہ جمد نیز امامت فرمائی جے 'الاماسات'' چینل نے براہ راست نشر کیا۔

اقسداء چینل جولاتعداد مفید پروگرام چیش کرچکا ہے اور بیسلسلمای معیارے جاری وساری ہان بیل ' نسسمات مین طیبة ''نامی پروگرام روحانی غذا کا درجرد کھتا ہے۔ اور بوقت بھی کم دورانیہ کابیر پروگرام ہفت روزہ ہے، جب کہ دمضان کریم کے ایام بیل ہرروز اور بوقت بھی کی دورانیہ کابیر پروگرام ہفت روزہ ہے، جب کہ دمضان کریم کے ایام بیل ہرروز اور بوقت بھی کی باتا ہے۔ گی ماہ جاری رہنے کے بعد بھی مرسے اظرین کے سامنے ہوتا ہے۔ اور پچھنی وقفہ کے بعد نے دلولدوعن مے ساتھ پھر سے ناظرین کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کا موضوع سیرت النبی می فیلی ہماری وفضائل بدینہ مورہ ادراسلای اخلاق و آ داب ہوتا ہوا اور مختلف علاء کرام ، سباخیین ، مفکرین ، مختفین ، مؤرضین تشریف لا کر طے شدہ موضوع پر اور مختلف علاء کرام ، سباخین ، مفکرین ، مختفین ، مؤرضین تشریف لا کر طے شدہ موضوع پر جدید ترین معلومات پیش کرتے ہیں۔ شخ سید علی زین العابدین جفری کا را کو پر ۲۰۰۵ ہوگا

قصیلات کا ۱۳۲۱ اوگ اوائیگی کے موقع پر اقراء نے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا، جس کی تفصیلات راقم نے ڈاکٹر شیخ علی جمعہ کے تذکرہ میں ورج کی جیں۔ اس میں شیخ سیدعلی جغزی بھی فعال رہے۔
آپ نے اقدراء سٹوڈ یو کیمپ میں موجودر ہے ہوئے مناسک جج اوا کیے۔ اس کے ساتھ سجج ودیگر موضوعات پر جاری نشریات میں حصہ لیا اور مہر ذو الحجہ کو قیام عرفات کے دوران پہلے مفتی اعظم ڈاکٹر شیخ علی جمعہ اور پھر جملغ اسملام شیخ سیدعلی جفری نے خصوصی دعا تمیں کیں، جفھیں براہ وراست نشر کیا گیا۔

اُردن کے بادشاہ سیدعبداللہ دوم کے علم پروز ارتِ اوقاف نے رمضان ۱۳۲۱ھ کو ''المجالس العلمیة الهاشمیة '' بین شرکت وخطاب کے لیے عالم اسلام کی جن علمی شخصیات کو ''المجالس العلمیة الهاشمیة '' بین شرکت وخطاب کے لیے عالم اسلام کی جن علمی شخصیات کو المجال المان بین شخصید کا میں میں شامل تھے۔ آپ ۱۲راکتوبر ۲۰۰۵ء کومنعقدہ مجلس کے ا

المنظرين ميں سے تھے۔اس روز كاموضوع اور ديگرمقررين كے اساء كراى راقم في المؤلف المرائى راقم في المؤلف المرائى المرائى المؤلف المرائح المؤلف الاس دنية في المؤلف الاس دنية في المرائح ا

اُردن کے دارائکومت بھان میں منعقدہ اس ہاشی مجلس میں شرکت و خطاب سے
الدان آپ ابوظی میں تھے، جہاں ۱۹ اراکو برکوالاملیات چینل کے پروگرام' و ذکر' میں
الزائد فرما تھے۔ اب اُردن آنے کی اصل غرض و غایت توالد جالس العلمیة الهاشمیة کے
الزادہ اجلاس میں شمولیت تھی الیکن اس کے انعقاد سے قبل اسی روز مزید اعمال انجام دیے
الزادت بحر مصر کے ٹیلی ویژن چینل ' الیوم' کوانٹر ویودیا، جواس کے ' السقاهرة الیوم' الیوم' الیوم' کوانٹر ویودیا، جواس کے ' السقاهرة الیوم' الیوم' الیوم' الیوم' کیا گیا۔

الیوه کے میز بان اپ قاہرہ سٹوڈیو سے سوالات کرتے رہاور شخ سیوعلی جغری نے النا ہے جواب پیش کیے۔ آج ۱۹ مراکو پر سے پچھ ہی روز قبل ۸ مراکو برکو پاکستان وکشمیر بیس الله اللہ ناک زلزلد آچکا تھا، جس کے نتیجہ بیس ہزاروں افرادلقمہ اُجل اور لاکھوں زخی و بے گھر الاپ ناٹرویو کے خاتمہ پر آپ نے دعافر مائی تو زلزلہ متاثرین کی مغفرت ومصائب سے ابات کے لیے بطور خاص دعا کی ۔ شخ سیوعلی جغری کا بیانٹرویوالیہ و مرکے علاوہ ORBIT می فیروی ناپیا سے نشر کیا۔

۱۴۱ کو بره ۲۰۰۵ و کی محال شہر کی شاہی مسجد عبداللہ شہید میں خطبہ جمعد ویا جس کا اہتمام الرت اوقاف نے کیا۔ وشق کے عالم جلیل ڈاکٹر شخ محرسعید رمضان بوطی جوآئ کی ہائمی مجلس کے در سے مقرد تھے، وہ بھی مسجد میں مدعو تھے۔ پہلے انھوں نے تقریر فرمائی بھر شخ سیدعلی جفری نے افراد حد کا خطبہ وامامت فرمائی۔ اس اجتماع کی محمل کا دروائی الاس دنیدہ پر براہ راست نشر کی گئے۔ بران نے آخر میں اعلان کیا کہ آئ شام نو بجے ثقافی کل میں شخ سیدعلی جفری کا صلقہ در س منعقد ہوگا۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی کشرت کا فقط ۲۱ مراکتو برکی ہی مصروفیات سے انداز ہوگا بابا ملک ہے کہ جس روز ہوفت سے انداز ہو بھر نماز جمعہ کی امامت وخطابت ، تقریباً دو گھنٹہ بعد

المجالس العلمية الهاشمية شنخطاب اوررات كوحلقة ؤرس كاانعقا دوغيره معمولات كانجام دي رمضان ١٣٢٤ ه كوشيخ سيرعلى جفرى يجر سالمجالس العلمية الهاشمية من مدعو کے گئے۔ ۱۱۳ کو بر۲۰۰۱ء کے جمعہ کومنعقدہ مجلس میں حسب ذیل جارمہمان ومقررعلماء کرام موجود تھ، جامعداز ہرقاہرہ کے سابق صدر ڈاکٹر شخ احد عمر ہاشم ادر سوڈ ان کے سابق وزیراد قاف و اکثر شخ عصام بشیر، مدرسددار المصطفیٰ تریم کے بانی ویرٹیل شخ عمر بن سالم حفیظ [۱۲] نیز وائس پر پیل وسلخ اسلام شخ سید علی زین العابدین جفری \_ آج کا موضوع "انسان اور اسلام" تفا، جس کے تحت انسان کامقام ومرتبہ، انسان کے دوسروں پرحقوق بچل و بردباری، برداشت ودرگزن افرادی واجماعی قومی وسلی مطاقائی وعالمی سطی ایک دوسرے کے وجود وافکار برواشت کرنے کے اساى تكته ير گفتگو موئى \_ أرون كے عالم جليل ڈاكٹر شخ عبدالرحمٰن مليج سيرٹري تھے، جب كہ باوشاہ کی نمائندگی د بوان شاہی کے مینجر نے کی اور تنین ممالک کے وزراءِ اوقاف بھی موجود تھے۔ سوڈان کے سابق وزیر ڈاکٹر شخ عصام بشر بحثیت مقرر،اردن کے وزیر ڈاکٹر شخ عبدالسلام عبادی، مصر کے سابق وزیر ڈاکٹر شنخ محد احمدی ابوالنور جنھوں نے آج شاہی معجد میں تماز جعد کی امامت وخطابت فرمائي همجلس كے خاتمہ پراعلان كيا گيا كه آئ نماز تراوت كے بعد ثقافت كل ميں سیمینار منعقد ہوگا،جس میں بیرچاروں مہمان علاءِ کرام شرکت وخطاب قرما کیں گے۔ مجلس كى اس نشست كى تمام كارروائى"الاس دنية"في صب معمول براوراست نشرك-پاکتان وکشمریس زلزلدمتاثرین کی مدود صدافزائی کے لیے اردن کے بادشاہ کے علم پر رمضان کے آخری جعدمطابق ۲۸ راکؤ بر۵۰۰۵ء کوملک جرش عطیات جمع کرنے کی ایک روز و مہم چلائی گئی،جس کے لیے الاس دنیة چینل پرفون کے ذریعے دن مجرعطیات چیش کرنے کا ا ہمام کیا گیا۔ ناظرین ورعایا کواس کار خیر کی ترغیب دینے کے لیے چینل نے اردن و دیگرمقامات کےمشہورعلاءے رابطہ کررکھا تھا، جواپنی گفتگو کے ذریعے عوام کواس جانب راغب کرنے کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ شخ سیدعلی جغری اس روز مکہ مکر مدیس تھ، جہال سے فون کے ڈریعے الاس دنیة کی سکرین پر اہل ارون سے زلزلہ متاثرین کی مدل وفوات کی نیز زدیس آنے والوں کے لیے رفت آمیز دعا کی۔ پاکستان کا سرکاری چینل PTV WORLD اسمجم بإرك الاردنية كي نشريات اخذكر كي وقف وقف اردوترجمه كى الله دكھا تار بائے سيدهلى جغرى كى يەتفتگور جمەسىت يہاں نشركى كئى-

سلفلطین ہے بھی آپ غافل نہیں،جیا کہ ۲۱ رابر مل ۲۰۰۷ و جہاد آزادی قلسطین ش فعالب سے اہم منظم "حساس" كے بانى شيخ احمد ليسين شہيد و الله الا اوران كے نائب ڈاکٹر عبد العزیز رفیسی شہید مطابعہ کی شہادت کی بری وشق کے ایک وسیع میدان میں منائی گئی۔ جم کے پیڈال میں سیروں مردوخوا تین موجود تھے۔اس اجتماع سے فلطین کے وزیرخارجہ ڈاکٹر تمودزھار،شام میں مقیم حماس کے نمائندہ شخ خالد شعل وغیرہ زعماءنے خطاب کیا۔ فخ سدیلی جفری اس اجتماع میں حاضر ہوئے اور خطاب فر مایا۔ بیقتر بان عالمی حالات میں منعقد ہوئی، جب بورپ، امریکہ واسرائیل نے فلسطین میں قائم حماس کی منتخب حکومت کو اني راه يردُ النے كورائم سے اس كاسياى واقتصاوى مقاطعه كرركھا تھا۔"الجزيرة مباشر"ئے

ان كاممار والى براوراست نشرك-

شخ سیعلی جفری کی مزیر تبلیغی خدمات میں سے ہے کدا قراع چینل پر ہر جعد کی شام الكي كلنشه يمشمل متقل بروكرام "المهيزان" عن ١٠٠٠ كوير٥٠٠٥ وكو" واقع الخطاب السلامي في وسائل الاعلام" كزرعنوان تفتكوكي، يموضوع عاراقساط مشتل اور آن دوسری قسط تھی، جب کہ ۲۰ رنومبر کوآخری قسط نشر کی گئے۔ اس میں جدید عالمی صحافت کے مخلف ذرائع كوسط ع جارى بلغ وين حنيف كاسلوب كى اصلاح ومعيار نيز دائرة كاريس مريدوسعت لانے كى ضرورت وغيره يبلو ير گفتگوكى ٢٠ رومبر٥٠٠٥ ء كے السهيسزان كاموضوع "غياب التزكية في اعداد القائمين على الخطاب الاسلامي" تقا، حس مرسلغين كي الميت وكردار يراصلا كى ببلو عظراتكير كفتكوكى \_اورا ١٣٠١مار ١٥٠٠ عك السمية ان من "موقع المدأة في الخطاب الاسلامي" كزرعنوان تبليغ اسلام مين تورت كي شموليت وكردار برمانے کی جائے تفتگو کارخ رہا۔

اارنومبر بروز مفته كى ظهرك بعد الميزان تشركيا كيا ، توسير واقع الخطاب الاسلامي في وسائل الاعلام "سلسله كي بي قسط تقي ، اس روز فر مايا:

''مقام افسوں ہے کہ اسلای دنیا میں ایسا کوئی قابل ذکر ادارہ فہیں، جو آج کے ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، ریڈ بو، انٹرنیٹ وغیرہ کے توسط سے اسلامی تعلیمات ناظرین وسامعین تک پہنچانے کے لیے افراد کی تربیت کر رہا ہو۔ ضرورت ہے کہ اسلامی حکومتیں اور دینی ادارے اسلامی ذبن کے صحافی اور ریڈ بو، ٹیلی ویژن کے لیے مقررین تیار کریں''۔۔۔

مريدفر مايا:

۱۹۹ اکتوبر ۲۰۰۵ و کو الامساسات " چینل پر بوقت عمر براوراست پیش کے گئے کے پروگرام ' و ذرح " میں شخ سید علی جفری نے المد جعیة الفقهیة " کے موضوع پر گفتگوی، اس میں مفتی کی المیت و ذرمه داری نیز دورِ حاضر میں دینی شعبہ میں قیادت ورہنمائی جیسے اہم وحساس کام کے مختلف پہلوکا جائز ولیا۔

اس عيارروزقبل ١١٥ كتويركولبنان كفي عينل "المناس" يظهر وعصر كورميان

آپ كالك كفت رمشمل خطاب "حاجة الامة الى عماسة المسجد" نشر بوا، جس ميس المحد كاليك كفت رمشمل خطاب "حاجة الامة الى عماسة المسجد"

ابوظهی کی مشہور مسجد حمدان بن خلیفہ نہیان میں ۳۰ رستمبر ۲۰۰۵ یکو خطبہ جمعہ دیا ، جے الاماں ان چینل نے براور است نشر کیا۔ بیشعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا ، اس مناسبت سے استقبال وفضائل رمضان برخطاب کیا۔

شخ سدعلی زین العابدین جغری درمیانی جمامت کے مالک ہیں، گھنی وسیاہ داڑھی،
سفیہ چند وعمامہ دائی لباس ہیں ۔ بعض اوقات بینی و اسلامی ثقافت کی علامت شال
دائیں کا ندھے پر ڈالتے ہیں، جو بالعموم ہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ۱۹راکتوبرکو
الاسان ات کے خدکورہ پروگرام میں تشریف لائے توسفیدلباس کے ساتھ ہری شال
اراستہ کے ہوئے تھے۔ آپ شافعی ہیں، جوانل حضرموت کاعمومی خدہب ہے۔

ندكوره بالاتبلیغی مصروفیات كے ساتھ نیفی شخل بھی اپنائے ہوئے ہیں، چی مطبوعہ تصنیفات مرسون

كاميين:

کیف احب اصحاب محمد محمدا طُهُ القَتصاد الربانی، تربیة الاولاد،
توبة النصوح، المشاکل بین الزوج و الزوجة، معالم السلوك للمرأة المسلمة
ای كماته آپ كی ویب مائث بهی فعال ب[۲۱۳] مزیدی كدوروس و خطبات ك
آؤیوه یُر یوكیست نیزی وی كی و می اشاعت كا بهی اجتمام بر "وفاة الرسول محمد طُهُ اَیّنَهُمْ"
نام معموده ایک ی وی سیت راقم كے پیش نظر بر [۲۱۳]

نیز بنگلہ دلیش ہمری لنکا و ہندوستان کے دورے کیے۔

شیخ حبیب علی جفری کی بیر گرمیاں اللِ سنت و جماعت کے خالفین کو ایک آنکھ خبیب بھار ہیں، البذا آنھیں خالفت ومصائب کا سامنا ہے۔ اکتو برہ ۲۰۰۰ء کو السست بھاتے چینل کے مالک ومیز بان ڈاکٹر محمد ہا تھی حالمی کے توسط سے وہا بین تجد نے اس کی سکرین کو آپ کے خلاف بھر پوراستعال کیا۔ نیز تحریر، کیسٹ وانٹر نیٹ کے ڈریعے بیم ہم جاری ہے۔ اس پر شیخ علی جفری کے جین ومویدین جمی فعال ہوئے ، چناں چہ آپ کے دفاع میں ایک آڈیو کیسٹ بعنوان کے جین ومویدین جمی فعال ہوئے ، چناں چہ آپ کے دفاع میں ایک آڈیو کیسٹ بعنوان ''کشف الستاس عن مدعی الحوام'' تیار کی گئی۔ نیز شیخ سیرعبدالرحمٰن سلامی نے ''کشف الستاس عن مدعی الحوام'' تیار کی گئی۔ نیز شیخ سیرعبدالرحمٰن سلامی نے ''کشف الستاس عن مدعی الحوام'' تیار کی گئی۔ نیز شیخ سیرعبدالرحمٰن سلامی نے فرز دقی نامی و یب سائٹ پر موجود ہے۔ [ کا ۲

آپ کے استاذ گرامی محدث اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علویٰ مالکی میشد نے ۱۹۷۸ءکو ہندوستان کےصوبہ کیرلا و مالا بار میں جس مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی ، ۲۰۰۵ ء کو اس کے سالانہ جلستھیم اسناد میں شرکت کے لیےان کے بھائی شیخ الدلائل شیخ سیدعیاس بن علوی مالکی سمیت عرب دنیا کے جوا کابرین مدرسہ میں تشریف لائے ،ان میں شخ سیدعلی جفری بھی شامل تھے۔ آپ ۲۳ رفروری بروز جمغرات کی شام مندوستان کے کالی کٹ ائیر پورٹ پراترے، تو اس مدرسے مشافق اسلامی مرکز '' کے سر براہ مولا نا ابو بکر بن احمد قادری نے استقبال کیا۔ الحكروزاس شهريس واقع مبلغ اسلام مرشدالسالكين صاحب تصانيف شيخ سيدشخ بن محمد جفری شافعی میشد وفات ۱۲۲۲ه مر ۱۸۰۸ء) کے مزاریر حاضری دی، جوآپ کے وطن ريم كے قريب كاؤں الحادي ہے جرت كركے يہاں آئے تھے[٢١٨] شخ على جنري پر كانى كث سے باہر مذكورہ مدرسه ينجے، جہال تماز جعدكى امامت وخطابت فرمائى، جس ميں بزاروں افراد شریک ہوئے۔ بعداز ال مولانا ابو بکرین احدقادری کی معیت میں ان کے استاذ عارف کال مولانا محد ابو بكر و الله كار ير حاضر موت، پھر مدرسے طلباء نے ايك عظيم الثان جلوں کا اہتمام کیا، شیخ علی جفری اس کے قائدین میں سے تھے جلوں کے واپس مدرسہ آمدید باکارین نے مل کر مدرسہ کا جھنڈ ابلند کیا۔ ایکے مرحلہ میں سالانہ اجتماع کا پہلا جلسہ مخفرہوا، جس میں تلاوت کے بعد اوّلیں خطاب شیخ سیدعلی جفری نے کیا۔ جمعہ بی کو نازمغرب کے بعد دوسرا جلسہ شروع ہوا، جس میں دولا کھ سے زائد افراد موجود تھے، ان میں عرب دنیا و ہند و پاک کے علاء نے خطاب کیا، آخری تقریر و دعا کا مرحلہ آپ کے درقال آپ نے طاب کیا، آخری تقریر و دعا کا مرحلہ آپ کے درقال آپ نے کے موضوع کی خطاب کیا اوراکا برعلاء کو والی مشکلات و مصائب کے موقع پر مبرے کام لینے کے موضوع پر خطاب کیا اوراکا برعلاء کرام کی مثالیں بیان کیں، جضول نے مبرے کام لینے کے موضوع پر خطاب کیا اوراکا برعلاء کے اظہار خیال کیا، شخ سیدعلی جفری نے مطابہ کردارکا خصوصی اجلاس ہوا، اس میں متعدد علاء نے اظہار خیال کیا، شخ سیدعلی جفری نے ملابہ کردارکا خصوصی اجلاس ہوا، اس میں متعدد علاء نے اظہار خیال کیا، شخ سیدعلی جفری نے نازیا دی قدمہ داریاں کا موضوع اپنایا۔ اتو ارکو آخری و مرکزی اجتماع ہوا، جس میں نظاب کیا۔ قبل ازیں تھیم اسنا دو و ستار فضیلت کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں فطاب کیا۔ قبل ازیں تھیم اسنا دو و ستار فضیلت کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں فطاب کیا۔ قبل ازیں قبل ازیں تھیم اسنا دو و ستار فضیلت کی خصوصی مجلس منعقد ہوئی، جس میں اس نے سندعامہ بیان کی۔ [۲۹]

مولانا محمد المداد حسین پیرزادہ کی دعوت پرعرب علماء ومشائ کے وفد نے شخ سید علی زین العابدین جفری کی قیادت میں سے اردیمبر ۵۰۰۷ء کو جامعدالکرم برطانیہ کا دورہ کیا، جمد دوران دیارِفرنگ میں مدرسہ کے کردار کو سراہا نیز تجاویز پیش کیس اوراس کے سر پرست ِ اعلیٰ جنس مولانا پیرمحمد کرم شاہ از ہری تو اللہ کے لیے فاتحہ پڑھی ۔ [۲۲۰]

• دُاكثرشيخ عيسني بن عبد الله بن مانج حُمَيري

متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئ کے مالکی عالم، خطیب، نعت گوشاعر، نعت خوال، ملخ اسلام بقم ونثر میں متعدد تصنیفات، امام مالک شریعت کالج کے پرلیل محکمہ اوقاف دبئ کے مالق مدرناعلیٰ بدرجہ وزیر۔

محکمہاوقاف دین ۱۹۷۸ء ہے ایک علمی معیاری ماہ نامہ "الضیاء" شاکع کررہا ہے۔ جن دنوں شیخ عیسیٰ مانع اس محکمہ ورسالہ کے سربراہ نتے، آپ کے مضامین ، نعتیہ کلام، نی تصانف کا تعارف اورمصروفیات بارے خریں اس میں شاکع ہوتی رہیں۔ایک شارہ میں آپ سے متعلق حسب ذیل خریں موجود ہیں:

شیخ عیسیٰ بن عبداللہ بن مانع تمیری نے معھد الفتح الاسلامی ومثق میں ایک شعبہ کے مدرس فضیلۃ الشیخ حسام الدین فرقور [۲۲۱] کا اپنے دفتر میں استقبال کیا۔
اس ملاقات میں باہم تعاون کے موضوعات پر تبادلہ خیالات کیا گیا نیز آپ نے معزز مہمان کو محکہ اوقاف کی شائع کردہ بعض کتب بطور تخذ پیش کیس۔

دوسری خبرہے کہ نے جمری سال کے طلوع ہونے پرمحکمہ اوقاف دی لے مسجد راشد ہے کبیر میں ہجرت ہی من فارقین کے مالیان محفل منعقدی ، جس میں مسجد راشد ہے کبیر میں ہجرت ہی منافیق کی یاد میں ایک عظیم الثان محفل منعقدی ، جس میں شخ عیسیٰی حمیری وغیرہ نے واقعہ ہجرت پرخطاب کیا۔ سرید خبر میں قار کمین السخیب اوقاف کے زیرا ہتما م تعلیم وتربیت پانے والے انچاس علماء وخطباء کی اطلاع دی گئی کہ محکمہ اوقاف کے زیرا ہتما م تعلیم وتربیت پانے والے انچاس علماء وخطباء کی ہوئی تعداد نے تقریب تقسیم استاد محبد بور سعید جدید میں منعقد ہوئی ، جس میں علماء ومشائح کی ہوئی تعداد نے شرکت کی ۔ اس موقع پرشخ عیسیٰی مانع حمیری نے خطاب میں ائم وخطباء مساجد کی تربیت کی ضرورت وابھیت کو اجا کر کیا نیز فارغ ہوئے والے علماء وخطباء کی سلامتی فکر نیز کتاب وسنت سے ضرورت وابھیت کو اجا کر کیا نیز فارغ ہوئے والے علماء وخطباء کی سلامتی فکر نیز کتاب وسنت سے خرورت وابھیت کو اجا کر کیا نیز فارغ ہوئے والے علماء وخطباء کی سلامتی فکر نیز کتاب وسنت سے خرورت دائی دیا کی دعا کی۔ آخر میں اسناد وا نعا مات تقسیم کے۔

ایک اور خبر ہے کہ شخ عیسیٰ مانع حمیری کی سربراہی میں محکمہ اوقاف کا جج وفد مناسک ادا کرنے کے بعد بخیریت واپس پہنچ گیا ہے۔اس دوران حجاج کوروزانہ صح وشام حج وسیرت کے بارے میں دروس دیے جاتے رہے۔

ای شارہ میں خبر ہے کہ کیم ماری سے ۲۵ رئم کی ۱۹۹۸ء تک تقریباً تین ماہ کے عرصہ میں مسلم اوقاف دبئ کے متعلقہ شعبہ میں چودہ نما لک کے ۱۹۸۸مردوخوا تین نے اسلام قبول کیا۔[۲۲۲] متعلقہ شعبہ میں چودہ نما لک کے ۱۸۲۸مردوخوا تین نے اسلام قبول کیا۔[۲۲۲] شیخ عیسیٰ حمیری کے دبئ کی مختلف مساجد میں دیے گئے خطبات جمعہ ریاست کے شیلی ویژن وریڈ ہوجین براہ راست نشر کرتے رہے۔ ۲۲ رفروری ۱۹۹۸ء کو آپ نے شیلی ویژن وریڈ ہوجین براہ راست نشر کرتے رہے۔ ۲۲ رفروری ۱۹۹۸ء کو آپ نے خطبہ دیا، مسجد الوعبیدہ بن الجراح میں نماز جمعہ ادا کی قوم محکمہ اوقاف کے اہم خطیب نے خطبہ دیا،

جى ين رسول الله ما الله ما الله الما الله الما الله المعالم المعالم المحبت الل بيت ير ظاب کیا۔ تماز جعدادا کرنے کے بعد پہلی صف میں موجود شیخ عیسی ما تیک پرتشریف لائے اور خطبہ جمعہ کوسراہتے ہوئے اس کی تائید میں چندالفاظ کے۔ ۲۷ راگت 1999ء کو مجد کبیر وري من الصوفية في الميزان "عوان عي عيلي ميري فروخطيد ما اور الرغبر ١٩٩٩ء كواى مجدين "التصوف في الميزان" كموضوع يرخطبرديا -آكنده وتوليي ريات كى ايك مركزى مجدين "الوقوف عند الظاهر المفهوم طريق المشئوم" ك عنوان سے آپ نے خطبہ میں مناقب وقضائل اہل بیت اطہار نیز اتحاد بین اسلمین كى جانب توجد لائی اور فرمایاء انتها پسندی نے مسلمانوں کو سخت نقصان چنجایا ربیا سلای تعلیمات کے منافی ہے۔اب میلادالنبی مٹھیں کے مناسبت سے منعقد کی جائے والی محاقل کے مسئلہ کوئی کیجیے، بض لوگ انھیں منعقد کرنے والوں کو بدعتی و کا فرونہ جانے کیا کھے کہدویتے ہیں۔ ہم بیںوں بارمنبریران محافل کے انعقاد پر دلائل ذکر کر بھکے ہیں ، نیز اس موضوع نے سرحاصل لکھا بھی ،کیکن ضد وہث دھری کی کیفیت جوں کی توں ہے، بلکہ انتہا پیندی کی حد یمان تک پہنچ چکی ہے کہ دینی تعلیمات کی ما بندی کا دعویٰ کرنے والے بدلوگ ، محافل میلاو منانے والوں کوسلام کہنا یا اس کا جواب دینا ناجائز خیال کرتے ہیں۔ شیخ عیسیٰ مانع حمیری کے ندُورہ بالا تمام خطبات جعدوی نامی ٹیلی ویژن چینل نے ڈاکٹر شیخ فتحی مویٰ زبیدی کی میز بانی میں براہ راست نشر کیے۔

جشن ميلادالني من أي المرقط المرشيخ عين ما تع حميرى في كتب تصنيف كيس، جن ميس سايك "بلوغ الممأمول في الاحتفاء و الاحتفال بمولد الرسول المؤليدة " ب، جوسا تم صفحات بر الله عولى - دوسرى " جمانة الربيع في مولد الشفيع "منظوم وه ٨ رصفحات برطبع مولى في الأسمولود تامدكوا في آواز من ترخم سے دوآ و لوكيست ميس ريكار و كرايا۔

ڈ اکٹر شیخ عیسی مانع کی علمی خدمات میں سے ہے کہ نورانیت مصطفیٰ من اُن اُن کی سامیہ پر اُن امادیث، کتاب ' مصنف عبد النون ان کی پہلی جلد کے دس کھ کشتہ ابواب[۲۲۳]پر تحقيق انجام دى نيزمقدم الكها، پهريمققو وصدكما بي صورت يمل "الجيز المفقود من الجيز الاول من المصنف "نام يه بيلى باربيروت عده ٢٠٠٥ و الاول من المصنف "نام يه بيلى باربيروت عدى ٢٠٠٥ و الاحسنة اصل من ويكرت في فات ملى الاجهاض على منكرى المجان [٢٢٣] البدعة الحسنة اصل من الصحيحة التأمل في حقيقة الحسول التشريع المما النصيحة لمريد العقيدة الصحيحة التأمل في حقيقة التوسل وغير ومطوع كتب بيل -

سعودی عرب کے مفتی شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا وسیلہ وتیرک کے اٹکار پر مضمون ''میں چھیا، 
''ابن بانن یبین بعض احکام التوسل و التبرك ''مفت روز واخبار' المسلمون ''میں چھیا، 
جس کے تعاقب میں شخ عیسی مانع حمیری نے صفحون 'الرد علی من منع التوسل و 
التبرك '' لکھا۔ پھر سماع موتی کے اٹکار پر بن باز کا قول 'الموتی لایسمعون ''ای اخبارش چھیا، 
اس کے رومیں ڈاکٹر شخ عیسی مانع حمیری نے مضمون 'الرد علی من انکر سماع الموتی '' 
قلم بند کیا۔

شیخ عیسیٰ کے بیدوولول مضامین "سردود و شبھات فی اس بع سائل مھ ، نامی کتاب میں شامل ہیں، جو کھ اوقاف دیئ نے شائع کی۔[۳۲۵]

 اہمام کیاجا تا ہے ہے، جنھیں 'الدس وس الد حمدیة ''کانام دیا گیا ہے۔ بیدرس روزانہ ایک بارمنعقد ہوتا، جس میں الجزائر کے جیدعلاء کرام نیز دیگر مما لک مراکش، مصر، تائی دفیرہ سے مدعو کیے جاتے ہیں، جواسلامی موضوعات بالحضوص تصوف پر درس دیتے ہیں، نے 'الجزائد''نامی ٹیلی ویژن چینل ناظرین تک پہنچا تا ہے۔

الاراكور المحرور المعرور المعرور المعرور المعرور المحرور المحرور المحرور المحرور المحرور المحرور المعرور المحرور المح

دوروز بعد ۲۳۰ را کتوبر ۲۰۰۷ عکوال جزائر ٹیلی ویژن نے الدی وس المحمد بیت کی اردوالی انٹر کی تو خود شخصی مانع جمیری کا درس ہوا جنھیں ' مرمضان خیر قائم ہی و مقری المحمد بن المنظام الانسانية ''کاموضوع دیا گیا۔ آپ نے درس کے جمن میں تصیدہ بردہ کے حوالہ سے طوم مسطفی میں تقیدہ بردہ کے حوالہ سے علوم الریس ان احادیث کے متن بیان کیے ، المنظام میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اور جس نے خواب میں بری زیارت کی ، اسے حالت بریداری میں بھی بی نعمت نصیب ہوگی۔ ان کا درس تقریباً بری زیارت کی ، اسے حالت بریداری میں بھی بی نعمت نصیب ہوگی۔ ان کا درس تقریباً

حاليس منث جاري ر مااورسيدي محمرعبد اللطيف بلقائد حسب معمول مير محفل تتحيه یا کستان میں ڈاکٹر شیخ عیسیٰ مانع حمیری کا نام وخدمات بخوبی متعارف ہیں۔ آپ برکاتی فاؤیڈیشن کے زیراہتمام ہونے والی عالمی میلاد کانفرنس میں شرکت کی فرش سے ودبار٢٩١جوري١٠٠١ = ٢٣٠] اور پر٢٣٠ رومبر ٢٠٠١ ع كوكرا جي تشريف لا ع قبل ازي ٢٢ راكت ١٩٩٤ ء كودى كى مجد ابوعبيده بن الجراح من "بدعت حند كے اصول اور ان كى تشريح" كے موضوع يرخطبه جعدويا تھا، جے دبئ چينل نے براوراست نشركيا۔اس كامختفراردوترجمہ ضاع حرم وغيره من جميا ٢٣١ مولانا محرعبد الحكيم شرف قاوري ميندي في عيني مانع حمير ل كَ تَحْرِيكا اردور جمهُ وخواب مِن ديدار مصطفى مِنْ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي بِهارِي قيامت تك جارى ربين كَا" عنوان سے کیا ، جونیا عے حرم [۲۳۲] اور پھر کتابی صورت میں رضا اکیڈ کی لا ہور [۲۳۳] نیز صفه فا وَتَدْیش لا مورنے شائع کیا۔ مفتی محمد خان قادری نے ایک اور تحریر "القول المبین في بيان علو مقام خاتم النبيين من الماييم "كاردور جمه فصيده برده براعتراضات كالملي جواب" عنوان ہے کیا، جے کاروانِ اسلام پہلی کیشنز لا ہور نے شائع کیا اور مولا ناعلی عمران صدیقی نے ا کی تجریکا ترجمه وتشری و تخ تا کی ،جو کراچی اور پر "موے تجاز" می "و یی مسائل" کے عنوان سے قبط وارشائع موكى [٢٣٣٧] نورانيت مصطفى من يَنْ مَارك المام عبدالرزاق صنعاني والله كا تصنیف کے جس ندکورہ بالامفقو دحصہ پرشنے عیسی مانع حمیری نے تحقیق انجام دے کرشائع کرایا تا، اس كاشاعت كى اطلاع "نورالحبيب" نے وى [٢٣٥] جب كەمولانا محم عبدالحكيم شرف قادرى نے اردوتر جمد كيا نيز تفذيم لكوكر "مصنف عبدالرزاق" كانام سے كتابي صورت ميل لا مور ۲۲ ارصفات برشائع کرایا۔ دوسراتر جمہ علامہ سید ذاکر حسین سیالوی نے کیا، جو۵۳ ارصفات پر راولینڈی سے شائع کیا گیا۔[۲۳۲]

وُاکٹر شیخ عیسی جمیری نے وسیلہ کے جواز واثبات پر ۱۱۵ صفحات کی منتقل کتاب ''التامُّل فی حقیقة التوسل'' میں دوران تالیف، جامعہ نظامیر ضویہ لا ہور کے ہائم مولانا مفتی جمد عبد القیوم ہزاروی مخططہ (وفات ۱۳۳۳ه ملاسم ۲۰۰۳ء) کی عربی کتاب

"التوسل" عافد كيا- [٢٣٧]

یا کتان کے تی ٹیلی ویژن چینل QTV نے رکھ الاول عام الھے ایام میں الدار بي مفل نعت نشر كى ، اس ميں دئ كے سابق مدر محكمہ اوقاف بدرجہ وزیر ، شخ عيسيٰ مانع حميرى اددہاں کے عرب نعت خوانوں کی ایک جماعت نیزیا کشان کے نعت خواں محمداد لیس رضا قا دری نے الك كى يحفل كا آغاز حديد كلام سے موا، پھر شخ عيني حميري نے ترنم سے خود نعت يوسى، ان کے بعد عرب نعت خوانوں نے ال کردف کے ساتھ اور جھوم بھوم کرمتعد دفعتیں پردھیں، النشائي بعض في عيني حميري كاكلام تفاية خريش محمداوليس رضا قادري في چندنعتيها شعاريز ه برنام حاضرین نے کھڑے ہو کرعر بی واردو میں سلام پڑھا محفل کے لیے جو تئے آراستہ كُالْتُالْي ال كوعقب من ايك كتيداً ويزال تقاء جس يري كل مطر من بسعد الله الرحمين الرحيد، ومرك كوصط يش كلم طيب اور جانبين من ياالله، يارسول الله، يحريني دوسطور من الصلاة والسلام عليك يا مرسول الله الصلاة و السلام عليك يا حبيب الله كالفاظ على الم لله كُ شے ۔ بيكفل غالبًا دئ ميں ياكستاني تاركيين وطن كے زيرا ہتمام منعقد ہوئي تھي۔ شخ عینی مانع حمیری جن دنول محکمه اوقاف کے سریراہ تھے، محدثِ اعظم حجاز شخ سید المان علوى مالكى كى عظيم تصنيف مفاهيم يجب ان تصحح كاجر اءاس كر يمان رساله النساء من ثالع موت رے [ ٢٣٨] مزيد برآن شخ عين تميري نے اس كتاب ير تقديم لكه كر الداوقاف كى طرف سے مكمل شائع كر كے يورى اسلامى دنيا تك كينجائى[١٩٣٩] الدوازي محدث اعظم حجازى ويكرتفنيفات شفاء الفواد في نرياسة خير العباد وغيره المدادة ف كل طرف سے شائع كرنے كا اجتمام كيا۔

# ڈاکٹر شیخ احمد بن محمد نور سیف

آپ کے والدی خ محمر تور بن سیف بن ہلال مہیری و اللہ (وفات ۱۳۰۳ اله/۱۹۸۳ء) الله القدر علماء بیں سے خے، جود بی میں پیدا ہوئے، پھر مکہ مکر مہ ججرت کی اور و بیں وفات پائی۔ الان میں ''مدرسہ احمد بیہ' کے سر پرست وروپ رواں تھے، جو آج تک فعال ہے۔ وبی کی مشہور شخصیت شیخ احمد بن دل موک میزادید نے بید مدرسہ قائم کیا، جس کی تغییر جاری تھی کہ وفات پائی، جس پران کے فرزند شیخ محمد بن احمد دل موک نے ۱۹۱۲ء کو اسے کمل کرایا تا آن کہ ۱۹۳۳ء کو مالی وسائل کی کی کے باعث اس میں تذرایس کا سلسلہ موقوف ہوگیا، پھر ۱۹۳۸ء کو حاکم وی نے دوبارہ کھو لنے کا حکم دیا اور اسے چلانے کی ذمہ داری شیخ محمد نورسیف کو سونی، جودئی سے مکہ محرمہ ہجرت کے باوجود عمر بھر مدرسہ احمد بیدسے دابست رہے اور اب ان کی ادالاد اس کی خدمت میں فعال ہے اور بیدئی کی قدیم وشہور درس گاہ ہے۔ [۳۴۴]

واکر شخ احرسیف علم حدیث، رجال جدیث بفتهی علوم کے ماہر اور صاحب تصانیف ہیں۔

آپ نے ۱۳۹۲ اوکو کئم القری ایونی ورشی مکہ مرمدے فقہ ماکی پرایم فل کیا ،ان کا تحقیقی مقالہ 'عبدل العمل المدید نہ بین مصطلحات مالك و آبراء الاصولیین ''نام سے ۱۳۹۵ اوکو قاہرہ ہے العمل المدید شین شخ ابوز کریا یکی بن معین بغدادی عضیات نیز جرح وقعد بل کے موضوع پرامام المحد شین شخ ابوز کریا یکی بن معین بغدادی عضافی (وقات ۲۳۳ م ۱۸۲۸ء) کی قار پر تحقیق انجام دے کر شائع کرایا۔[۱۳۲] معین بغدادی عضافی کے شائع ہونے والے اسلامی تحقیق محلّد 'الاحمد بدیة ''کے [۱۳۲۲] مزیرا ووجیف ایڈ بیٹر ، نیز اس کے تحقیق ادارہ داس البحوث للدس اسات الاسلامیة و احماء التو ان کے ڈائر یکٹر بحز ل اور محکمہ اوقاف ویک کے چیئر میں ہیں۔

البه نهل وغيره علمى رسائل مين و اكثر احد سيف كمضامين نظرات بين ، جيماكه بين نظر شارك من علم حديث ير "مسجالسس الذاكرة و اهميتها في حفظ السنة و نقدها" ورج ب-[٣٢٣]

ادھر مکتبہ حرم کی میں آپ کی تقاریر ودروس کے متعدد آڈیوکیسٹ محفوظ ہیں۔[۱۳۳۳] المیہ ڈنمارک کی ندمت میں اسلامی دنیا کے مختلف مکا تب فکر کے جن علاء ومبلغین نے مشتر کہ بیان جاری کیا،ان میں ڈاکٹر شیخ احمد نورسیف بھی شامل ہیں۔

و شیخ حسین بن عاتق غربیبی ۱۲۳۱ه/۱۹۳۲ء کو مکرمہ میں پیرا ہوئے اور ام القری ایونی ورٹی سے مرقعہ میں مرال

السندوة مين ان دنون آپ كامستقل كالم "شبعة مضيئة" "عنوان سے شائع موتا ہے، ميساك برمنى كے شهر فرنيكفرث مين مقيم عربوں كے مسائل وسر گرميوں بركالم" العسر ب فسى فرانكفوس ت "طبع موار [۲۳۲]

### ڈاکٹر سید رہیع بن صادق دحلان

وطلان خاندان مکه مکرمه کے اہم علمی گھرانوں میں سے ہے، جس کا سلسلهٔ نسب سیناعبدالقادر جیلانی صنبلی عضافیہ (وفات ایس ۵ھ/۱۹۲۱ء) سے جاملتا ہے۔ دحلان گھرانہ کی یا کچ اہم شخصیات کے نام یہ ہیں:

- شخ سيداحمد بن زين وطلان مُنظية (وفات ١٣٠٠ ما ١٨٨١ء)
- مفتى شافعيه مكرمه وشيخ العلماء، صاحب تصانف كثيره، مدينه منوره من وقات بإنى [٢٣٧]
  - شخ سید حسین بن صادق بن زین دحلان میشان (وقات ۱۹۳۱ه/۱۹۳۱ء) حافظ قرآن ،ادیب وشاعر ،انڈ و نیشیا میں وفات یا کی۔[۲۳۸]
- شخ سیداحمد بن عبدالله بن صادق بن زینی دحلان میسید (وفات ۱۳۵۱ه/۱۹۵۲ء)
   مدس مدرسه صولتیه، مدیر مکتبدحرم، صاحب تصانیف، ماهر فلکیات، مکه مکرمه بیس
  دفات یائی۔[۲۵۰]
- في سيرصادق بن عبرالله بن صادق بن زي دحلان (ولادت ١٩٢٠هم ١٩٢٠)

سعودی مجلس شوری کے وائس چیئر مین-[۲۵۱]

جب کہ ڈاکٹر سیدر نئے بن صادق بن عبداللہ بن صادق بن زینی دحلان نے فلے ش امریکہ سے ایم اے اور تجارت واقتصادیات پر ۱۹۸۷ء کو قاہرہ یونی ورٹی سے پی انٹے ڈی کی، پھروطن کے سرکاری ادارہ میں ملازمت اختیار کی تا آس کہ مغربی علاقوں تبوک وغیرہ میں محکمہ ٹیلی فون کے جنرل مینج ہوئے ، بعدازاں گورنر ہاؤس مکہ مرمہ میں اعلیٰ منصب پ فائز ہوئے۔[۲۵۲]

ڈاکٹرسیدر تھے دھلان کے دوسرے بھائی انجینئر سید عماد دھلان بین الاقوامی نمائش گاہ جدہ کے ڈائز مکٹر ہوئے [۲۵۳]اور تیسرے بھائی ڈاکٹرسید عبداللہ دھلان روز نامہ البلاد شائع کرنے والے ادارہ کے صدر ہیں، جن کا تعارف باب دوم میں گڑر چکا۔

ڈاکٹر سید ڑھیر بن محمد جمیل کتبی

آپ کے داداش سید محمد ابراہیم بن محمد عبد اللہ کتنی میں اللہ وستان کے شہر فیض آبادے ہجرت کرکے بغداد کے راستہ تجاز مقدس پنچے اور مکہ محرمہ میں سکونت اختیار کی تا آل کہ وہیں پر دفات پائی۔ انھوں نے مکہ محرمہ میں کتابوں کی شجارت کے ذریعے علم کی اشاعت انجام دی، ای مناسبت سے مید محرانہ ' کتھی'' کہلایا۔ آج ان کی نسل مکہ محرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں آباد ہے اور جاز مقدس میں اس خاندان کی مشہور شخصیات کے نام یہ ہیں:

• شخ سيد محدابرا بيم بن محرعبدالله كتى (وفات ١٩٣٩هم/١٩٣٩ء)\_[٢٥٢]

شخ سید محمد نورین محمد ابرائیم بن محمد عبدالله کتبی (وفات ۲۰۰۱ه/۱۹۸۲ء)
 امام مجد حرم کی، قاضی مصنف ، محکمه امر بالمعروف مکه کرمه شاخ کے صدر - [۲۵۵]
 سیدانس بن یعقوب بن محمد ابزاہیم بن محمد عبدالله کتبی (ولادت ۳۹۳۱ه/۱۹۷۳)

مدینه منوره ،اعلامه من اس النبوة وغیره کتب کے مصنف [۲۵۲] و اکثر زمیر بن محرجمیل بن محمد ایراہیم بن محرعبد الله کتبی ۱۳۵۵ه می ۱۹۵۵ و مکه مکرمه ش پیدا ہوئے ،ام القری یونی ورشی میں تعلیم یائی ، پھر تدریس کا پیشہ ابنا یا۔اویب ، جغرافیدان ، تعددادلی و تحقیق عالمی تظیموں کے رکن ، تعنیف و تالیف اور شعبہ صحافت سے گہراشغف ہے ،

الیس سے ذاکر تعنیفات ہیں ، جن میں پہیں سے زاکر شائع ہو کیں ۔ ان میں مکة المحرمة الوضع الفرید، سرجال من مکة المحرمة ( یا فی جلد ) ، العطاس عمید الادب ، الفقی فیلیوف الحجانی ، الفودة سرائد الحکمة ، الملیباس حاس العربیة ، احمد محمد جمال محمد عمر توفیق و الفکر ، لا تقرأوا هذا الکتاب ، ابوالعلاء شاعر الاصالة و الصدق محمد عمر توفیق العقل الکبیر ، المالکی عالم الحجانی وغیر مطبوع کتب ہیں۔

الله الذكر كا الكریزى ترجمہ شائع ہوا۔ [۲۵۲]

السندوة میں الاتسفاق مع الذات کے متعقل عنوان سے کالم کھے ہیں، جس میں "مدائن البنات و خلق الوعی "[۲۵۸]، "المسلسلات العربية "[۲۵۹] وغیره عنوان سے معاشره کودر پیش مسائل پر لکھا۔علاوہ ازیں الاس بعا، میں الن کی تحریبی الدائن ت و مرفیٰ "کے متعقل عنوان سے چھی ہیں، جیسا کہ ایک تحریر "تقدیب المثقف داجب وطنی "کے فیلی عنوان سے شائع ہوئی، جس میں ملک کے دائش ورطبقہ کی قدرومزات واب وجن دور دوران قرار دیا [۲۲۲] ڈاکٹر زہیر کتی کے والد واب قوی ذمہ داری قرار دیا [۲۲۲] ڈاکٹر زہیر کتی کے والد واب وجن درائی شرار دیا [۲۲۲] ڈاکٹر زہیر کتی کے والد واب وجن درائی شرار دیا [۲۲۲] ڈاکٹر زہیر کتی کے والد

#### • ڈاکٹر سعید بن مصلح سریحی

# • ڈاکٹر عاصم حمدان علی غامدی

مدید منورہ کے باشندہ جوجدہ اوئی ورٹی میں پروفیسر ہیں۔مدید منورہ کی تاریخ وآثار

محفوظ کرنے کے داعی واہم محرک ہیں، اس کے لیے قلم مسلسل فعال ہے، نیز وہاں دوسروں کو اس کی تحریب نیز وہاں دوسروں کو اس کی تحریب نیز وہاں دوسروں کو اس کی تحریب نیل جارمطبوع تقنیفات ہیں:

- صفحات من تاريخ الابداع الادبى بالمدينة المنورة
   طع اقل ١٣٢٣ ه/١٠٠١ مشركة المدينة المنورة للطباعة مده-[٢٦٢]
- صحامة الاغوات-صومة ادبية للمدينة المنومة القرن الرابع عشر الهجرى صفحات ١٣٣١، جس برجده يوني ورشي كي سابق وأنس برسل و اسلامي اقتصادي ريسرج سنشر كي صدرة اكثر عازي عبيد مدنى في قديم السيس ٢٦٣]
- صحارة المناخة صورة ادبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجرى صفحات ١٩٠١ من المرسعودي عرب مجلس شوري كركن ووزارت خارج مين ايك شعبه كم مريد اكثر سيدنز ارعبيد مدنى نے تقديم قلم بندكي \_

شکورہ کتب میں مدینہ منورہ کی متعدد نا در تصاویر بھی شامل کی گئیں اور انھیں ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی کے قائم کر دہ اشاعتی ادارے نے شائع کیا۔

المدینة المنوعة بین الادب و التاح بیخ
 صفحات ۱۳۲۱، جس پرجده اونی ورشی کے پروفیسر ڈاکٹر جمیل محمود مغربی کی تقذیم
 درج ہے، مجموعہ صفاحین۔

و اکثر عاصم حمدان نے دیگر موضوعات پر بھی کتب تصنیف کیس ، جیہا کہ مسئلة للمطین پر 'التامر الصہدونی الصہدونی الصلام ''، جو ۹ م ۱۳ اھ کورابطہ کالم اسلامی نے شائع کی۔[۲۲۳] گزشتہ میں سال سے زائدروز نامہ العدد بند میں کھر ہے ہیں ، جس میں آپ کا کالم ''مرفدیة ف کے رید '' کے مستقل عنوان سے حالات حاضرہ ، شہر مدینہ منورہ اور المل سنت کے افکار ونظریات کی وضاحت و دفاع وغیرہ موضوعات پر شائع ہوتا ہے۔ اس اخبار میں مدینہ منورہ کے بارے میں شائع ہونے والی ان کی چند تخریروں کے عنوانات سے جیں :

ابراهيم العياشي،موسوعة المدينة التاريخية

- ابوبكر المراغى و كتابه تحقيق النصرة
- اضواء على التاريخ و المؤرخين للمدينة المنورة في العصر الحديث
- جوانب من الحياة الاجتماعية في المدينة و صوى من شعر المدنيين
   في القرن الثاني عشر
  - شعراء المدينة المنورة و الشعر الملحمي في القرن الثاني عشر
- قصة تحفة الدهر و نفحة الزهر في اعيان المدينة من اهل العصر [٣٦٥]

  سعودي ائير لائن الي مسافرول شي عربي وانكريزي ماه تامة اهلاً و سهلاً "بطويتحفه
  في كرتى ب- اس شي و اكثر عاصم عدال كامضمون منطلقات الحضارة و الفكر في
  تاريخ المدينة المنوىة "طبع موا-[٢٦٢]

وزارت جے مکہ محرمہ کی طرف سے شائع ہونے والے عربی ماہ نامہ 'الحصیح' کی اور الرت کے مکہ محرمہ کی طرف سے شان کی جاس اوارت کے ڈاکٹر عاصم جمان ۱۹۹۵ء میں رکن تھے۔ فہ کورہ برس رکھ الاقل کے عمر ورق پر گنبیہ خضراء کی رنگین تصویر اور اس کے عین وسط میں درود شریف پارھنے کے حکم پر بنی قرآن مجید کی آیت ورج ہے نیز سرورق کے نصف آخر پر مجد نبوی و مواجہ شریف کی رنگین تصاویر ہیں، جب کہ مرورق کے اندرونی صفحہ پرقرآن مجید کی فہ کورہ آیت فی مواجہ شریف کی بردی ورنگین فی مواجہ شریف کی بردی ورنگین فی مورے حرین ہے۔ علاوہ ازیں الدے جے کے میجنگ ایڈ پیٹر خالد بن مجمود علوی کا مختصر مضمون الدین الدولی کا مختصر مضمون الدین محمود علوی کا مختصر مضمون الدین الدین محمود علوی کا مختصر مضمون الدین الدین الدین کی مودعلوی کا مختصر مضمون الدین الدین کی دری کے سور پر دری ہے۔ [۲۲۷]

ڈاکٹر عاصم حمدان مدیند منورہ کے آثارِ مقد سری حفاظت کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔
طافت عثمانیا اور پھر مملکت ہاشمید کے خاتمہ وسعودی حکومت کے قیام کے فوری بعد حجازِ مقد س و
گرمقامات پرصد بول ہے موجود تمام مزارات و پختہ قبور کو شرک و بت پرس کے ذرائع قرار دے کر
صاروز مین کے برابر کردیا گیا۔ آئندہ برسول میں وہاں پر رسول اللہ ملٹہ آئی بیت اطہار و
محالہ کرام ، اولیا عِعظام ہے منسوب ہرمقام کو منہدم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو آئ تک

جاری ہے اور اس فعل کی لیب میں سیکڑوں مقامات آ چکے ہیں۔ اب اس کارروائی ہے
مساجد بھی محفوظ نہیں۔ جیسا کہ مدینہ منورہ کی 'مسجد بنی قدیظہ' 'جہاں آپ مٹھی آئے نے
مماز اوا فرمائی تھی اور اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز دخالات ہو کہ ھے او ھتک
مدینہ منورہ کے گورز رہے، اضوں نے ایسے مقامات پر مساجد تغیر کرا دی تھیں، جہاں
آپ طائے آئی تجہ مجد قریظ بھی آئی ہیں ہے ایک تھی، جس کی بارہ صدیوں کے دوران
تغیر جدید ہوتی رہی۔ رہے الا قل ۱۳۲۲ اور سعودی محکمہ اوقاف نے اس تاریخی مجرکوہ موارکردیا۔
تغیر جدید ہوتی رہی۔ رہے الا قل ۱۳۲۲ اور سعودی محکمہ اوقاف نے اس تاریخی مجرکوہ موارکردیا۔
مدینہ منورہ سے تقریباً چوکلومیٹر کے فاصلہ پر ایک گاؤں عربیطی نام کا تھا۔ بیرجگہ
حضرت سید جعفر صادق دائی تھی ہے کو فرند حضرت علی عربیطی اور اس سے لئی حضرت علی عربیطی
ملکیت وقیام گاہ تھی۔ یہاں پر آپ سے منسوب مسجد عربیطی اور اس سے لئی حضرت علی عربیطی
ملکیت وقیام گاہ تھی۔ یہاں پر آپ سے منسوب مسجد عربیطی اور اس سے لئی حضرت علی عربیطی
ملک اندر تا چکی ہو تھیں، اب یہ جگہ مدینہ منورہ شہر کے اندر تا چکی ہے۔ سے مرجود قبور سب چکھ ذیین سے
موجود قبور سب چکھ ذیین سے
صاف کر دیا گیا۔

غزوہ خندق کے مقام پر حفزت عمر بن عبدالعزیز طالفیؤ کی بنوائی گئی متعدد مساجد میں ایک
''مسجد ابو بسکد صدیق ''تھی ، جہاں آپ طالفیؤ غزوہ خندق کے موقع پر خیمہ ذن تھے،
اس مسجد کو نظرے سرے سے تعمیر کے وعدہ واعلان کے ساتھ حال ہی میں گرادیا گیا، کین
جدید تعمیر کا وعدہ پورانہیں کیا گیا اور اب مجد کی زمین پر کسی بنک نے ATM نصب کررکھا ہے۔
مساجد و نبوی آٹار کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر جانے مقدس کے متعدد اہل علم نے
احتجاج کیا نیز آٹار و تبرکات کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہوئے انہدام کے اس نعل کو
اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔

ڈاکٹر عاصم حمدان نے مسجد عربیقتی گرائے جانے بارے احتجاج پڑٹی تارسعودی وزیراوقاف شخ صالح نجدی کوارسال کیا نیز ان واقعات پر تجازی اخبارات میں فریقین کی جانب ہے ہونے والی بحث میں بھر پور حصہ لیااورا خبارالمدی بینة المدوس قامی متعدد مضامین کھے۔ مسجل بنبی قریظه، مسجل ابوبکر صدیق، مسجل عریضی و ملحقہ قبور کے اہرا میار فریقی فر میں جاری اللہ اہرا میں جو ایس کی جو تر میں جاری اللہ المارے فریقی ہے اس میں حصہ لیا تھا، انھوں نے میہ مضامین جمع و المائین کی جو دی واللہ اس میں حصہ لیا تھا، انھوں نے میہ مضامین جمع و میاؤہ مورت میں مرتب کر کے 'لا ذی انع لے جمل آثامی النبوة، مقالات و می دود بین المورت میں مرتب کر کے 'لا ذی انع لے جمل میں انتخابی النبوة، مقالات و می دود بین الموری و المعامی ضیان المنبوة، مقالات کی میں ڈاکٹر عاصم جمان کے میب ذیل اوکا کم شامل ہیں:

- · مداخلة علمية مع الدكتوس السحيمي
- منهب اهل السنة و الجماعة و وسطيته
- السلفية الحقيقية و دعوة الامير عبد الله للوسطية
- الفكر السلفي و منطلقاته الدينية الصحيحة و المعتدلة
- كيف نعذم من شجعوا على ثقافة التشدد و انحان واللرائي الواحد
  - ا وكفي بها من موعظة هلا شققت على قلبه
  - تثدد بعض المؤسسات الدينية و اثرة على مسيرة الامة
    - · حوام الذات امر الحوام مع الأخر
  - مخاطر الجفوة و الغلظة و سوء الظن بعقائد الآخرين-[٢٢٨]

رئے الاول ١٣٢٧ ه، مطابق اپر الله ٢٠٠٤ ع كروز نامداله دينة كى كالم مراده العزية و الزمام مران في النجام مران في التاريخ "عنوان سے لكھا، جو كورز درينه منوره كے نام كھلا خطاما، العافظ على مكتسبات التاريخ و آثار محفوظ كرنے كى ضرورت جانب ولائى - الله مران كى توجد دينه منوره كى تاريخ و آثار محفوظ كرنے كى ضرورت جانب ولائى - الله وروگزارش كى تائيد مل محاصرروز نامدالبلاد كى الم نوليس شيخ مصطفی محمد كو عدنے الله والله كالم نوليس شيخ مصطفی محمد كالم نولين تائيد كرت موت خالات كالم محمد كالم خطى كر الورتائيد كرت موت خالات كے كھلے خطى كي مربورتائيد كرتے موت خالات كے كھلے خطى كي مربورتائيد كرتے موت خالات كے كھلے خطى كي مربورتائيد كرتے موت خالات كے كھلے خطى كى محمد الن كے كھلے خطى كى مجمد الن كے كھلے خطى كى محمد الن تعدر كي الم كي كالم نورتائيد كي الم كالم كالم كالم كي كلا الدين الندي كالم كي الم كي كلا كورتائيد كي كالم كي كلا كي كورتائيد كي كالم كورتائيد كي كالم كورتائيد كي كورتائيد كي كالم كورتائيد كي كالم كي كيسات كي كلا كي كورتائيد كي كلا كي كورتائيد كي كورتائيد كي كالم كي كورتائيد كي كورتائيد كي كالم كالم كي كورتائيد كي كورتائيد كي كالم كي كورتائيد كي كالم كي كيس كي كالم كالم كالم كي كالم كورتائيد كي كورتائيد كي كالم كي كورتائيد كي كالم كي كي كورتائيد كورتائيد كي كورتائيد كورتائيد كورتائيد كورتائيد كي كورتائيد كي كورتائيد كورتائيد كورتائيد كي كورتائيد كورتا

موضوع كومزيدآ كے برهايا\_[٢١٩]

حالاتِ حاضرہ کے بارے میں ڈاکٹر عاصم حدان کے کالم جن دیگر موضوعات پر شائع ہوئے ،ان میں سے ایک "السصحافة الغربیة و الصوسمة المشوهة عن العربی " کے ذیلی عنوان سے ہے، جس میں امریکی ویور پی صحافت میں جاری آج کے عربوں کی کردارکشی کے معانداندرویہ پراظہار خیال کیا۔[\* ۲۷]

ہفت روزہ الاس بعاء میں بھی آپ کے مضمون بالعموم و کیھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے اویب وشاعر حمزہ محمد شحانہ (وفات ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۲ء) کی شاعری پر مضمون ''بیان حمدۃ شحانہ الشعری'' کئی اقساط میں شاکع ہوا۔[۱۲۲]

ہفت روز ہاخبار المسلمون میں بھی تحریریں شائع ہوتی رہیں۔ مغربی دنیا میں جاری منطی اختیاز کے بارے میں الغرب و نبرۃ اعداء السامیۃ "اس کے صفحات پر ہے۔[۱۷۲۷]

ڈاکٹر عاصم حمدان کے دو بھائی زہیر وعبد المعین بھی جدہ یونی ورٹی میں لیکچرار ہیں۔[۱۷۳۷]
محدث اعظم حجاز شیخ سید تھربن علوی مالکی رکھائی کے والدگرامی پرڈاکٹر عاصم حمدان کی دو تحریر یں صفحات مشرقۃ میں شامل ہیں۔[۲۷۲]

# ه شیخ عبد الرحمان عربی مغربی

۱۳۸۷ میں تا نگ میں خلل آگیا، جس باعث عمر بحرے لیے معذور ہوگئے اور عصا کے سہارا بغیر با کیں تا نگ میں خلل آگیا، جس باعث عمر بحر کے لیے معذور ہوگئے اور عصا کے سہارا بغیر پیل نہیں تا نگ میں خلل آگیا، جس باعث عمر بحر کے لیے معذور ہوگئے اور عصا کے سہارا بغیر پیل نہیں سے تنے ، ایکن یہ آپ کے عزائم میں آٹر نہیں آسکی اور ام القریل یونی ورش نے تعلیم کمل کی ۔ ڈاکٹر عاصم حمدان آپ کے والد کے اہم احباب میں سے تنے ، انھوں نے تعلیم ممل کی ۔ ڈاکٹر عاصم حمدان آپ کے والد کے اہم احباب میں سے تنے ، انھوں نے تعلیم میں میدان میں ترغیب وہمت بڑھائی ، چنال چیعلیم جاری دکھنے کے ساتھ ہوئی انٹر کا نٹی ٹیل مکہ مرمد میں چھ برس تک ملازمت کی پھر شاہ خالد بیشنل گارڈ اسپتال سے منسلک ہوئے ، مکہ مرمد میں چھ برس تک ملازمت کی پھر شاہ خالد بیشنل گارڈ اسپتال کے شعبہ تعلقات عامد کے جس دوران برطانیہ جا کرا گھرین کی زبان کیمی ، پھرائی اسپتال کے شعبہ تعلقات عامد کے مردون اسپتال بی

ذا بطن کی ماہر ڈاکٹر ہیں۔

مغربی اجھی میٹرک کے طالب علم سے کہ المدیدنة میں لکھناشروع کیااور پہلامضمون مرہ بری عربی میٹرک کے طالب علم سے کہ المدیدنة میں لکھناشروع کیااور پہلامضمون مرہ بری عربی میں شائع ہوا۔ پھر سیرت رسول اللہ مٹائی آبا بالضوص شائل ،علماء کرام کے سوائح ، مدور سے معذور اس کے مسائل پر بکٹرت لکھا ٹیز لا تعداد کتب پر تیمرہ و تعارف قلم بند کیا۔ آپ کی تحریب سے المدید نیز اس کی ہفتہ وار اشاعت الام اسے اللہ کی سلسل سے چھیتی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اللہ سیاست میں جھیا اور پسند کیے گئے ، ان میں چھیا اور پسند کیے گئے ، ان میں اللہ عربی جانی ، شخ محمد نور سیف نیز محدث جاز کے والد سیدعلوی ما کی وہنی مائل ہوئے عبد اللہ کی میں معدودی ریٹر یووٹیلی ویڑن کی نشریات میں شریک ہوئے۔
شائل ہیں۔ علاوہ از یں سعودی ریٹر یووٹیلی ویڑن کی نشریات میں شریک ہوئے۔

شیخ عبدالرحلن مغربی ملازمت وعلمی مشاغل کے ساتھ سابی مسائل میں سرگرم ہیں اور معذورا فراد کی رہنمائی کے لیے فعال اداروں نیز تجازِ مقدس میں ذیا بیطس کے مریضوں کی مدد کے لیے قائم شظیم کے اہم کارکن ہیں۔

اقسسواء ٹیلی ویژن نے ایسے معذورافراد کے انٹرویو پرایک مستقل پروگرام "ستحقون الوسامر" شروع کیا، جھول نے زندگی کے کی شعبہ میں نمایال مقام پایا۔ اس میں عبدالرحمٰن مغربی بھی مرعو کیے گئے اور آ دھ گھنٹہ دورانیہ کے پروگرام میں اپنی زندگی کی کہائی فودیان کی۔ یہ تین بار ۲۰۱۲ میں ارفر وری ۲۰۰۷ء کونشر کیا گیا۔

سعودى فث بال يم كى تازه كاركردگى بران كامضمون "الاقصاء و التهميسش للاقوياء الما ذا" بيش نظر - [20]

#### ڈاکٹر عبد العزیز بن احمد سرحان

في پر رأينك كالى مكرمك برنيل بين اورالسندوة مين "مانى بصراحة" نام سے كالم كلية بين، غزوة بدركى ياد ميس متر ورمضان ك شاره ميں كالم"بدى الكبرى و حال المسلمين اليوم "عنوان سے قبط وارشائع بوا[۲ ٢] ادھر عكاظ مين بحي تحريرين نظر آتى بين، جہال" هل حقا عشنا محمضان و العيد "مضمون كور يع دمضان مبارك اور

عيد كے حقوق جانب توجدولائی -[22]

## شیخ عبد الله بن عبد الرحمن جفری

عكاظ مين ان كاكالم" خللال" نام م چينام برس مين ووترين" الاعسال الكاملة للرواد" [ ٢٨٠] اور" الصديق العزيز الى نفسى " [ ٢٨١] عنوان م شاكع بوكي ـ ايك اور تريجه ه مين ياني كي قلت بارك" عطشان يا صبايا" طبع بوكي \_ [ ٢٨٣]

ادهرالبلادين آپ كمضامين حجب بي، جهال ايك تحرير عن التربية و التعليم ، طبق الاصل "عنوان سے طبع بوكى -[٢٨٣]

# شيخ عبد الله بن عمر خياط

۱۳۵۵ معنف، تا جر، گزشته تقریبانصف صدی سے انسلامی، ادبی و گیا ہے سطح تک تعلیم پائی۔
ادیب بسحائی بمصنف، تا جر، گزشته تقریبانصف صدی سے انسلامی، ادبی ودیگر موضوعات پرمضائین
ملک کے مختلف اخبارات ورسائل میں شائع بور ہے ہیں۔ الب لاداور پھرعکا ظے ایڈیٹر نیز
آخر الذکراخبار شائع کرنے والے ادارہ کے رکن رہے۔ جدہ میں نصب آپ کا پرنٹنگ پر ایس
مطابع سحرا الی سنت کی علمی واشاعتی سرگر میوں میں چیش چیش ہے۔ یانچ سے زائد تھنیفات میں

النبى و خلفاء كاء مرافيق المسافر شاط مي -[٢٨٣]

عکاظ میں آپ کا کا کم 'مع الفجر '' کے متقل نام سے شائع ہور ہا ہے ، جیمیا کہ کے جری سال کے آغاز کی مناسبت سے ایک تحریر [۲۸۵] اور سعودی عرب میں ڈاک کے گزام ہارے 'البرید و الرسوم المفروضة '' [۲۸۲] نیز مدینہ منورہ کے وفات پانے والے الب کے تعلق ''عزیز ضیاء'' [۲۸۸] کے علاوہ ''جانزة نایف للسنة النبویة ''وغیرہ - [۲۸۸] عبداللہ عرفیاط کے چندمضامین کا اردو ترجمہ اردو نیوز میں ''رویت ھلال' [۲۸۹] او نیرہ عنوانات سے شائع ہوا۔

ان کی تصنیف 'النبی مُنْ اَنْ اَلَیْم و خلفاء ه (وَ اَلَیْمُ '' چیرسوصفحات پر چیری -محدث اعظم حجاز کوجب جامعداز ہر قاہرہ نے پروفیسر کا اعز ازی لقب وسند پیش کی تو شُخ عبدالله عرضاط نے اضار میں ایک کالم کے ذریعے اس پرمسرت کا اظہار کیا۔[۲۹۱]

### شيخ سيد عبد الله فراج شريف

مکه کرمہ کے بزرگ باشندہ ، مصنف ، مفکر و بلغ اسلام ۔ اقراء چینل نے اسلامی آ داب افلاق اور تزکیہ نفس بارے ایک بھت روزہ پروگرام ' طریق المساکین ' نام ہے شروع کیا ، بیم جعرات کوعشاء کے بیٹر پیش کیا جا تا رہا۔ اس بیس بجازِ مقدس کے مشہور نقشبندی پیر طریقت بندود کتب کے مصنف ڈ اکٹر شخ بحر بن عبد الله کامل اور شخ عبد الله فراج شریف عبد لی متعقل مہمان ہوتے اور دونوں باری باری متعلقہ موضوع پر مختفر گفتگو کے ذریعے پروگرام کو اگر بردھاتے ۔ اس بیس چے جنوری ۲۰۰۱ء کا موضوع ' مقیقت تو به' تھا، یہی قسط ۲۰ رابر بل کو اور انظر کائی اور ۲۰۰۰ مردوری کے پروگرام بیس ' مسنول میں ' دستن خلق' پر گفتگو کی گئی ، جب کہ اور وردی کے طریق المساکین کا موضوع ' مقیقت و انفرادیت بیتی کہ جرقسط کے بیانہ الساکین کا موضوع ' مقیق کی مرقسط کے خات برمیز بان اور مہمان تینوں اجتماعی و عاماتیتے ، جس کی نمائندگی ڈ اکٹر عمر کامل کیا کرتے۔ مطوم رہے ڈ اکٹر عمر بن عبد الله کامل نے ' حطویق المساکین ' نام ہے ایک کتاب معلوم رہے ڈ اکٹر عمر بن عبد الله کامل نے ' حطویق المساکین ' نام ہے ایک کتاب

بھی تالیف کی ، جو ۲۰۰۳ء کو ۲۰۰۹ صفحات پرشائع ہوئی۔[۲۹۲]

تکوم عراق کے ٹیلی ویژن چینل "البحرة" نے ۱۵ اراپریل ۲۰۰۷ وکورات گئے اپنے پروگرام
"ساعة حدة" میں حالات حاضرہ پرایک ندا کرہ براہ راست پیش کیا، جس میں تین ماہرین نے
شرکت کی ۔ شخ عبداللہ فرماج ان میں ایک شے، جنھوں نے جدہ سٹوڈ یو سے گفتگو میں حد لیا۔
آپ نے انتہا پیندی وفتہ تکفیر کی تر دید و ندمت کی اور ان کے اسباب ذکر کے ۔ اس خمن میں
متایا کہ سعودی حکومت نے ملک کے تعلیمی نصاب کو اعتدال کی راہ پر ڈ النے اور دومروں کے
متایا کہ سعودی حکومت نے ملک کے تعلیمی نصاب کو اعتدال کی راہ پر ڈ النے اور دومروں کے
احترام کی جانب لانے کے لیے ممیٹی قائم کردی ہے، جو کام شروع کرچکی ہے۔

می خابن شید اوران کے تبعین کا قول ہے کہ الل مکہ مرمہ کا عمر ہ اوا کر تا بدعت ہے،
انھیں فقط طواف کرنا چاہیے، جو افضل ہے۔ شیخ عبد الله فرائ شریف نے اس قول کے دوو
تعاقب میں کتاب ''عدم قالہ مکی بین المؤیدین و المعامی ضین ''لکھی، جوم ۱۹۰۰ اور کتاب
کے درصفحات پرچھی، جس میں الل مکہ کا عمرہ کرنا ورست و جائز ثابت کیا۔ ایک اور کتاب
''عاشو ساء بین السنة و الابتداع'' اس برس سولہ صفحات پرچھیی، جس میں ہرسال
وی محرم کو روافض کی جانب سے حزن و ملال اور نواصب کی طرف سے مسرت کے مظاہر کا
شرکی ولاکل کی روشنی میں روکیا، نیز اعتدال کی راہ اپنانے کی ترغیب وی۔

فروری ۲۰۰۵ء کو جوعرب علماء ومشائ خسی ثقافت مرکز کالی کٹ کے سالانہ جلسہ وستارِ فضیلت میں شرکت کی غرض ہے ہندوستان تشریف لائے ،ان میں بیدوونوں اکابرین لیمنی شیخ عمر کامل اور شیخ سیدعبداللہ فراج شریف شامل شھے۔

واضح رہے آج کے جاز مقدل میں شیخ عبدالله فراج شریف نام کی دوملی شخصیات ہیں۔

# ه دُاکٹر شیخ عبد الله بن مبشر طرازی

آپ کے والد شخ سید مبشر بن محد طرازی بھالیہ (وقات ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۵۱ء) ترکشان کے باشندہ واہم عالم شے اور ملک پرروی قضہ کے بعد جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئ جس کی پاداش میں قید کیے گئے۔ بعد ازاں پھرے جہادی کارروائیوں میں فعال رہ بالاُنز بجرت کرے افغانستان آگئے، جہاں سے پچھ عرصہ بعد مصر کی راہ کی اور قاہرہ بیس قیام اوفات پائی۔ انھوں نے عربی، فاری، ترکی زبانوں میں بچاس سے زائد کتب تصنیف کیس۔ ارب و تجم کی جامعات میں ان کے احوال و آثار پر کام جاری ہے۔ مولانا ضیاء الدین سیال کوئی بہا جرمہ نی ترفیق سے قاور کی سلسلہ میں خلافت یائی۔ [۲۹۳]

ان كے فرز در واکٹر عبداللہ طرازی ۱۳۵۸ ہے ۱۹۳۸ء میں پیدا ہوئے اوراز ہر یونی ورشی میں اتاہرہ یونی ورشی میں تعلیم پائی ، پھران تینوں اورالجزائر یونی ورشی میں تعلیم پائی ، پھران تینوں اورالجزائر یونی ورشی میں پر فیمرر ہے۔ محدث ججازی وفات كے دنوں میں جدہ ایونی ورشی كے شعبدا دب سے وابستہ تھے۔ ادب ، مؤرخ ، محقق نیزع بی فاری ، ترکی ، انگریزی واردوز بانوں كے ماہر ہیں ۔ آپ نے تاریخ پاکستان كے محلف بہلو پرع بی میں وس سے زائد كتب تصنیف كيس ، جن میں بعض اور دور سے شائع ہوئیں ۔ تین میں بعض الاور سے شائع ہوئیں ۔ نیز من میں العالم اللہ الاد السند و البنجاب (باكستان الحالية) في عهد العرب "اس خطری قدیم تاریخ پر المهد المامی والحضائی قدیم تاریخ پر المهد المعرب "اس خطری قدیم تاریخ پر المهد المهر بی تاریخ پر المهد العرب "اس خطری قدیم تاریخ پر المهد المهر بی تاریخ بر المعرب "اس خطری قدیم تاریخ پر المهد المهر بی تاریخ بر المهد المهر بی تاریخ بر المه بوئی ۔ [۲۹۳]

"المجلة العربية" "من تاريخ إكتان باركان كاعر في ضمون "الفاتح محمد بن القاسم الثقفي، مؤسس اوّل دولة اسلامية في الهند" طبع موا-[890]

#### • شیخ علی بن احمد ملا

۱۳۷۱ه اورجدہ وریاض میں تعلیم پائی، ام القرئ یونی ورش سے بی اے کیا۔ آپ کے والد مقات وروس، مقالی مدارس اورجدہ وریاض میں تعلیم پائی، ام القرئ یونی ورش سے بی اے کیا۔ آپ کے والد کے معاون ہوئے۔ کم کرمہ میں چا ندی کے کاریگر و تا جرشے، البذا ابتدائے عمر سے اس پیشہ میں والد کے معاون ہوئے۔ مقاون ہوئے۔ مقاون ہوئے۔ مقاون ہوئے۔ مقاون ہوئے۔ مقاون ہوئے والد، دو چھا، وا وا و تا تا مسجد حرم کی میں مؤذن رہ چھے تھے۔ شخ علی ملاکے والد نے وفات پائی تو ان کی جگہ ہے 100 اورون تا تا مسجد حرم کی میں مؤذن رہ چھے اس وقت مجد حرم کی کے والد نے وفات پائی تو ان کی جگہ ہے 100 اورون تا تعینات کیے گئے۔ اس وقت مجد حرم کی کے وزیر میں میں میں میں مقاون ہیں۔ نیز عبد اللہ بن زبیر سکول مؤذنین میں خوب صورت و بلند آ واز کے باعث سب سے اول جیں۔ نیز عبد اللہ بن زبیر سکول کی کرمہ میں استاذ رہے ، جہال سے چند برس قبل پنشن یا ہے ہوئے۔ قد یم و تا ریخی اشیاء

جمع کرنے کے شیدائی ہیں، جن کے لیے گھر میں چھوٹا سا عجا کب خانہ بنار کھا ہے۔[۲۹۲]

العربیۃ چینل پر رمضان کے ایام میں ایک دینی پر وگرام' علی خطبی الرسول التی آباہ''
نام سے چیش کیا جا تارہا، جس میں ارنومبر ۵۰۰، او کی شام ' سلے قد الاذان ' عنوان سے مجبر حرم کی و مبحد نبوی میں اذان کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جمعہ شخ علی طلا اور مبحد نبوی میں اذان کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جمعہ شخ علی طلا اور مبحد نبوی کے موفوع کی شخ علی طلا اور مبحد نبوی کے مؤذ نین شخ عصام بخاری وشخ عبد الرحمٰن خاتیجی نے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی نیز این مینوں کی اذان کے نمونے سائے گئے۔ آخر میں بتایا گیا کہ یہ پر وگرام جلد ہی DVD پر بازار میں دست یا ب ہوگا۔

#### شيخ فواد بن عبد الحميد عنقاوى

۱۳۵۵ اور ۱۹۳۱ اور که مرمه میں پیدا ہوئے اور ۱۹۵۵ اور قاہرہ ایونی ورش سے تعلیم کمل کی جب کہ ۱۹۵۰ او تعلقات عامه پرلندن سے ڈیلومہ کیا۔ صحافی ، کہانی نویس، کھیلوں سے خصوصی دل جبی ، سمات سے زائد تصنیفات میں لا ظل تحت الجبل ، ایمام مسبع شرقہ ، تدراب و دماء شامل ہیں۔ وزارت اطلاعات اور وزارت تعلیم میں مختلف عہدوں پر فائز رہے تا آس کہ اول الذکر وزارت میں مشیر کے منصب سے پنش یاب ہوئے ، بھر فائز رہے تا آس کہ اول الذکر وزارت میں مشیر کے منصب سے پنش یاب ہوئے ، بھر ذاتی کاروبارا ورتصنیف و تالیف میں مشخول ہوئے۔ کچھ محصد سالہ 'قدید ش' سے وابست رہ جس کا پہلا شارہ نومبر ۱۹۵۹ء کوشائع ہوا۔ السندوق سے بھی تعلق رہا ، جب کہ ۱۹۷۹ء کو جس کا پہلا شارہ نومبر ۱۹۵۹ء کوشائع ہوا۔ السندوق سے بھی تعلق رہا ، جب کہ ۱۹۷۹ء کوشائع ہوا۔ السندوق سے بھی تعلق رہا ، جب کہ ۱۹۷۹ء کوشائل اخبار 'السریساضة ''جاری کیا ، جو۱۹۲۴ء تک چھپتارہا اور کھیل پرسعودی عرب سے جاری ہوئے والا پہلا مستقل اخبار تھا۔ [۲۹۷]

ان دنوں المدرین میں 'صدی و مدی ''عنوان سے کالم ککھے ہیں، جہاں ایک تر مرد ان ''ملاحظات مرمضان میارک کے دوران معرم کی میں ہوئے ہیں موالی سرگرمیوں کا جائز ولیا۔[۲۹۸]

# شیخ فواد بن محمد عمر توفیق

آپ کے حالات و تعارف وست یاب جیس جوسکا ،لیکن ان کا خاندان حجاز مقدیں

الدمك بحر مين جانا جانا ہے۔ شيخ فواد كوالد محد عمر توفيق (وفات ١٩٩٣ه ١٩٩٥ء) كرم ميں بيدا ہوك اور دياض ميں وفات پائى۔ وہ مكة مرمہ يتيم خانہ كے مدير امر القرى البارے وابسته ،البالد اخبار كے مكة مرمه وفتر كے مدير ، شاعر ، مكة مرمه ميں شاہى مشير ، عودى وزير مواصلات ، قائم مقام وزير جي و اوقاف رہے۔ ان كى مطبوعه تصنيفات مذاكرات مسافر ، طه حسين و الشيخان ، ايام في المستشفى ، الزوجة و الصديق بيل الله الكير " الكي محمد توفيق العقل الكير " الكي محمد توفيق العقل الكير " الكي موثل جوئى - [٢٩٩]

ر مبال من مكة المهكرمة كي تيسرى جلد پر فوادين عمر توفق نے تقديم لكسى، ال سے عيال ہے كه آپ مكه كرمه كے سابق ميئز ہيں۔

#### شیخ ماجد بن مسعود کیرانوی

شخ محرسعید بن محرصد بق بن حکیم علی اکبر میشد (وفات ۱۹۳۸ه/ ۱۹۳۸ء)
 صاحب تصانیف، مدرسه صولتید کے دوسرے ناظم اعلیٰ -[۱۳۰]

• شخ محرسيم بن محرسعيد بن محرصد يق بن محيم على اكبر (وفات ١٣٩٧ه/ ١٩٤١م)

صاحب تصانف، مدرسے تیسرے ناظم-[۲۰۰۳]

• شیخ کر مسعود بن محرسلیم بن محرسعید بن محر صدیق بن علیم علی اکبر (وفات ۱۳۱۲ه/۱۹۹۷ء) مدرسه صولتیه کے چوشخ ناظم اعلی-[۳۰۳]

حکیم شیخ محرفعیم بن شرسعید بن شحرصد این بن حکیم علی اکبر (وفات ۱۳۸۲ه/۱۹۹۱)
 صاحب تصانیف، ریڈ بوجدہ کے اردوشعبہ کے بانی رکن ۔ [۳۰۴]

• شیخ محمد سعید بن محمد تعیم بن محمد سعید بن محمد صدیق بن حکیم علی اکبر (وفات ۱۹۸۸ه/۱۵/۱۹۸۹ء)علاء ہند نے گہرے روابط تھے۔[۳۰۵] مدرسہ صولاتیہ کی ویب سائن فعال ہے۔[۳۰۲]

محدثِ اعظم تجاز شیخ سیدمحمد مالکی نے بھی مدرسہ صولتیہ میں تعلیم پائی[2-۳] اور وفات کے دنوں میں شیخ ماجد بن محمد مسعود بن محمد میں محمد میں بن محمد میں بن محمد میں بن محمد میں بن محمد میں اس کے یانچویں ناظم اعلیٰ شے۔[۳۰۸]

شيخ محمد احمد حساني

۱۳.۹۸ مرمد عدا الم ۱۹۳۹ م کو مکه مرمد میں پیدا ہوئے ، و بین پرتعلیم پائی۔ اویب وشاعر بسحائی۔
مکه مرمد عدا الطرع الم اسلامی کے شائع ہونے والے ہفت روز واخبار 'اخباس العالم الاسلامی "
کے ایڈ یٹر رہے نیز رابطہ کے بی شعبہ نشر واشاعت کے مدیر اور پھر فارجہ امورے متعلق شعبہ کے مدیر ہے۔ ایک و یوان 'س عشة الر ماد' 'اور دوس ا' المدوع دو المساء' شائع ہو چکے ہیں۔
متعدد مقامی وعالمی کا نفر نسول میں شریک ہوئے۔ [8 مس]

ان دنوں عکاظ میں 'علی خفیف' نام ہے کالم کھتے ہیں، جس کے تحت ایک تر یہ ''اساء ات قولیۃ و عملیۃ ایھما اشد وانکی ؟'' چھی، جومغرب میں تو ہین اسلام بارے عاری میم کے تعاقب میں ہے [۳۱۰] ایک اور تر کر '' تحدید ساعات العمل ''عنوان ہے ، جس کے ذریعے سعودی عرب میں کام کے اوقات کی پابندی پر زور دیا نیز مزدور سے حسن معاملہ کی تر غیب دی اوروقت سے زیادہ کام لینے کی حوصلہ تھی کی [۱۳۱۱] ایک اور کالم

"و أنامع الشيخ فيما قيل"عوان عيها-[٣١٢]

میر حمانی کی چند تر کریوں کا اردوتر جمداردو نیوز میں چھپا، جن کے عنوانات ' العلیمی ادارے اور بچ' [۱۳۱۳]، '' تربیت کے اصول' [۱۳۱۳]، '' خفید شادیوں کے نتائج'' [۱۳۱۵] اور "و ہام' [۱۳۱۷] وغیرہ ہیں۔

### ڈاکٹر محمد خضر بن محمد رشید عریف

۱۳۷۱ه / ۱۹۵۵ مرم شراه او کو کمه کرمه ش بیدا موت اوراز بر ایونی ورش قابره نیزام القرئ الزاری کمه کرمه شی بین می کمی فور نیایونی ورش امر یکه سے ۱۹۸۲ او التو کیب اللغوی المخطاب العدید "عنوان سے تحقیق پرایم فل اور لاس اینجلس ایونی ورش امریکه سے ۱۹۸۲ او الاس اینجلس ایونی ورش امریکه سے ۱۹۸۱ او الات جاهات السلسسانیة و المتهجیة المعاصرة فی تعلیم العدید لغیر الناطقین بها "عنوان سے پی ای و ی رجده ایونی ورش ش پروفیسر، ادیب وشاع و الناطقین بها "عنوان کے علاوه اگریزی ورش ش پروفیسر، ادیب وشاع و النافوی بخش ، عربی کے علاوه اگریزی ورش ش بی اوی وعیرانی زبانوں کے ماہر ہیں - کافی انوی بخش می شع کی مجموع " الشهوع و الدموع " کے علاوه اگریزی مقدمة فی ماہر ہیں - نیزاقراء الاس بعاء المدینة، المدودة و فیره ہیں - نیزاقراء الاس بعاء المدینة، المدودة و فیره ہیں المحادی الاس بعاء المدینة، المدودة و فیره ہیں اور سعودی ریڈ یو پرعر فی وانگریزی افریش بوتی ہیں - المحادی وانگریزی وانگریزی افریش بوتی ہیں - المحادی وانگریزی وانگریزی وانگریزی افریش بوتی ہیں - المحادی وانگریزی افریش بوتی ہیں - المحادی وانگریزی و انگریزی وانگریزی وانگریزی و انگریزی وانگریزی و انگریزی و انگریزی وانگریزی و انگریزی و انگریزی و انگریزی و انگریزی و ا

ملتبہ ترم کی بارے آپ کا ایک مضمون 'تاس یخ مکتبة الحدم المدی ' شاکع ہوا[ ۳۲۰]

ایک تریکا اردور جمہ ' پاسیان کون ہے؟ ' عنوان سے چھپا، جس کے ذریعے سعودی عرب میں
ادارث بچوں جنھیں فقہی اصطلاح میں ' لیقیط '' کہا جا تا ہے ، ان کی تکہداشت کرنے کے لیے
ادارے قائم کرنے کی ضرورت پر توجہ دلائی۔[۳۲۱]

## ڈاکٹر محمود حسن زینی

١٣٥٨ ١٥ ١٩٣٩ ء كومكم مرمد ش پيرا مو ي اور ١٣٨٩ ه كويرطانيے يي ان وى كا -

پھرام القری یونی در سی مکہ مکر مہ میں تدریس سے وابستہ ہوئے ، جس دوران شریعت کا کی کے پہرام القری یونی در شی کی طرف سے شائع ہوئے والے پر لیا ، عربی نا بان پر تحقیق کرنے والے مرکز کے سربراہ ، یونی در شی کی طرف سے شائع ہوئے والے متعدد در سائل کے چیف ایڈیٹر رہے نیز متعدد طلباء نے آپ کی تکرانی میں پی ای ڈی وغیرہ کے لیے تحقیق انجام وی ۔ اولی سرگرمیوں میں فعال ، مکہ مکر مہ ثقافتی کلب کے بانی رکن نیز صحافت ، ریڈ ہو، ٹیلی ویژن پرزبان وقلم کے ذریعے علم کی خدمت اور اندرون و بیرون ملک ادبی و ثقافتی موضوعات پر منعقد ہونے والی متعدد کا نفرنسوں میں شرکت کی ۔ چند تصنیفات ہیں۔

صحابی جلیل حضرت کعب بن زُمَیر طالحظی (وفات ۲۷ه/ ۱۳۵۵ء) کے نعتیہ قصیدہ بردہ المعروف بدبانت سعادی ایک شرح شخ ابوالبر کات عبدالرحمٰن بن کمال الدین انباری بغدادی وکھی المعروف بدبانت سعادی ایک شرح شخ ابوالبر کات عبدالرحمٰن بن کمال الدین انباری بغدادی و وفات ۵۵۵ کے ۱۸۱۱ء) نے لکھی تھی۔ ڈ اکٹر محمود زینی نے اس شرح پر تحقیق انجام دی ، پھر مکتبہ مجہامہ جدہ نے اے 'شرح قصیدہ البردۃ''نام ہے ۱۳۸۰ء کو ۱۳۸۸م صفحات پر شائع کیا۔

و اكثر محووزين كى ويكرم طبوع تصانيف مين الحدركة الفكرية ضد الاسلام اور دس اسسات في ادب الدعوة الاسلامية شامل بين اقل الذكر أثم القرئ يوفى ورش في شائع كى -[٣٣٢]

# شیخ هاشم جددلی

آپ پیشیر محافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ شاعری سے لگا وُر کھتے ہیں۔عکاظیں ایک آزادظم''معلقة المدأة''عنوان سے تقریباً ایک عشر قبل شائع ہوئی۔[۳۲۳]

## • شيخ صبرى الصبرى

ان کا کلام حجازی اخبارات کی زینت بنمار بتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخر عشرہ یں اس مناسبت سے ایک نظم ''رباعیات رمضان' [۳۲۳] اور جج کے موقع پر''رباعیات بی اس مناسبت سے ایک نظم ''رباعیات رمضان' [۳۲۳] اور جج کے موقع پر''رباعیات بی طبع ہوئی۔[۳۲۵]

# • ڈاکٹر عبد اللہ بن محمد باشراحیل

• سام/ 1901ء کو مکہ محرمہ میں پیدا ہوئے ، مقامی مدارس اور چر ۵ سام 19 اور اور

إلى الله المراح الموسالية المحتمد المراح ال

# ، شيخ محمد كامل خجا

۱۳۹۰ اور ۱۹۳۱ اور ۱۹۳۱ اور دید منوره میں پیدا ہوئے ، وی پر پر تعلیم پائی۔ انفرادی صحافت کے دوری ماظ کے ایڈیٹر ہے۔ انھی ایام میں ملک کے مشرقی صوبہ کے شہرالا صاء سے انگی اور اور ان الداری الدا

ان داوں البلادش آپ کا کالم "السنافذة الحرة" تام سشالُع بوتا ہے، جہال المارة "الفذو القادم من الفضاء" عنوان سے چھی، جس ش سیلا تمث عنوان کے دریعے البادی الفضاء "عنوان سے چھی، جس ش سیلا تمث عنوان کے دراس کا البادی المریم و و و القادم من الفضاء "فاقی فحاشی و سیاسی بلغار جانب توجہ و لائی اوراس کا مبادر نے کی ترفیب و لائی اوراس کا مبادر نے کی ترفیب و لائی و یران چینلو مراب کم وجودہ ایام شی فقط عربی شیل ویران چینلو الفادہ الماری المدے۔

### شيخ احمد بن محمد صلاح جمجوم

١٩٢١ه/ ١٩٢٥ء كوجده على بيدا جوسة مدرسه فلاح جده على ابتدائي تعليم اور

۱۹۳۹ء کو قاہرہ یونی ورش سے تجارتی امور میں نی اے نیز ۱۹۵۳ء کو ہاورڈ یونی ورش امریکہ سے ڈیلومہ کیا۔ پھر عرب بنک کی جدہ شاخ کے میٹیٹر انگر درگؤ ہے کے جز ل میٹر اسینوٹ کیٹری جدہ کے چیئر مین ، دو بارسعووی عرب کے وزیر تجارت اسعودی ائیر لائن کے سربراہ، ججوم موٹر کمپنی کے جز ل میٹر المیٹر المیٹر اوقات میں دہے۔ جانے مقدس کی اہم کا روباری و سابی شخصیت ہیں۔ جدہ ایف ورش کے بائی رکن ، جدھیہ الخیریة لتحفیظ القر آن الکرید جدہ کے سر پرست دکن ، نیز المد دیسنة اخبار شائع کرنے والے ادارہ کے تین بار جز ل میٹر مفرد فیات کے ساتھ اخبارات میں دور حاضر کے شخب ہوئے تا آن کہ خود سنت فی ہوئے۔ تمام معرد فیات کے ساتھ اخبارات میں دور حاضر کے مسائل پر بھی اظہار رائے کرتے ہیں [۳۲۹] جدہ میں حفظ قر آن مجید کے لیے فعال شکورہ بالا تنظیم کے ماضی وحال پر آئیکٹر ہے" ہسے من اب رائی صدوس الدعوۃ "

#### • انجينيئر حارث بن محمد صالح با حارث

آپ کے حالات و تعارف دست یاب نہیں، البتدان کے والد محد صالح با حارث ملک کی مشہور شخصیت ہیں، جو ۱۹۲۵ اور ۱۹۲۵ اور کھ کر مدیش پیدا ہوئے، وہیں پر تعلیم پائی، پھر مدر سرفیصلیہ کہ کر مدیش استاذہ و نے ، بعداز ال سعودی وزارتِ فرانہ یس ملاز مت اختیار کی اور ترقی کرتے ہوئے وزیرِ فرانہ کے وفریش میں استاذہ و نے ، بعداز ال سعودی وزارتِ فریس ان کہنی مؤسسة بن لادن کے بانی و مالک شخ محموش بن لادن نے وفات پائی تواس کے سربراہ ہوئے۔ ڈاکٹر حامہ مُطبقانی کے ساتھ مل کر ۱۹۲۵ اور ۱۹۸۲ اور ۱۹۸۲ اور ۱۹۸۲ اور ۱۹۸۲ اور ۱۹۸۲ اور ۱۹۸۲ میری آرا کو کے درمیان کر سیت وفروغ کے لیے جدہ میں بی ایک مرکز بنوایا سعودی حکومت اور تیل کمپنی آرا کو کے درمیان ہوئے والے ابتدائی مُداکرات میں شامل ہے، بہی کمپنی آج تک سعودی تیل کپنی آرا کو کے درمیان عوادہ ازیں سعودی عرب سے لبتان کی بندرگاہ صیدا تک بچھائی گئی تیل پائی لائن کے معاہدہ میں شرکے ہے اور ۱۹۵۲ اور ۱۹۵۹ اور مودی عرب کے بادشاہ سعودی بن عبدالعزین آل سود معاہدہ میں شرکے جدعیة الدنوریة الدنوری الدنوریة الدنوری الدنوری

لتعنيظ القرآن الكريم جده اور يحرمكم اوقاف جده كصدرر -[اسم]

#### ه شیخ سامی بن جعفر نقیه

مدیند منورہ ش علم و شجارت سے وابستہ نمایاں خاندان کے فرد، جو فقیہ کہلاتا ہے۔ آپ کے والد شخ جعفر بن ابراہیم فقیہ میں ایٹ (وفات ۱۳۱۱ س/ ۱۹۹۱ء) نے مسجد نبوی کے باب رحمت پر تجارتی بنیا دیر مکتبہ الاخاء قائم کیا ،جس کا دوسرانام مکتبہ الفقیہ تھا۔[۳۳۳]

محدث تجازى وفات برمدينه منوره كي جس مؤسسة الاهلية للادلاء " نامى ادار ك في تعزيت كاشتهارا خبار من ويا تقاء سامى بن جعفر فقيداس كي سيرثرى جنزل بين -

الأدلاء سے مراد مدینة منورہ کے وہ باشندے ہیں، جو آثار نبویہ کے اماکن ووجود بارے وسط معلومات رکھتے ہیں اور وہاں حاضر ہونے والے مسلمانان عالم کی روضت اقدس برحاضری و ملام نیز دیگر آثار، جبل اُحد، غروهٔ خندق، تاریخی مساجد و کنوئیں، قبرستان بقیع کے اہم موارات کی زیارت میں رہنمائی کرتے ہیں۔ابتدائی صدیوں میں الل مدیدہ ميزيان اور سول الله الحيقيم كے مسائے مونے كے جذب مدينة مؤده وار دجونے والے زائرين كو مندبات رضا کارانه طور براوراجر وثواب کی غرض سے مبیا کرتے تھے، جول جول اسلام پهلنا گيااورزائرين كي مدينة منوره آيدوحاضري مين اضافه جواء يمل ورمنما كي ايك پيشه كي شكل افتیاد کر گیا، چٹال چہ کچھ خاندان صدیوں سے تسل ورنسل اسے اپنائے ہوئے ہیں۔ موجوده دورش استخارتی شعبه کی حیثیت دے کرایک مرکزی اداره "مفوسسة الاهلیة للادلاء" كے تحت كيا كيا ہے۔اب يجي اولاء حصرات ، زائرين مديند منوره كي آ مدواستقبال ، رہائش دو مگر ضروری مولیات کا بندوبست اوروالیسی کے انتظامات کرنے کے ذمدوار ہیں۔[مسم ] عديد منوره ميل بير غدمات انجام وية والي "ادلاء" اور مكه مكرمه مل "مطوّف" كہلاتے ہيں جنميں ياك وہندكي اصطلاح ميں"معلّم " كہتے ہيں۔

مطوی میں ہے ہیں، میں پات وہمدی اسمان میں معدد سے ہیں۔ مکہ مرمدین اس شعبہ کومنظم وفعال بنانے کے لیے اسلامی دنیا کی جغرافیائی ترتیب کا متبارے اس توع کے جاریا نج مرکزی اداروں میں تقتیم کیا گیا، جن میں عرب دنیا کے اج كى خدمت ورجنمائى كے ليے قائم اواره كانام "مؤسسة مطوّفى حجاج الدول العربية" -- اس كى جانب سے بھى محدث جازكى وفات يرتعزيت كا اشتہارويا كيا۔

### • انجينيئر عبد العزيز حنفي

جمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکرید جده کے صدر ہیں۔ یہ عظیم ۱۳۹۱ ہوہ جده کی چندتا جروسا جی شخصیات نے قائم کی آ کے چل کرحکومت بھی معاون ہوئی اب جده اوراس کے گردونواح کے بیس نے زائد چھوٹے شہرود یہات کی سیٹروں مساجد میں اس کے زیرا ہتمام حفظ قرآن مجید کے شعبے قائم ہیں، جہاں ہیں برس کے عرصہ میں ۱۳۳۰ طلباء و طالبات نے قرآن مجید حفظ کیا [۳۳۳] اور ۲۲۵ اھے کے ماور مضان مبارک میں اس کے طالبات نے قرآن مجید حفظ کیا [۳۳۳] اور ۲۵۵ اھے کے ماور مضان مبارک میں اس کے ۱۳۳۵ طلباء و ۱۳۳۵ ط

شیخ احمد زکی بن حسن بمانی

آپ کے والد اور دو پچانیز دادامحرم مکہ کرمہ کے جلیل القدر علماء ہیں سے تھے، جن کے اساء گرامی میہ ہیں:

شخ محرسعید بن محریمانی و وفات ۱۳۵۳ ای ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می شالی یمن کے مقام اخسان میں کے مقام اخسان میں بیدا ہوئے اور ۱۲۹۳ ای کو مکر مہ ججرت کی ، وہیں پروفات پائی۔ مید حرم میں شوافع کے امام ، شاعر ، زاہدوعا بد\_[۳۳۷]

شخ محمصالی بن محرسعید بیمانی مینید (وفات ۱۳۸۳ه ۱۳۸۵) مجدحرم میں مدری، سعودی مجلس شوری کے رکن ، انثر و نیشیا میں تبلیغی خدمات ہیں۔[۳۳۷]

شخ حسن بن محرسعید بیمانی و کیالی (وقات ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱ء) فقیه شافعی ، دری مجدحرم ، قاضی ، انگر و نیمیا و ملائشیا میس خدمات بیل ، محدث ججاز کے استاذ ۔ [۳۳۸]

اور شیخ اجرزی بن حسن بن مجرسعید بیمانی ۱۳۳۹ه ای ۱۹۳۰ و کدیم کرمه میں پیدا ہوئے،
امریکہ سے قانون کے موضوع پرایم فل کیا، پھر۱۹۲۴ء سے ۱۹۸۲ء تک تقریباً رابع صدی
سعودی عرب کے وزیرِ پیڑول رہے، تا آل کہ خود مستعنی ہوئے۔ تیل کی پیداوار وقیمت نیز
معلقہ معاملات پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم او پیک (OPEC) کے بائی رکن [۴۳۰]
اس سے تعلق کے موضوع پرلندن میں مقیم امریکی مصنف جیئری رابنسن نے انگریزی میں
فغیم کا ب ۱۹۸۸ء میں تصنیف کی ، جس کا عربی ترجمہ عجلتون لبنان سے اللہ سانسی۔
القصة من الداخل "نام سے شائع ہوا۔

وزارت سے الگ ہونے کے بعد ایک اشاعتی اوارہ 'مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی ''قائم کیا، جس کا صدر دفتر لندن میں ہے۔ بیمکہ مرمہ و مدینہ منورہ کی تاریخ و دیر تحقیق موضوعات براہم کتب شائع کر دہاہے۔

علاوه ازين خود بحى اولي وتحقيق سرگرميول مين مصروف بين ـ اشخاره فرورى ١٩٩٨ء بده كي شام "صالون ابو العلاء الادبى" كزيرا بهتمام مكم كرمه كي محلّد رصفه كايك تفريحي بال مين آپ كاليكيم" السياسة الدولية قبل الاسلام و دُوس مكة المكرمة في التجابية "عنوان سے طحقا-[اسم]

ان کی منج کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ نیز مصر کی دیگر سیاسی جماعتوں اور اہم شخصیات ڈاکٹر طرحسین[۳۴۲] وغیرہ کے افکار کو جانچا ،لیکن کسی بھی مرحلہ پر وہاں کی اشتر اکی جماعت یا اخوان المسلمون کی رکنیت اختیار نہیں گی۔ قاہرہ کے میرے اسا تذہ میں شنخ عبد الوہاب خلاف میڈالڈ [۳۴۳] بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

قاہرہ یونی ورٹی نے گزشتہ برس میرے اعزاز میں ایک مستقل تقریب منعقدی۔ قبل ازیں یورپ دامریک وشرق وسطی کی متعدد جامعات نے مجھے پی ایج ڈی کی اعزازی اسناد عطا کیس لیکن قاہرہ یونی ورٹی کی بی تقریب میرے لیے ان سب سے بیز ھ کرہے۔

المرب اس حال میں نہیں کہ تین کو بطور ہتھیا راستعال کرسکیں ، اگر تیل پیدا کرنے والے عرب اس حال میں نہیں کہ تین کو بطور ہتھیا راستعال کرسکیں ، اگر تیل پیدا کرنے والے کسی عرب ملک نے پیداوار کم کرنے کے اقد امات اٹھائے تو جوابا اے امریکہ وغیرہ کی طرف سے حصار کا سامنا کرنا ہوگا ، جس طرح لیبیا وعراق کے ساتھ ہوااور اب ایران ہدف ہے۔ انٹرویو کے آغاز میں شخ احمدز کی بجانی نے واضح کیا کہ گفتگو کے دوران بعض موضوعات انٹرویو کے آغاز میں شخ احمدز کی بجانی نے واضح کیا کہ گفتگو کے دوران بعض موضوعات دیر بیان آئیں گے ، جن کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کروں گا۔ جس کا ناظرین کو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ میں جن بیا دختلاف یا کئی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں ، بلکہ میری تقید ورائے کی حیثیت تھیجت کی ہوگی۔ لہذا سامعین کونخالفت وقیدے کے درمیان

پھرکہا،میلا دالنبی مٹھیکٹے کاجشن اورغز وہ اُحدوغیرہ ایام کی یادمنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اسلام سے متعلق ان واقعات کی مناسبت سے جمع ہونا ضروری ہے، تا کہ لوگوں کے دنوں میں اسلام سے تعلق تازہ واجا گر ہوتارہے۔

فرق كونكوظ ركه ناجوكا\_

اس بات پرافسوں کا اظہار کیا کہ مکہ مرمہ میں وہ گھر جہاں رسول اللہ ماٹیڈیٹر نے کئی عشرے زندگی بسر کی ، اے منہدم کردیا گیا ہے۔ اس گھر سے متعلق کئی تصاویر و تاریخی آثار میرے پاس محفوظ ہیں، جن میں چکی کا پاٹ بطور خاص قابل ذکر ہے، جس پرسیدہ فاطمہ زہراء ذیا ہیں ا

انایار کیا کرتی تھیں۔ شخ احمدز کی بمانی نے حزید کہا ہسعودی عرب میں اظہار رائے کی آزادی ب سے بردا مسئلہ ہے، جودی جانی جا ہیے، نیز بعض صدود وقیود کا اٹھایا جانا اور اسلامی آثار کی فاظت وبقایر توجہ کی ضرورت ہے۔

احدزی بیانی ایک مخصے ہوئے عالمی سیاست دان، بین الاقوامی حلقہ احباب کے حامل، ابر قوانین، شاغر، مصنف، ماوری زبان کے علاوہ انگریزی و فریج کے ماہر، سعودی برای ورشی کے بانی رکن، صوفیہ کرام کے معتقد وغیرہ اوصاف رکھتے ہیں۔

ان دنوں لندن کے نواح میں واقع اپنے وسیج وعریض کھر میں مقیم ہیں، جوافکلینڈ کے ان فائدان کا ایک قد یم کل تھا، جے چند مخر نے اللہ الارکار کیٹر کے وض خرید کرم مت وخر کین کرائی۔
یک روان یک اہم تاریخی عمارات میں سے ہے اور اروگر دکا علاقہ اس کے نام سے مشہور ہے۔
اُل روان یک اہم تاریخی عمارات میں الاس ھاب، الاسلام و العد أة شائع ہو کی سان میں اول الذکر دہشت گردی کے موضوع پر اور دوسری اسلام میں عورت کے حقوق پر ہے۔ ان دنوں مکہ مرمدو دہشت گردی کے موضوع پر اور دوسری اسلام میں عورت کے حقوق پر ہے۔ ان دنوں مکہ مرمدو مدینہ نورہ کے بارے میں انسانی کلوپیڈیا تصنیف کررہے ہیں [۳۲۲]، جوجدہ یونی ورٹی کے بولی مرفز واکٹر عباس طاش کندی کی گرانی میں طبع ہوگا۔ تیسری مطبوعہ کتاب' الشریعة الخالدة و مشکلات العصد '' ہے، جس میں اسلامی نظام کا عموی تعارف و ہیئت بیان کی گئی ہے ٹیئر دیگر مرفز دونی کے ابعد اسلام کو دیکھوں اشتراکی اور سرمایہ واری نظام سے موازنہ کرنے کے بعد اسلام کو دیورہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق قرار دیا [۳۲۵] ان اعمال کے علاوہ آپ کی دیا سائٹ بھی موجود ہے۔ [۳۲۷]

معودی عرب کے سابق وزیر پٹرولیم احمدزی بیانی کی دو بیٹیاں علم سے وابستہ اور رافی پی ان کی گائی ہیں ، جن کی تصنیف مصل الاسلام، الاسلام، السلام، السلام، و السعی نحو هوية عربية 'کندن سے شائع ہوئی ۔الجزيرة چینل نے المحربان، و السعی نحو هوية عربية 'کندن سے شائع ہوئی ۔الجزيرة چینل نے المربان، میں ڈاکٹری بیائی کی اس کتاب پر تعارف و تبھرہ نشر کیا۔ الفاف فی جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے معنو نے باشندوں، جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے معنو نے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے معنو نے باشندوں، جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے باشندوں، جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے باشندوں، جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے باشندوں، جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے باشندوں، جو ان کے بھول اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کے باشندوں کے باشندو

معتقدات پر ہیں، انھیں زہی وفکری آزادی دی جائے،اس پہلو پرزوردیا۔

اس كتاب كے مندرجات وہابيہ كے كہاں قابل برواشت ہے، چناں چہ ان كے خلاف مهم چلائى۔ اس من بين ام القرئ يونى ورش كے بروفيسر ڈاكٹر شريف عام بين عارف عونى جو تجازى باشندے ہيں، أخيس آگے لايا گيا، جضول نے وہابيہ كى ترجمانى بى اخبار كى بورے سخى كامنمون لكھا، جھے تجازى اخبارات كى بجائے خطرنجد كے اخبارش جگر لى، انتصوف جو الدينى، في الدد على دعوة مى يمانى لام جاع التصوف للحجان، و التسامح الدينى، في الدد على دعوة مى يمانى لام جاع التصوف للحجان، "كے جلى عنوان سے شائع كيا گيا۔ [ ٣٤٧]

## • ڈاکٹر ابوبکر احمد باقادر

• ١٣٥٥ هـ اور ١٩٥٩ هـ ١٩٥٥ ه كوكم كرمه في بيدا بوئ اور ١٣٩٩ ه كوامر يكد ي إن والى وى كان وي الله وي وجهة نظر علم الله الله في الله وي الله وي

اقداء ٹیلی ویژن کے پروگرام البینة میں آئے اور "الجد و الهزل فی قضایا الامة الاسلامیة" کے عنوان سے امت اسلامیکودر پیش عالمی مسائل پر گفتگو کی۔

محدث اعظم کی وفات کے دنوں میں سعودی وزیرِ ج کے مشیر تھے، بعد ازاں وزارتِ اطلاعات وثقافت کے اعلیٰ نمائند ہینائے گئے۔

# • شيخ سيد ابوبكر بن صالح شطا

آپ کا تعارف دست یاب نیل ہوسکا، فظ اتنامعلوم ہے کہ سعودی مجلس شوریٰ کے رکن اور پھر چیئر مین رہے، کیکن شطاخاندان، جس کے آپ فرد ہیں، مکہ مرمہ کامشہور علمی وسیای گھرانہ ہے، اس کے اہم افراد کے نام یہ ہیں:

شخ سید محدزین العابدین بن محمود شطاد میاطی از ہری میشدید
 (وفات ۱۲۲۱ه/۱۸۵۰ء) مکه محرمه ش شطاخاندان کے جداعلی ، حافظ قرآن مجید،

شافعی عالم ، مدرس محدحم -[۳۳۹]

شخ عثمان بن محمد زین العابدین شطا (وقات ۱۳۹۵ه/ ۱۳۸۵ء)
 حافظ کتاب الله ، امام وخطیب و مدرس مجدحرم ، صاحب تصنیف \_ [۳۵۰]

شخ ابوبکرین محدزین العابدین شطا (وفات ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳ء)
 حافظ قرآن کریم، قاری مفسر، فقیه شافعی، مدرس مجد حرم، متعد د تصنیفات بین،
 صاحب اعانة الطالبین - [۳۵۱]

فی می می می العابدین شطا (وفات ۱۳۳۱ه/۱۹۱۹) مدرس مجدرم - [۳۵۴]

في شخ احمد بن ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (وفات ١٩١٣هم ١٩١٥) مدرس مجدح م\_[٣٥٣]

> ا شیخ حسین بن ابو بکر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۳۵۵ه/۱۹۳۷ء) مدرس مجدحرم \_[۳۵۳]

شخصالح بن ابو بكر بن محد زين العابدين شطا (وقات ١٩٣٩هـ/١٩٩٩ء)
 امام نما ذير اوت و مدرس معدح م بمعودى مجلس شورى ك وائس چيئرين ، المان نجد ك معتد خاص وشاءى مشير - [٣٥٥]

شخ ہاشم بن عبداللہ بن عمر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۳۸۰ه/۱۹۷۱ء)
 مدرس مسجد حرم و مدرسه صولانیہ - [۳۵۷]

شخ احمد بن صالح بن ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (وفات ١٣٩٢ه ١٣٩٥ء)
 سعودي عرب كيوز برتجارت - [٢٥٥]

م فیخ محود بن صالح بن ابو بکرین محمدزین العابدین شطا (وفات ۱۳۰۳ه ۱۹۸۳) ه) مجلس شوری کے رکن \_[۳۵۸]

• دُاكْرُ فَيْ مُحْدِين احمدِين الويكرين مُحرزين العابدين تطا(ولاوت ١٣٢٥ في ١٩٠٧)

عالم ،ادیب،۱۹۳۲ء کوقاہرہ سے پی ایکی ڈی کی سعودی ریڈ ہو کے مینجر ۔[۳۵۹] شخ محرسعید بن عثمان بن محمد بن العابد بن شطا

امام وخطيب مجدح م صاحب تصنيف-[٣٧٠]

بریکیڈیررٹائزڈایراہیم بن ہاشم بن عبداللہ بن عمر بن محدزین العابدین شطا
 (ولاوت ۱۳۲۵ه/۱۹۲۹ء) اویب وشاعر۔[۱۳۳]

ڈاکٹر حامد بن محمد ھرسانی

تقریباً ۱۹۳۷ه ای ۱۹۲۱ء کو مکه محرمه میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ فلاح مکه محرمه میں اتعلیم کے دوران محدثِ حیاز کے والدگرامی کے شاگر دہوئے۔ بعدازاں قاہرہ یونی ورٹی ہے طب میں ڈاکٹریٹ کی۔ السندوۃ شائع کرنے والے ادارہ کے رکن [۳۲۲] اور پھر ملک کے وزیر صحت رہے۔

عدفِ اعظم حازك والدير مضمون لكها، جو" صفحات مشرقة "مل شال ب-[٣٩٣]

دُاكِتْر عبد الله عمر نصيف

۱۳۵۸ ما ۱۹۳۹ می استاذ تعینات کیے گئے۔ ۱۹۷۱ مولیڈزیونی ورش سے جیالوری شی استاذ تعینات کیے گئے۔ ۱۹۷۱ مولیڈزیونی ورش انگلینڈے جیالوری میں استاذ تعینات کیے گئے۔ ۱۹۷۱ مولیڈزیونی ورش انگلینڈے جیالوری میں بی پی ان کی میں استاذ تعینات کیے گئے۔ ۱۹۷۱ مولین کے جزل سیکرٹری بنائے گئے اورتقریباً دو محترے اس پر فائز رہے۔ بعد از ال سعودی مجلس شوری کے وائس چیئر مین ہوئے۔ المندوة العالمية للسنداب الاسلامی ریاض کے دکن نیزیا کتان سمیت متعدد ممالک کی جامعات کے بورڈ آف ڈائر یکٹر کے دکن جی محقف موضوعات بالحضوص جیالوری پر عربی جامعات کے بورڈ آف ڈائر یکٹر کے دکن جی محقف موضوعات بالحضوص جیالوری پر عربی وائٹریزی میں وس سے زائد تھنیفات جی ، جن میں الاسلام و الشیب و عید ، السعام و وائٹریزی میں وس سے زائد تھنیفات جی ، جن میں الاسلام و الشیب و عید ، السعامی الحالی الوارڈ و التعلیم شاہ فیصل عالی الوارڈ سے نوازے کے ۔ جدہ کا تصیف خاندان شیر کا سب سے اہم سیاس گھر انداور حکومت کا معتلا ومعاون چلا آرہا ہے۔

#### شيخ الأزهر ڈاکٹر شيخ سيد محمّد طنطاوي

۱۹۲۸ء کوممرش پیراہوئے اور "بنو اسرائیل فی القرآن و السنة "عنوان سے عالہ پر فی القرآن و السنة "عنوان سے عالہ پر فی ایک کی ۔ پیر ۱۹۸۸ء سے ۱۹۹۹ء تک ملک کے مفتی اعظم تعینات رہے اور ۱۹۷۳ء سے ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۱ء

جامعان جرى طرف سے شائع ہونے والے ماہ نامدالان جر [٣٦٦] نے رہے الاقال اللہ ماہ نامدالان جر الاقال اللہ ماہ نامدالان جولائی موضوا وی الله اللہ موضوا وی مناسبت سے شخ الان جرط طاوی الله فیان جولائی موضوا وی مناسبت سے شخ الان جرط طاوی الله فیان میں میں موضوا کی مناسبت ہے شکہ اللہ طبح کرا کے رسالہ کے جرفر یدار کوائی شارہ کے ساتھ بطور جدیہ چیش کی۔

۱۱ راگست ۲۰۰۵ و کومصر کے سیاحتی شهرشرم الشیخ میں اقسے داء ٹیلی ویژن جینل کی انظامی کے دریا ہتمام جو عالمی کا نفرنس'' فقد اسلامی اور دہشت گردی'' نام سے منعقد ہوئی، الایل خطاب فرمایا۔

الارتجره ۲۰۰۵ و کوشخ الاز ہر طعطا وی نے مصر کے دقعہ لیة علاقہ کے گاؤں بطروی میں الا بھرصد اپن میں نماز جمعہ کا خطبہ وا مامت فرمائی ، جو ۲۰۰۵ و کے مصر کا مثالی گاؤں فرادیا گیا، ای مناسبت سے آئ یہاں تقریب منعقد ہوئی ، جس میں علاقہ کے کمشز وغیرہ فرادیا گیا، ای مناسبت سے آئ یہاں تقریب منعقد ہوئی ، جس میں علاقہ کے کمشز وغیرہ فرانی الدے ۔ آپ نے 'دلقمیر مساجد اور نماز کا اہتمام' موضوع پر خطبہ دیا ، جے معرک فرانی المصوریة نے براور است نشر کیا۔ یہ جدوسیج و عریض اور فرانی انہر شدہ نیز ہر سے رنگ کے بڑے گنبد سے آراستہ نظر آئی ، جس کے پہلو میں فرانی سے پہلو میں مشابہ منارتھا۔

مرائش کے بادشاہ سید حسن دوم، جوخود بھی عالم دین تھے، انھوں نے طرح ڈالی تھی کہرمال ماور مضان مبارک میں پوری اسلامی دنیا کے اکا برعلاء کرام کواپنے ہاں مدعوکرتے، کہرشام کل کے اندر دربار منعقد کیا کرتے ، جس میں باوشاہ وشنر ادگان ، اسلامی عرضوع یر المالنران ، سفراء موجود ہوتے ۔ تب مہمان علاء میں سے کوئی ایک طے شدہ اسلامی موضوع پر درس دیا کرتے۔ اس شاہی اجتماع کو' الدی دس الحسنیة '' کانام دیا گیا اور فدکورہ باد ثاہ کی وفات کے بعدان کے فرزند ومراکش کے موجودہ بادشاہ محمد ششم نے اس مبارک سلسلہ کو جاری رکھا۔ چنال چہ ۵۰ ماء کے ماورمضان میں عالم اسلامی سے جوعلماء مدعو کیے گئے ان میں شیخ الاز ہر طعطاوی بھی شامل شھے۔

آپ نے ااراکوبر ۲۰۰۵ء کی شام مراکش کے شائی محل میں خطاب کیا، جے وہاں کے المعفوییة شیلی ویژن چینل نے براوراست نشر کیا۔ آپ بھاری بحرکم کری پر براجمان تھاور باوشاہ سمیت تمام حاضرین زمین پرمؤوب بیٹے یہ خطاب سماعت کررہے تھے۔ آخریش بادشاہ نے خوداجما کی دعا کی۔

یا در ہے محدثِ اعظم تجاز شیخ سید جمد بن علوی مالکی میلی بھی الدر مروس الحسنیة شی مرعوکیے جاتے رہے۔

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے دور کئی وفد مولانا وجابت رسول قادری و مولانا محمد عبد انکیم شرف قاوری نے ۲۰۰۰ء کو قاہرہ کا دورہ کیا تو شخ الاز ہر طعطاوی ہے ملاقات و تبادلہ خیالات کیا۔[۳۲۷]

### ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی

۱۳۵۹ه او ۱۹۳۰ و که کرمه می پیدا ہوئے۔ مدرسہ فلاح که کرمه سے ایف اے پھرریاض ہوئی ورش سے بی اے اورام کی میں ارضیات واقتصادیات کے موضوعات پر ایم اے وہی ایک اے کے مقالہ ڈاکٹریٹ کاعوال 'الجیدولوجیا الاقتصادیة و اقتصادیات المعادن فی المعملکة العربیة السعودیة ''ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ سے بی اوٹی ورش ایڈ منٹریش میں ڈیلومہ کیا ، پھرریاض ہوئی ورش کے سائنس کا لج میں لیکجرار ہوئے تا آل کہ جدہ ہوئی ورش کے وائس چانسلریائے کے اور ترتیب کے اعتبار سے بیر منصب مناب النے والے دوسرے فرد تھے [۳۱۸] پھر ۱۹۷۵ء سے وی عرب کے اعتبار سے بیر منصب مناب النے والے دوسرے فرد تھے [۳۱۸] پھر ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۵ء تک سعودی عرب کے وزیر اطلاعات رہے۔ ماہر اقتصادیات وارضیات ، اویب ، منطخ ومقر اسلام ، مائی کارک ، وزیر اطلاعات رہے۔ ماہر اقتصادیات وارضیات ، اویب ، منطخ ومقر اسلام ، مائی کارک ،

ہر بمقرر ، عربی وانگریزی میں متعدد مضامین و کتب کے مصنف اور اسلامی دنیا کی طبور شخصیات میں سے ہیں۔

آپ نے تھنیف و تالیف کا آغاز اقتصادی و سائنسی موضوعات سے کیا، پھر الان افرانے واصلای کہانیاں لکھنے گئے، بالآخر اسلامی موضوعات کی جانب توجہ ہوئی۔ اب پہیں سے زائد تھنیفات ہیں۔ پہلی کتاب اوسال میں ریاض لوئی ورٹی نے شائع کی، اب پہیں سے زائد تھنیفات ہیں۔ پہلی کتاب اوسال میں ریاض لوئی ورٹی نے شائع کی، المام کہ العربیة السعودیة "ہے۔ الن شمری کی تھیفت پر 'الاطباق الطائر حقیقة اُم خیال' ، وم وارستارہ بارے الن الشری کی تھیفت پر 'الاطباق الطائر حقیقة اُم خیال' ، وم وارستارہ بارے اوراع الله اللہ المالی نامی مطبوع تھنیفات افراند و کہانی کے مجموعہ ہیں۔

ڈاکٹر محمورہ بھائی کے والدی عبداللہ عبدہ بھائی میشانی نامد وعابد نیز مکہ کرمہ کی اللہ عبدہ عبدہ بھائی شوال سے اللہ عبدہ بھائی میشانی سے اللہ تعدد کرمہ کی اللہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کہ کرمہ میں وفات پائی [\* 27] ، تو اس دور کے ولی عہدشنرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود فرنان فائدان کے متعدد ذمہ داران نے بذریع فون آپ سے تعزیت کی ، جب کہ کمشر جدہ فہراہ شعل بن ماجد بن عبدالعزیز آل سعود کھر آئے اور مجلس شور کی کے واکس چیئر شن فرارہ شعل بن ماجد بن عبدالعزیز آل سعود کھر آئے اور مجلس شور کی کے واکس چیئر شن فائر اللہ فیداللہ نصیف نیز مسجد حرم مکی و مسجد نبوی امور کے گران اعلی وامام وخطیب مسجد حرم فی و مسجد نبوی امور کے گران اعلی وامام وخطیب مسجد حرم فائر عبداللہ نائم کی اللہ عبداللہ می اللہ عبداللہ می اللہ عبداللہ کا فائد کی خبر جلی قلم سے چوتھائی صفحہ پر فائر عبداللہ سُکھی و فیرہ نے تعزیت کی [127] عکا ظنے وفات کی خبر جلی قلم سے چوتھائی صفحہ پر فائع کی اللہ عبداللہ سے اخبار شائع کرنے والے ادارہ نے پورے صفح کا تعزیتی اشتہار فرائع کرنے والے ادارہ نے پورے صفح کا تعزیتی اشتہار

دیا [۳۷۳]دا۔ البرکۃ کمپنی کے چیئر مین نیز اس سے وابستہ جملہ کارکنان کی طرف ہے چوتھائی صفح کا تعزیتی اشتہار دیا گیا۔[۳۷۳]

مرکاری مناصب کوخیر باد کہنے کے بعد ڈاکٹر تھے عمیدہ کیائی تین شعبوں تجارت، تا بی فدمات اور اسلامی نتعلیمات کی جملہ ذرائع ہے تبلیغ واشاعت میں فعال ہوئے اور سیاعمال آج تک جاری ہیں۔ مکہ تکرمہ کے علاوہ جدہ شہر میں گھروا قع ہے اور آپ کی سرگرمیاں بطور خاص ان دونوں مقامات تک پھیلی ہوئی ہیں۔

قرآنِ مجیدی خدمت کے لیے جدہ میں ۲ ہواء ہے قائم ساتی تنظیم 'جہدی الخیدریة لتحفیظ القرآن الکریدر '' کے ڈاکٹر محمود کیائی صدرر ہے نیزاہم معاونی الخیدریة لتحفیظ القرآن الکریدر '' کے ڈاکٹر محمور کیائی صدرر ہے نیزاہم معاونی میں سے ہیں۔اس کے قیام کے اغراض ومقاصد میں لوگوں کو تجوید وحفظ قرآن کریم کا رغبت ویناءاس کے لیے مدارس کا قیام ،مساجد وسکول میں تعلیم کا اہتمام ،ائر ومؤذ نین کی تربیت انعامی مقابلوں کا انعقاد ، جیلوں میں تعلیم قرآن کا انتظام شامل ہیں۔ابتدائی ہیں برسول میں استنظیم نے ۱۹۲ رمائین ریال ترج کیے۔[20]

حافظ برادران نے اپنے والد و پچپا کی یاد میں قرآنِ مجید حفظ و تجوید کے لیے جس انعامی مقابلہ کا اجراء کیا اور اس میں اوّل آئے والے طلباء کو''علی عثان حافظ ایوارڈ'' چش کیے جاتے ہیں ،اس کی چوتھی سالانہ تقریب قروری ۱۹۹۸ء کوجدہ میں ہوئی ،جس میں ڈاکٹر مجموع بدہ بیمانی مہمانِ خصوصی تھے۔[۲۷]

اقسداء شلی ویژن چینل پرڈ اکٹر محمد عیدہ یمانی کی تقاریر پرجنی ایک عربی پروگرام "ال کلمة الطیبة" عرصہ نے نشر بھورہا ہے۔ اس میں مرماری ۵۰۰۵ء بروز ہفتہ ابعد ظہر نشر کی گئی تقریر کا موضوع" قرآن مجیدے تعلق" تھا، جس کا تحریر شدہ انگریز کا ترجمہ سکرین پر دیاجا تارہا، اے ۲۵ رماری کو پھرے نشر کیا گیا۔

سيرت النبي ما النبي ما النبي من النبي من النبي من من عنده كتب تصنيف وشائع كيس، جن من النبي النبي من النبي النبي من النبي من النبي النب

افراه چین پرجاری پروگرام ال کلمة الطیبة کاموضوع بھی بالعموم سیرت ہوتا ہے، جیبا کہ ۱۸۱۸ گنت ۲۰۰۵ء، پروز اتوار کونشر کی گئی قسط بیس تھا۔ اس پروگرام کی انفرادیت وخاصیت بہت کہ آور گفتنہ کے ہر پروگرام کے آغاز وخاتمہ پرنعتیہ قطعہ 'طلع الب س علینا'' فینا وازوں میں ترنم وموسیقی کے ساتھ سایا جاتا ہے۔ ای چینل پر رمضان مبارک ۱۳۲۷ او کا بام میں پوفت بحر والت مصطفیٰ ملی گئی تم پرایک حسین وجیل پروگرام' نسسات من طیبة'' کیام میں پوفت بحر والت مصطفیٰ ملی گئی تم پرایک حسین وجیل پروگرام' نسسات من طیبة'' کیام ایم ایم بارک ۱۹۷۹ و مقر بن شریک ہوتے رہے۔ اس میں ۱۹ راور پھر بی کا با کو پر ۲۰۰۵ و کو ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی موجود تھے اور موضوع کی مناسبت سے گفتگو گی۔

سواہویں پاپائے روم نے ہارہ تمبر ۲۰۰۱ء کوجر منی کی ایک یونی ورٹی بیس کسی اور موضوع پر ایک دوران اسلام اور رسول اللہ ملے ہیں احتجاج پر اظہار خیال کیا، جسے مسلمانان عالم نے توجن پر بنی قرار دیا، جس پر عرب وعجم بیس احتجاج شروع ہوا تو پوپ نے چند دن بعد بان جاری کیا کہ مسلمانوں کومیری گفتگو بیجھنے بیس فلطی ہوئی ،اس بیان کومسلم رہنماول نے مسئر و کر دیا اور احتجاج جاری رہا۔ مزید چند دن بعد پوپ نے مسئر و کر دیا اور احتجاج جاری رہا۔ مزید چند دن بعد پوپ نے مہم دغیر واضح انداز میں معدرت کی۔

اس مرحلہ پراقراء چینل کاہفت روزہ پروگرام 'البیدنة " ۱۲ رسمبر ۲۰۰۹ء کی شام براست نظر کیا گیا تو موضوع" اوضع البیان فی الرد علی بابا الفاتیکان " تھا، جس میں الرامت نظر کیا گیا تو موضوع " اوضع البیان فی الرد علی بابا الفاتیکان " تھا، جس میں الرام محددہ میانی مہمان ومقرر ہے۔ انھوں نے اس مرموم حرکت ورویہ کی تازہ ترین مورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے بوپ کی معذرت کو ناکافی بتایا اور کہا کہ وہ کتاب اللہ فران کریم اور نبی اللہ من الم اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من الم اللہ من اللہ من

عزید کہا کہ بیسب سوپی بھی تدبیر کے تحت ہورہا ہے، پوپ جیسی اہم دین شخصیت ادرمات اہم زبانوں کے ماہر کے متعلق میٹبیں شلیم کیا جا سکتا کہ اسلام بارے کم علمی کے بچہ ش رائے دی یا بیرزبان کی لغزش تھی اور معذرت تو لغزش پر کی جاتی ہے، کوئی فعل عد أانجام دینے کے بعد معذرت خواہ ہونے پراس سے وینچنے والی تکلیف کا از الزہیں ہوسکا۔

ڈ اکٹر محرعبدہ بمانی نے مزید کہا ہم ہے او کوسعودی علماء و مفکرین کے وفد نے ، جس کا

میں بھی رکن تھا، اٹلی کے شہر دوم میں واقع پوپ کی قیام گاہ ومرکز دین کن میں پندر ہویں پوپ سے

ملاقات کی تھی ، جو احترام اویان کے قائل بلکہ داعی تھے، انھوں نے دوران گفتگو

اسلام کے بارے میں اجھے تا ٹرات کا اظہار کیا اور جب ٹماز کا وقت ہوگیا تو ان کی اجازت پر
وفد نے وہیں پر نماز اواکی۔

الميد دُنمارك اور پھر سولہويں پوپ كى افسول ناك رائے سامنے آنے كوورى بعد اس تاظر بيس اقر اعلى بر دُاكر جھرعبدہ يمانى كے دروس بير بنى ايك نيا پروگرام 'عسلسوا اولاد كور محبة سول الله ما في الله ما في الله ما منام سے شروع كيا گيا۔ بيس منت كے پروگرام بيس آپ كى نشست كے چيچے بلندى پر آيہ مبادكہ ہو مسا الله الله الله بالدى پر آيہ مبادكہ ہو مسا الله سك الله بالله با

رمضان مبارک کے دوسرے عشرہ ۱۹ ماکو پر کو سے بوقت سحرنشر کیا گیا، تواس قبطش فراکٹر محمد عبدہ بیمانی نے حدیث نبوی شریف پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جولوگ قرآن مجیدے ہدایت کے دائی اورعلم حدیث کے منکر ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ کیاعلم حدیث کی اہمیت و ضرورت بارے فقظ اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ علماء امت نے ہر دور میں اس کی تفاظت و اشاعت میں اعلی ورجہ کا اہتمام کیا۔ بے شک علم حدیث سے استفادہ کے بغیرا بیمان کی تکیل اشاعت میں الله ورجہ کا اہتمام کیا۔ بے شک علم حدیث سے استفادہ کے بغیرا بیمان کی تکیل مضبوط رکھیں اور اپنی اولا دوں کواس کے اہتمام کی ترغیب وقصیحت کرتے رہیں۔
مضبوط رکھیں اور اپنی اولا دوں کواس کے اہتمام کی ترغیب وقصیحت کرتے رہیں۔
ریٹر یوجدہ ان دنوں ایک پروگرام' علی خطلی المصطفی میڈوئینی 'نشر کردہا ہ

بی ارتوم ۲۰۰۱ء، پروز جعدی شام ڈاکٹر جموعیدہ یمانی کی تقریبے ٹی گئی۔
عرب و نیا جس برسال ستر ہ رمضان کوئی روز تک غزوہ بدر کی یا دمنائی جاتی ہا اور ان اسلامی کے اس ایم واقعہ کی مناسبت سے کافل دیجائس منعقد ہوتی ، نیز ذرائع ابلاغ جس فاریو مضاجین ۲۳ راکتو پر ۲۰۰۵ء کواقر او چین فاریو مضاجین ۲۳ راکتو پر ۲۰۰۵ء کواقر او چین کے پروگرام 'نسسمات مین طیبیت 'کاموضوع غزوہ کی بدر تھا اور اس جس ڈاکٹر جموعیدہ یمائی نزجدہ جس تھی مطب شام کے عالم شخ مجد کی نے اس مناسبت سے گفتگو کی۔ اسکے پر سکار مضان ۱۳۲۷ ہو میں ایک مراکتو پر ۲۰۰۷ء کوسعودی عرب کے سرکاری عربی ٹیلی ویژن چین نے مرار مضان ۱۳۲۷ ہو میں ایک مراکتو پر ۲۰۰۷ء کوسعودی عرب کے سرکاری عربی ٹیلی ویژن چین نے دات گئے پر سکار مناسبت سے گفتگو کی۔ اس مناسبت سے گفتگو کی دیژن چین نے دات گئے تھا کہ تھے تاہم ہو گئے ہوئے کے اور کی الب کان و الب کان کو الب کو کو کو کان کو الب کان کو کان کی کو کو کی کو کان کو کو کان کو کان کو کو کان کو کان کو کو کو کان کو کان کو کان کو کو کان کو کو کان کو

غزده بدر پر ڈاکٹر محد عبدہ یمانی کی مستقل ضخیم کتاب شائع ہو پھی ہے، نیز مضامین افزان اخبارات بیل طبح ہورہے ہیں، جیسا کہ عکاظ بیل مصدر کة بدس "عنوان سے الا ہوا است وقعے کے اردمضان ۱۹۸ اسے کے شارہ بیل ڈاکٹر بیانی کی غزوہ بدر السندو قالے کے اردمضان ۱۹۸ اسے کے شارہ بیل ڈاکٹر بیانی کی غزوہ بدر الدے کتاب پرائن میں کاقلم بند کردہ طویل تعارف و تبحرہ بعنوان 'بسی انتساس الاسلام ''شائع ہوا۔ ۹۱ کے ۲۳

رمضان مبارک کے بی آخری عشرہ میں فقع کمدی یادتازہ کی جاتی ہے، اس مناسبت ہے اسالہ مناسبت ہے ماہدہ مناسبت ہے ماہدہ منان مطابق سے اور مضان مطابق سے ارجنوری ۱۹۹۸ء کی رات ART نامی عربی ٹیلی ویژن چینل نے ایک گفتہ پر محیط قدا کرہ بعنوان 'نسدہ ق الفتح المبین ''نشر کیا، جس میں ڈاکٹر عبداللہ عرتصیت اور ڈاکٹر محمدہ میمانی مقررین تھے۔

نیا جری سال طلوع ہوئے پرعرب دنیا میں ججرت رسول الله ما الله علی آخ کی یاد کا

ر اليم اجتمام كياجا تا ب- جب ١٣٢٠ هكا آغاز بواتو و اكثر يمانى كامضمون "علموا اولادكد اسراس الهجرة و معالمها" عكاظش جميا-[٣٨٠]

جشن میلا والنبی طرفی الدوسط میں اتصانف میں لکھا، نیز ہرسال ۱۱ اردی الاول کے افرار اس کی تصانف میں لکھا، نیز ہرسال ۱۱ اردی الاول کے اخبارات بالحضوص الشرق الاوسط میں اس بارے آپ کے مضامین اکثر شائع ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں سیرت النبی طرفی آنی کے مختلف پہلو پر تحریریں متعدد مما لک کے اخبارات ور مائل میں شائع ہور ہی ہیں، چن میں ہے بعض کے عنوانات یہ ہیں:

- الاحتفاء بالمولى النبوى الشريف\_[٣٨١]
  - السلام عليك يا مسول الله\_[٣٨٢]
  - الله وامي يا مسول الله و٣٨٣]
- علموا اولاد كد كيف يصلون على النبى المثانية إلى المراح و وارخ برآب ك دوكب اللي بيت رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ك فضائل وسواخ برآب ك دوكب شائع بو يكى بين فيز اقراء جينل برايك بروگرام "سيدات بيت النبوة" نام حآتارا، جس مين ٢٢ راكست ٢٠٠٧ء، بروز منكل بوقت صح نشر كى كئ قبط مين فضائل حزت سيد فاطمدالز براء في في المركفتكوكي اور منمون "آل بيت مرسول الله المثانية هل تحق لهد الصداقة "طبع بوار ٥٣٨٥]

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ڈاکٹر محرعبدہ یمانی کی مستقل کتاب جھنپ چک ہے، نیز ان دنوں سیدنا ابو ہریرہ داللہ نواز پر تھنیف ہاور اراکتو پر ۲۰ و ۲۰ و کواقر او جین کے پروگرام 'علموا اولاد کھ محبة مرسول الله نواز ہے بین ظاہر ہوئے تو احادیث کی تدوین میں صحابہ کرام کی جہد پر گفتگو کی نیز ناظرین کی توبد مصابہ کرام جی کھنٹر ہے محبت و ب ولائی قبل ازیں اس موضوع پر حسب و مل عنوانات مضابہ کرام جی کھنٹری الاوسط میں اشاعت یذ مرہوئے:

- كرامات الصحابة-[٢٨٤]
- وقائع من كرامات الصحابة-[٢٨٨]
  - اذكاس الضحابة-[٢٨٩]
- الصحابة يتنافسون في الاعمال الصالحة-[٣٩٠]
  - انفاق الصحابة-[١٣٩]

اسلام کے اہم رکن روز ہ پرآپ نے مستقل کتاب کھی، نیزال ندوۃ کے ٹمائندہ نوری جعفر نے آیر رمضان پراس مناسبت سے انٹرویو لے کر قار کین تک پہنچایا [۳۹۳] اور ان ایام میں لوگوں کوعبادت کی حزید رغبت ولانے کے لیے ایک مضمون 'السندسی ملٹی فیکنے و الذکر فی مرمضان' مثالع ہوا۔ [۳۹۳]

ج بھیے ہم رکن اسلام پرع بی کتاب تصنیف کی اور اردو نیوز کے نمائندہ عبد المقصو دمرزانے مائل جی بارے انٹرویو لے کرقار ئین تک معلومات کینچا کیں [۳۹۳] ج ۴۳۲۱ھ کے ایام بیس آپاتر او چینل پر روز اندمناسک جے بتاتے نظر آئے، بلکہ اسردیمبر ۴۰۰۷ء، بروز بفتہ بعد مغرب ال چینل پر جج معلومات پر بنی ان کی انگریزی تقریر نشر کی گئی۔ ۸رجنوری ۴۰۰۷ء کی صبح آپا قراء پرع بی بیس تج بارے گفتگو کر رہے تھے اور تج کے ایام بیس طواف کے دوران آپا اور کو چومنے کے لیے ہونے والی رحم پیل کے عموی رویہ پر تجاج کو تھیجت پر مضمون "ایھا السلمون لا تنزاحموا بعنف علی العجر الاسود "عنوان سے شائع ہوا۔ [۳۹۵]

اصلاح انگال اور تزکیفس کی دعوت مجمی آپ کی نقار پر وتحریر کے موضوعات میں اللہ ہیں۔ اقراع چین کے پروگرام السکا میں السکا میں البرجنوری ۲۰۰۵ء کو عبداد اللہ ہیں۔ اقراع چین کے پروگرام السکا میں السکا میں البرجنوری ۲۰۰۵ء کو السکا میں "کے اوصاف بیان کیے ، پر ۲۳ مار پر بل کو پھر سے نشر کیا گیااور اامر مارچ ۲۰۰۷ء کو البرد گرام میں "تو بہ" پر گفتگو کی ۔ ای ضمن میں نشر سے بچاؤاور نجات کے لیے ایک مضمون البرد گرام میں "تو بہ" پر گفتگو کی ۔ ای ضمن میں نشر سے بچاؤاور نجات کے لیے ایک مضمون البدد البدخار برات "طبع موا۔ [۳۹۳]

تبلغ اسلام وتعليم كوعام كرنے كے ليے جدہ كے دلة الب كة كروپ نے ايك خيراتى اداره

"جمعية اقراء الخيرية" قائم كيا، حسكة اكثر محمر عبده يماني صدر بي [٣٩٤]علاده ازي جدہ میں ہی اسلامک الحبوكيش فاؤ تريش كى سعى سے فليائن كے متعدد باشندوں نے اسلام قبول کیا،آپ اس کے سالانداجلاس میں شریک جوئے اور خطاب فرمایا نیز ان ٹوسلم کو تحائف پیش کے [۳۹۸] آپ مسلم اقلیت پرمشمل ممالک میں مسلمانوں کی خدمت بالخصوص تعلیم عام كرنے ميں فعال ہيں ، اس غرض سے روس وچين كے سفر كيے [٣٩٩] اور وہاں کے مسلمانوں سے ان کے مسائل برآگاہی حاصل کی ، پھر پیمعلومات ومشاہدات قلم بندكر كے سفر چين كتابي صورت ميں شائع كرايا۔ ادھر امريكه وكينيڈ اميس أيك تنظيم اسلام كفروغ اورمسلمانول كحقوق كے ليے وسيع بياند يرفعال ب،جس كانام CAIR اور واشتكشن ميں صدر دفتر ہے، جہال ايك عرب عالم ڈاكٹر شخ نهادعوض شعبہ تعلقات عامہ كے سریراہ ہیں۔ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی اس تنظیم کے معاونین میں سے ہیں[\*\* اسلم اقلیتوں ك مسائل اوران كاحل جائے كے لية "الشدق الاوسط" تي بعض مفكرين كي آراء حاصل کیں ، جن میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ نے اقلیتی معاشرہ میں مسلم عورت کی تعلیم و تربیت جانب توجد دلائی متا که ده اینا کردارو د مهداریال بهترطور پرانجام دے سکے۔[۱۰۰] امت مسلمہ کی زبوں حالی اور اس کیفیت سے نکلنے کی مکن صورتوں بارے آپ کے افکار و تجاویز بھی سامنے آتی رہی ہیں،جیسا کہ اسلامی اقتصاد کے موضوع پر انٹر و پوشائع ہوا[۴۰۴] اوراسلامی مما لک کے ریڈ ہو ٹیشن ونشریات کے درمیان رابطہ کے لیے قائم منظم ''منظمہ اذاعات الدول الاسلامية" كي جزل سكررى حمين عكرى في ايك سيمينا منعقد كرايا، جس میں تین دانش ورڈ اکٹر محمر عبدہ بمانی ، شیخ احمر صلاح ججوم اور ڈ اکٹر ایمن حبیب مدہو کیے گئے۔ پھراس سوال کا جواب حلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ مغرب دنیا ہمسلما تان عالم کے ہاں این صورت بہتر و درست کرنے میں لا پروائی وغفلت کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے[۳۰۴] اسلامی دنیا کوان دنوں جس انتہا پیندی و دہشت گردی کا شدت سے سامنے ہے،اس کی شرعی حیثیت وعلاج جانے کے لیے اقراء چینل کے زیراہتمام ۲۱راگست ۵۰۰۵ء کومعرکے باتی شیرشرم الشیخ میں علماء و مفکرین اسلام کی جودوروزہ عالمی کانفرنس منعقد ہوئی ، آپ نے

جدہ یونی ورشی سے اعزازی پروفیسر کے طور پر آج تک وابستہ ہیں نیز دیگر اللى اداروں ميں آپ كے ليكوركا اہتمام كياجاتا ہے۔ الضمن ميں ٨١ رنومبر ١٩٩٧ء كى شام الل كاد في كلب من ليكجرويا، جس كى ذرائع ابلاغ من وسيع تشهيروج حار با-اس كاموضوع "كيف تدخل القرن القادم" (جم آئنده صدى ش كيے داخل مول؟) تفاراس ش ال نعبوں کی نشان وہی کی ،جن میں سعودی عرب و دیگر مما لک کو پھر پور جدو جہد کی ضرورت ہے، اكدوت كانقاض يور بهول اورآن والدوورش سرأتها كري كيس اس اجماع من الله ووفظر طبقه نے بکٹرت شرکت کی اور لیکچر سنا نیز موضوع کی مناسبت سے سوالات کیے،

الم المحاطقة على سراما كيا-[١٩٠٨]

جدہ دمکہ مکرمہ کی شاید ہی کوئی اہم تقریب و تنظیم ہو، جوڈ اکٹر محمد عبدہ بمانی کے وجودے فال بو-جده كي ايك علمي شخصيت واجم تاجرعبد المقصو دبن محرسعيد بن عبد المقصو دخوجه، الدكرمدك باشنده بين ، انھوں نے تومبر ١٩٨٢ء ميس طرح ڈالی كه بر پير كی شام گھرير الااءوشعراءومفكرين كى مجلس منعقد كياكرت\_ بيركوع في مين الاتنسن "كتيت بين، الالاسبت براجماع والكانسنية "كبلايا ٥٥ مم]، جماتي مقبوليت ويذيراني ملى كه ابدالمقعو وخوجه برسال عالم اسلام كى كى اجم علمى واد يى شخصيت يا اداره كو مرعوكر كے ان کے اعزاز و تکریم میں بہت بروی تقریب منعقد کرتے ہیں،جس میں ان کی خدمات کا الزاف وخراج محسين پيش كياجا تا ہے، پھراس كى روداد الاثنينية "نام سے خوب صورت لاب کی شکل میں شائع کی جاتی ہے۔اس تقریب کے اار مئی ۱۹۹۲ء اجتماع میں ڈاکٹر أوبده يماني المحمقرر كيطور يرشامل تق-[٢٠١]

ڈاکٹر محد عبدہ بیانی شعراء کی انفرادی سطح پر حوصلہ افزائی ورہنمائی کرتے ہیں [ ۲۰۰۷] ميد مؤده كمشهوراديب وشاعرو صحافى عزيز ضياء نے وفات ياكى تو" و سرحل عزيز فى الادب "عنوان مع مضمون قلم بندوشا كع بوا[ ۴۰۸]علاده ازين مكه كرمه ك "صالون ابدوالعلاء الادبى "عنوان مع معمون قلم بندوشا كع بوا[ ۴۰۸]علاده از باء كى عالمي تنظيم "سابطة الادب الدول الدول عالمي العالمية "كمدرجين-[۴۰۰]

چودھویں صدی ہجری میں اسلامی ونیا کوجن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں القدس الشریف پرصیونی قبضه اور فلسطینی باشندوں کی نسل کشی سب سے بردی مصیبت ہے۔ واکٹر محمد عبدہ بمانی نے اس تناظر میں ایک طویل کہانی ''مشر دبلا خطیدنة ''لکھی، جو السرائی دردے آشنا ہوئے کے لیے اہم ہے۔[ااس]

صحت مند ذہن ومعاشر و کے لیے کھیل کی اہمیت ہے اٹکارمکن نہیں۔ جنال جیآپ مَد مرمين كهيول ك فروع ك ليقائم كلب "نادى الوحدة السرياضي"ك اعز ازی کوسل کے رکن [۱۲] اور جدہ میں رکس کلب کے صدر نیز کھوڑا دوڑ کے مقابلوں میں مہمان خصوصی ہوتے ہیں [۱۳ ] ادھر مکہ مکرمہ کے ٹیچرٹریڈنگ کالج سے ایک گروہ جسمانی تربیت یا کرفارغ مواثو تفریب تقسیم اسناد میں شمولیت کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا۔[۱۳۱۳] واكثريمانى في منها حكومده ش ايك اشاعتى ادارة داس السقيلة للشقافة الاسلامية "قائم كيا [١٥٥]، جس في قرآن جيد كالك الكسيار عامل طباعتى معيار نیز اسلامی موضوعات پر متعدد کتب خوب صورت انداز میں شاکع کیس اور اس تحریر کے دوسرے باب میں آچکا ہے کہ آپ الندوة اخبار شائع كرنے والے ادارہ كے سر يرست إلى۔ آپ کی تصانف عرب وعجم میں مقبول ہوئیں اور اسلامی موضوعات پر بعض کتب مختلف اخبارات بالخضوص الشرق الاوسط مي قط دارشا كع موتين ، پهراى اخبارك اداره في انھیں کتابی صورت میں شائع کر کے ان کے اشتہار دیے۔ یوں ان کتب کی اشاعت کا وسيع اجتمام كيا كياءان ش "علموا اولادكم محبة مسؤل الله طَوْلَيْكُم "مرفيرستب اور" هٰكذا حج سول الله مَعْ يَلِمَ " بحى اى احْبار في شائع كى ، حس كااشتهار جلى الم "المسلمون"ك يوتفائي صفحديرديا-[٢١٧]

تجاز مقدس كے مشہور صحافی فارق لقمان جوعرب نيوز، مليالم نيوز، اردو نيوز وغيره روزنامول کے ایڈیٹررے ، انھول نے آپ کی تصانیف بارے ایک مضمول مع الد کتوس يماني "كما، حس من تازه كتب علموا اولاد كم محبة عسول الله والماية اورعلموا اولادكم محبة آل بيت النبي مُثَّالِيُّم كمعدجات كومرايا-[٢١٨]

اورائن سين تي آي كالمنيف أبدى الكبدى المدينة و الغزوة"كا الولي تعارف وتيمرة أبدس انتصاب للاسلام "عنوان سركها-[١٨٨]

عرب دنیا کے قدیم ترین و کثیر الاشاعت اخیار روز نامه "الاهرام" قاہرہ کے معيدة بي امورك الدير يشخ محودميدي [19] ية "انها فاطمة الزهراء والنفيّا" ي طویل تیمره و تعارف لکصا اور کتاب نیز اسلامی موضوعات برآپ کی و میرتصانف کوسرایا[۳۴۰] ادم الندوة في اس كى اشاعت بار في دى اوراسلامى اوب مين اضافدكى كامياب كوشش قرارديا[٢٢١]،جبكيررزق الله فالحياة ش ال كتاب كاتفيلى تعارف ييش كيا-[٢٢٢] ڈاکٹر محمدہ بمانی کی ساجی خدمات کا دائر معمل زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔

معودی عرب میں ذیا بیطس کا مرض بردی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی روک تھام اور الكارافرادك مكتدر بنمائي ومددك لياك يتظيم "جمعية اصدقاء مرضى السكر" فعال ب، آپ اس کی مجلس منتظمہ کے رکن ، جب کہ حجازِ مقدس کے متعدد اسپتال اور اہم ڈاکٹر

الكارفر من شامل بن-[١١٧١]

املامک انٹر پیشنل ریلیف کوسل کی طرف سے عطیات جمع کرنے کے لیے ایک ہفتد کی دوری سالانہم کا آغاز کیا گیا تو مکہ مرمہ کے الوحدة كلب کے ميدان ميں مركز بنايا گيا۔ والزجم عبدہ يمانى نے مالى وجسمانى برطرح سے مہم ميں بحريورحصدليا اوراس كا افتتاح كتے ہوئے ايك لا كاريال كاعطيدائي جيب خاص سے ديا، جو حاضرين ميں سب سے بڑھ کرتھا۔ سے علیم اسلامی ونیا میں غرباء کی مالی امداد، سے علاج کے مراکز کا قیام، تیموں کی كفالت وغيره خدمات انجام ويربى ب-[١٢٨]

ان مشاغل کے ساتھ آپ رابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن ، شاہ فیصل فاؤنڈیشن کے رکن ، ملک کی متعدد جامعات کے بورڈ آف ڈائز یکٹر کے رکن ، نیز ملکی و بین الاقوامی ، اسلامی ، ادبی ، شافتی ، سائنسی ، ذرگی بلیمی ، معد نیات ، کھیل اوراشاعتی اداروں و تظیموں کے صدر بیں [۳۲۵] تھا است کے شعبہ شن آپ تجاز مقدل کے ' دلة البرکة گروپ' کے نائب صدر ہیں [۳۲۵] جب کہ شخص صالح بن عبداللہ کا اس کے صدر ہیں ، جن کی بہن ڈاکٹر محمد عبدہ میمانی کی جب کہ شخص صالح بن عبداللہ کا اس کے صدر ہیں ، جن کی بہن ڈاکٹر محمد عبدہ میمانی کی جب کہ شخص صالح بن عبداللہ کا اس کے صدر ہیں ، جن کی بہن ڈاکٹر محمد عبدہ میمانی کی المیہ ہیں ۔ [۲۲۳] علاوہ ازیں ' فت سے کہ بین کی کرکن ہیں ، جس کی تجارتی سرگرمیاں سعودی عرب اورا مریکہ دیورپ کے بوے شہروں تک پھیلی ہوئی ہیں ۔ [۲۲۳]

و المن به مراكدين بن محرمويدي في المركز ميان آغاز سه بن مخالفين كو كونك ربى بيل بيال چدو بإبياورشيعد دونول كي طرف سے خالفت كاسا مناہ رجيبيا كه خطانجد كے عالم وصحافی في حمد الجاسر كے ساتھ اللمي معرك بربا بهوا [ ٣٢٨] نيز شخ صالح فوزان نے مضمون "بابي انت و اسى يه مرسول الله ملخ في تن كے خلاف قلم المحايا راوھ شالى يمن كرديدى شيعه عالم شخ مجدالدين بن محرمويدى نے "علموا اولاد كد محبة آل بيت النبي ملخ في تن محدمويدى في محدول اولاد كد محبة آل بيت النبي ملخ في تن مي وي دوى ردكھا۔ [ ٣٢٩]

فروری ۲۰۰۱ عوصودی دارانگومت ریاض میں کتابوں کاعالمی میلے منعقد ہوا، جس میں شرکاء کے لیے مختلف موضوعات پر ملک کی اہم علمی شخصیات کے لیکچرکا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔
ایک شام ڈاکٹر محمد عبدہ بیمانی کا لیکچر تھا، جس کے لیے آپ بال میں پنچ تو سامعین میں موجود دہا ہے شام ڈاکٹر محمد عبدہ بیمانی کوشش کی۔ دہا ہید کے ایک گروہ نے ہنگامہ آرائی کے ذریعہ کا رروائی روکنے کی ہرممکن کوشش کی۔
اس واقعہ کا مکی پریس میں کئی دن تک چرچار با، تا آس کہ السست قبلہ میں اریاض و ترسین اس ناظر میں دو پروگرام پیش کیے۔ ایک ۹ ماری کی رات 'معرض الریاض و ترسین تر تقالید الحوام بین النخب السعودیة ''اور دوسرا'' معرض للکتناب و آفاق الحوام بین النخب السعودیة ''اور دوسرا'' معرض للکتناب و آفاق الحوام بین النخب السعودیة ''نام سے ۱۲ ماری کو براور است نشر کیے گئے، جن میں کتاب میلہ اور اس واقعہ پر گفتگو کی گئی۔

اسلامیان پاک و مندسے ڈاکٹر محمدہ بمانی کاعلی تعلق استوار ہے۔عقید وُقتم نبوت کے

ٹنظ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں وادارے آپ سے رابط میں ہیں [۴۳۰] نیز آپ اور جدہ میں افر پاکتان علامہ محمد اقبال میں افراد کی شخصیت و افکار سے لگاؤ رکھتے ہیں اور جدہ میں "پاکتان رائٹرز فورم" کے تحت یوم اقبال کی مناسبت سے منعقدہ تقاریب میں بالعموم ممان نصوصی کے طور پر شریک ہوتے اور علامہ اقبال کے بارے اظہار خیال کرتے ہیں۔ الکائ ایک تقریب میں علامہ کے بوتا آزادا قبال مجی موجود تھے، اس موقع پر ڈاکٹر محمدہ میانی نے نظاب میں کہا:

"علامه محدا قبال عشق محدى على التي المساور مقاور مغربي دنياش قيام كدوران محى وبال ك نظام يا باشدول سے مرعوب نيس موئے" --- [۳۳۳] ريد يوجده سے وابسة مير محد مندوستان ك محدلتي الله خان نے آپ كى دوتصانيف "هكذا حج مرسول الله ملى يَقِيَة مَا "اور" هكذا صامر مرسول الله خان يَقَيَّم "ك اردوتراجم كي، يوجده بى سے شائع موتے - [۳۳۳]

پاکستان میں آپ کی ایک تصنیف کا عربی ایڈیشن ملتان سے شاکع ہوا۔ نیز افتی تھری ہوا۔ نیز افتی تھری ہوا اللہ نوری ،علامہ جمر حسین ساجد ہاشی ، پروفیسر ڈاکٹر جمد مبارز ملک وغیرہ نے ان کے مضامین و کتب کے اردو تراجم کیے ، جو الاشرف ، ضیائے حرم [۲۳۳ ] ، فعت ، فرائی ہوئے۔ فرائی ہونے۔ فرائی ہونے۔ کی اردو تراجم الا ہور سے شائع ہوئے۔ محدث اعظم تجازش سید تھرین علوی ماکلی میرائی ہے والدگرامی پرڈاکٹر جمر عبدہ کمائی نے معمون کھون کے اور محدث تجازی وفات کے بعد ، مغمون کھون کھون کے بعد ، فرائلہ کے بیان پرشائع ہونے والی اپنی تازہ کتاب علموا اولاد کھ ذکر الله فلیت ذکر الله کا انتہاب، اپنی تو مجبوب شخصیات کے نام کیا ، جن میں محدث تجازی تیز ان کے والد ما جدو دارا گرامی قدر کے نام شامل ہیں۔

ا ڈاکٹر محمود بن محمد سفر ۱۳۵۸ م/۱۹۳۹ م کو کم کر مندیل پیرا ہوئے اور ۲۵۱ م کو امریکہ سے انجینز کے کے شعبہ میں پی ایک ڈی کی، پھر انجینئر تک کالج ریاض میں پروفیسر، وزارت تعلیم میں مشیراور ۱۹۹۳ء کووز مرج بنائے گئے۔

ملک کے اہم مفکرین شل شار ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات انجینئر نگ، معاشر تی وتبذی نیز اسلامی وغیرہ پر ککھتے ہیں۔سات سے زائد تصنیفات میں الحضائرة تحد، الاعلام موقف،

ثقب فی جداس التخلف، ثغرة فی الطریق المسدود شامل بین-[۳۳۵] اخبارات و رسائل مین حالات حاضره پرتخریری چپیتی بین، جیسا که ایک مضمون "شبابنا و شبابهد "چهیا، جس مین عرب واسلامی دنیا کی نوجوان سل کوان کی ذمه داریان یا دواحساس دلاکین - ۲۳۳۲]

# ڈاکٹر شیخ سعود بن ابراھیم شریم

### شیخ صالح بن عبد الرحمن حصین

۲۰۰۵ء کو انھیں خدمت اسلام کی بنیاد پرشاہ فیصل عالمی ایوارڈ سے نواز اگیا[۳۳۸] محدث حجاز کی وفات کے ایام میں مسجد حرم کمی ومسجد نبوی سے متعلق جملہ امور کے گراں بدرجہ وذریہ تھے۔

## شيخ صالح بن سعد لُحَيُدان

اسم اسم اسم اسم المحتمد المحت

معلوم رہے ان دنو ل سعودی عرب میں صالح لحید ان نام کے دومشہور علماءِ نجد ہیں، دوم سے ان دنول سعودی عرب میں صالح الحد ان ان محمد ان (پیدائش ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء) ملک کے چیف جسٹس رہے۔[۳۴۰]

### شيخ صالح بن عبد الله بن محمّد حُمَيْد

۱۳۹۱ه اوروالد کے علاوہ مقامی علماء سے تعلیم پائی نیز قرآن مجید حفظ کیا گھرام القرئی یونی ورش سے
اوروالد کے علاوہ مقامی علماء سے تعلیم پائی نیز قرآن مجید حفظ کیا گھرام القرئی یونی ورش سے
"السعیود السواس دقاعلی الملکیة فی الشریعة الاسلامیة" مقاله پرایم قل نیز "نرافة الحرج فی الشریعة ضوابطه و تطبیقاته" پر ۱۳۴۳ اھیں پی ایکی ڈی کی۔ آخر الذکر مقاله
الحرج فی الشریعة ضوابطه و تطبیقاته" پر ۱۳۴۳ اھیں پی ایکی ڈی کی۔ آخر الذکر مقاله
الکایونی ورش نے شائع کیا۔علاوہ اڑیں شیخ این جیمیدوشیخ این عبد الوہاب کی تقنیقات
الورام الدوس سے شائع کیا۔علاوہ اڑیں شیخ این سعود یونی ورش ریاض میں استاذہو کے
اور ۱۳۹۱ اور میں میں مدرس گھرم میں اور ۱۳۹۱ ھیں سعودی مجلس شور کی کے مرکن
امور محکمہ کے نائب سریراہ بنائے گئے، پھر ۱۳۱۳ ھیں سعودی مجلس شور کی کے رکن
امور محکمہ کے نائب سریراہ بنائے گئے، پھر ۱۳۱۳ ھیں سعودی مجلس شور کی کے رکن
افریات کے گئے سے ارفر وری ۱۳۰۹ء مطابق ۲۰ مرصفر ۱۳۳۰ ھیں سعودی مجلس شور کی کے کونی الدی کیا کہ کے دون سے زائد تھنیفات ہیں، جن میں سے 'ادب الحلاف" کا

 کی دعوت پرسولٹ کی ۲۰۰۱ءکویاکتان کے دورہ پرآئے۔[۳۳۱]

### • شيخ محمّد بن عبد الله سُبيّل

ان کے بیٹے ڈاکٹر شیخ عمر بن جمر شبکیل (وفات ۱۳۲۳ ہے/۲۰۰۲ء) بھی متجد حرم کی کے امام وخطیب نتھے۔ محدث حجاز کی وفات کے دنوں میں شیخ محمد سیل متجد حرم کے بدستورامام وخطیب اور انھیں اس پر تعینات ہوئے جالیس برس ہو چکے نتھے۔

#### • شاه فهد بن عبد العزيز ال سعود

۱۳۳۷ ہے۔ ۱۹۲۳ ہے۔ ۱۹۲۳ ہے۔ کوریاض میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۷ ہے۔ ۲۰۰۵ ہے کو و ہیں پر دفات پائی۔
اپنے والدومقا می علاء سے تعلیم حاصل کی اور ۱۹۵۳ء کے آخر میں سعودی وزارت تعلیم تفکیل پائ
تو اس کا قلم دان سنجالا مجر ۱۹۲۱ء تک وزیر تعلیم رہے اور ۱۹۲۲ء میں وزیر داخلہ ہوئے،
ای کے ساتھ ۱۹۷۵ء کونا ئب دوم وزیر اعظم ہوئے تا آس کہ ۱۹۷۵ء میں سعودی عرب کے
نیز نائب اوّل وزیر اعظم بنائے کے اور ان کے انقال پر ۱۹۸۲ء میں سعودی عرب کے

بادثاه ووزیراعظم ہوئے ،۱۹۸۳ء میں خدمت اسلام کی بنیاد پرشاه فیصل عالمی ایوارڈ ملا۔ ملکت سعودی عرب کے قیام سے بادشاہ کے لیے سرکاری لقب ' جیلالة السلاک' ' تھا، ثاه فہد نے ۱۹۸۷ء کواس کی جگہ ' خیادم البحسر میں الشریفین' اختیار کیا۔۲۰۰۲ء میں انھی تت سنجالے ہیں برس ہوئے تو سال بحر ملک میں جشن منایا گیا۔[۳۳۳] محدث بحازی وفات کے تقریباً دُس ماہ بعدشاہ فہد بھی چیل ہے۔

### ساه عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

1940ء کوریاض میں پیدا ہوئے۔ اپنے والدومقا می علماء سے تعلیم پائی۔ پیشتل گارڈ کے مربراہ اور ۱۹۸۳ء کو ولی عہد و نائب اول وزیر اعظم ہوئے۔ ۲۰۰۵ء میں شاہ فہد کی جگہ مگک کے باوشاہ ہوئے۔ آپ ترتیب کے لحاظ سے سعودی عرب کے چھٹے تھران ہیں۔ قبل ازیں ان کے والد اور پھر چار ہوئے۔ بھائی باوشاہ ہوئے۔ ان کے بھائیوں کی مجموعی تعداد چھٹیں سے زائد ہے۔

### • شهزاده سلط ن بن عبد العزيز ال سعود

۱۹۲۳ه کو ریاض میں پیدا ہوئے، وہیں پرتعلیم پائی اور ۱۹۲۵ء کو دارائکومت ریاض کے گورٹر پھر ۱۹۵۵ء میں ملک کے وزیر ڈراعت اور ۱۹۵۵ء میں وزیر مواصلات ہوئے۔ ۱۹۵۵ء میں وزیر دفاع، ۱۹۸۲ء کونائب دوم وزیراعظم اور ۱۹۵۵ء میں وزیر مواصلات ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں وزیر دفاع، ۱۹۸۲ء کونائب دوم وزیراعظم ایز ولی عہدے ولیجد بنائے گئے۔ ان دلول تین مناصب وزیر دفاع، نائب اوّل وزیراعظم نیز ولی عہدے وابستہ ہیں، جن میں اوّل الذکر منصب گزشتہ تقریرائصف صدی سے آپ کے ہرد ہے۔ [۳۳۳]

### نیگر عرب شخصیات کا تعارف

محدث اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی و الله کی وفات کی مناسبت سے بی اللہ محدث اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی و اللہ کی وفات کی مناسبت سے بی مختصات کا ذکر سعودی صحافت ہے اساء کی فہرست نیز مکنہ تعارف وحالات باب چہارم میں قار کمین کی نذر کیے گئے۔ یہاں ان عرب شخصیات کے ناموں کی فہرست اور پھر وست یاب حالات پیش میں ، جن کا سعودی صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں ، لیکن محدث مجاز

كسانحدوفات ياشخصيت كحواله ان كاذكران تحريك يهل باب مين آيا:

- شیخ حسن عبد الحی قزاز ، محدث حجاز کی زندگی میں ان کے حالات اپنی تصنیف "الله الحجانی بعبقهم التاس یدی" میں قلم بند کیے۔
- کرال ریٹائر ڈعاتق بن غیث بلاوی ، اپٹی تصنیف 'نشر الریاحین فی تأمیع البلد الامین 'میں آپ کے حالات قلم بند کیے۔
- ملک شام کے اویب و محقق عبد الله بن احمد زنجیر ، حجاز مقدی سے بذر بعید فون
   آپ کی وفات پر البستقلة ٹیلی ویژن چینی لندن کومطلع کیا۔
  - وُاكْرُ مُم بِاشْمى عامرى ،المستقلة بروقات كى خرنشركى -
- بحرین کے عالم جلیل شخ راشدین ابراہیم مریخی ، بحرین ہے مکہ مکرمہ تھے کہ میں شرکت کی۔
   نماز جناز وہیں شرکت کی۔
  - ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن کی کتائی ، تماز جنازہ میں شرکت کی غرض سے آئے۔
    - شخ سيوللى بن عبدالرحن آل خليفها حمائى ، نماز جنازه مين شريك تھے۔
- محقق، مندش محد بن عبدالله رشید، تماز جنازه میں شرکت کی غرض ہے
   ریاض ہے مکہ کرمہ پہنچے۔
- مبلغ اسلام پیرطریقت کویت کے سابق وزیراوقاف شیخ سید یوسف ہاشم رفائ، تعزیت کے لیے کویت سے مکہ تکرمہ پہنچے۔
- جدہ یوٹی ورشی کے پروفیسر شیخ محمد بشیر بن محمد عبدالحسن حداد، اقراء ٹیلی ویژن چیل پر
   وفات کی مناسبت سے پیش کیے گئے خصوصی پروگرام کے میز بان۔

# شيخ حسن بن عبد الحئ قزاز

۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء کو مکہ تمرمہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۴۱ھ/ ۴۰۰۰ء کو و قات پالی۔ مدرسہ فلاح وغیرہ مقامی مدارس وعلاء سے تعلیم پائی ، پھر ملک کے اہم صحافی نیز تاجر ہوئے۔ سعودی وزارت ِخزانہ کے شعبہ معلومات واشاعت کے مدیر رہے ، پھرے 19۵ء کوجدہ ہے ان روزہ''عرفات'' جاری کیا، جو ملک کا پہلا اخبار ہے، جس نے اصلاحی اغراض سے اراون کی اشاعت شروع کی ۔ شخ احمر صلاح ججوم اور شخ احمد زکی بیمانی، عرفات کے اہم اللہ معاونین میں سے متھے، یہ 1989ء کے آغاز تک شائع ہوتارہا۔

۱۹۵۸ عواخبار "البسلاد" جاری کیا نیزاس کے چف ایڈیٹر پھرشائع کرنے والے ادارہ کے رکن رہے۔ صحافی کی حیثیت سے امریکہ و بورپ کے دورے کیے اور الناز انسکو کے میئر نے شہری جائی پیش کی نیز فر پچ صحافت کی عالمی تنظیم کے رکن رہے۔ الناز انسکو کے میئر نے شہری جائی بعیقہ التائی یخی الامن الذی نعیشه النان ناکد تفیقات میں اهل الحجائی بعیقه و التائی یخی الامن الذی نعیشه منوالی مع الدی لیم جن میں آخری کیا ہے آپ بیتی ہے اور دوسری کے الریزی وفر کی میں تراجم ہوئے۔[۳۴۵]

محدث حجاز کے دادا کے حالات اپنی اوّل الذکر کتاب میں شامل کیے [۴۳۳] اور اپ کے دالدگرامی پرمضمون لکھا، جو صفحات مشدق، میں درج ہے [۴۳۳] نیز الله العجاز، میں بی خودمحدث حجاز کے حالات قلم بند کیے [۴۳۸] جنھیں بعداز ان ہاشم بحد لی نے الزواد میں شامل کیا [۴۳۹] اوران دنوں ایک ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔

في قزازى خوابش يران كى كماب اهل الحجان كالكياب محدث تجاز في تحرير كيا-[٥٥٠]

### كرنل عاتق بن غيث بلادي

۱۳۵۲ او ۱۳۵۱ او ۱۹۳۷ او کو کمد کر مدک شال میں واقع گاؤں جسر میں پیدا ہوئے۔ جسپد حرم کر مد نیز دیگر مقامی مدارس اور ملٹری اکیڈ بی طائف میں تعلیم پائی۔ ۱۹۵۷ء کو سودی افواج سے کرنل کے عہدہ پر پیشن یاب ہوئے۔ فوجی ملازمت کے دوران النا اردن میں مقیم متھ تو صحافت میں ڈبلومہ کیا۔ مؤرخ ، سیاح ، شاعر ، جغرافیہ دال، الزاب نیز آثار قد بیدک ماہرین میں سے ہیں۔ کمی اخبارات میں متعدد مضامی طبع ہوئے برانماب نیز آثار قد بیدک ماہرین میں سے ہیں۔ کمی اخبارات میں متعدد مضامی طبع ہوئے برانما و کرکھ کرمہ میں ایک اشاعتی ادارہ 'دامی مک المنشر و التونی ہے ''نام سے قائم کیا ، المنظر و التونی ہے ''نام سے قائم کیا ، المنظر و التونی ہے گئیا میں اور دیگر مصنفین کی متعدد کتب شائع کیس۔ ادبی کلب کم جمرمہ کے اہم رکن ہیں۔ ادبی کلب کم جمرمہ کے اہم رکن ہیں۔

بتیس نے زائد تھنیفات نظم ونٹریل ہیں، جن بی چہیں ہوا کہ شاکع ہوئی، ان بی اکثر سیرت النبی طفیقی می ونٹریل کی تاریخ وجغرافید، وہاں کی معاشر قی زندگی اور جیازی قبائل کے انساب پر ہیں۔ نعت ودیگر موضوعات پر آپ کی شاعری کے تمونے ھدیدل الحمام می ورج ہیں۔ مطبوع تھنیفات میں معجم المعالم الجغرافیة فی السیرة النبویة، معجم معالم الحجان ول جلم معالم مکة التاریخیة و الاثریة، علی طریق الهجرة، فضائل مکة المکرمة و حرمة البیت الحرام، معجم قبائل الحجان، اودیة مکة، قلب الحجان، قلب جزیرة العرب، الادب الشعبی فی الحجان، بین مکة و الیمن، نشر الریاحین فی تاریخ البلد الامین، هدیدل الحمام فی

مندوستان كمولانا اسرار الحق تعيى في "معجد المعالم الجغرافية في السيرة النبوية" كااردور جمدكيا\_

محدث تجاز کے والدگرای میشد کے حالات هديل الحسام مي لکھ، جو صفحات مشرقة ميں بھی طبع ہوئے۔[۳۵۲]

# • شيخ عبد الله بن احمد زنجير

۸۷-۸۹ من المراحة المراحة المنته الفكرية "كرير المراحة المرحة المرحة الفكرية "كرير المرحة المرحة المرحة الفكرية الفكرية "كرير المراحة المنته الفكرية "كرير المرحة ا

• ڈاکٹر محمد هاشمی بن بیوسف حامدی ۱۳۸۳ ه/۱۹۲۲ میکوملک تونس ش پیدا ہوئے ، وہیں پرتعلیم حاصل کی پھر لندن ہے ایم الله و بی ایکی و را خیار الشرق الاوسط " سے بطور صحافی وابستہ ہوئے۔
بدازاں اندن سے خود عربی اخبار المستقلة " جاری کیا اور ۱۹۹۹ء کو و ہیں سے عربی ٹیلی ویژن چینل السستقلة " جاری کیا اور ۱۹۹۹ء کو و ہیں سے عربی ٹیلی ویژن چینل "السستة لة" " قائم کیا ہے عربی میں اسلامی موضوعات پر دو تین تقنیقات ہیں ، چن میں "مصد مصطفی می تی کھی المقریة العالم " مشہور ہے علما یخید، ڈاکٹر عائض قرنی وغیرہ نیز اللہ کے دکام ہے گہر سے دوابط ہیں ۔ خدکورہ تصنیف کے آخر میں ان کا مختمر تعارف دری ہے۔
بہر کے دکام ہے گہر اللہ عیر مقلد نا شرعبد الما لک مجاہد کے زیر اہتمام اس کتاب کے اردو،
باکستان کے ایک غیر مقلد نا شرعبد الما لک مجاہد کے زیر اہتمام اس کتاب کے اردو،
اگریزی وفر کی زبانوں میں تر اجم مکتبہ وار السلام ریاض کے ہاں زیرا شاعت ہیں ۔ [۳۵۳]

شیخ راشد بن ابراهیم مریخی

بحرین کے مشہور مالکی عالم ، مسجد شخ عیسی بن آل خلیقہ الکبیر بمقام محرق کے امام و خطیب و مدرس ، نعت خواں ، نقشبندی سلسلہ ہے وابسۃ و مجاز ، کلمہ حق کہنے ہیں جری ، بحرین میں معودی عرب کے سرکاری مبلغین کے تعاقب میں قعال رہے ۔ پہیں سے زائد ، فران کے اور و آبان محافل میلا دو نعت منعقد کیں ۔ فران کے اور و آبان محافل میلا دو نعت منعقد کیں ۔ میدنا عبدالقادر جیلا فی ضبلی میں ہے و در گیراولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے ارادہ ہے ۔ فران کے اور در ۱۹ سالے کواس عرض کے لیے عراق گئے تو ۔ فران و اقع مقام ام عبیدہ میں صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے سرتا جو اسلا و بھرہ کے در میان و اقع مقام ام عبیدہ میں صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے سرتا جو اسلام کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا احمد کی مزاد پر پہلی بار حاضر ہوئے۔ میں البنا ہوئے۔ میں کر پن کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی عربی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی کو بھی میں کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی کو بھی کی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی کو بھی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی کو بھی کو بھی کی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ نا بھی کو بھی کی کو بھی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ کی کو بھی کی کے اہم عالم ڈاکٹر شخ کے اہم عور کی کو بھی کی کے اہم عربی کے اہم عور کی کے اس کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی ک

من في شرح الجزائرى من المتليق المنافى شرح الجزائرى من المنافى شرح الجزائرى من المتلبيس و المتضليل البشائرة في اعمال الحج و العمرة و الزيارة نام كى إلى المتابيس و المتضليل البشائرة في اعمال الحج و العمرة و الزيارة نام كى إلى المنابيس و يكرعا إلى المنت كى چندكت شاكع كيس -

فلسطين كے عالم جليل شخ يوسف بن المعيل عباني عضيه (وفات ١٩٣١ه/١٩٥١) نے ا عاء الله الحفي كومنظوم كيا تقاء آب تي البشارة ك آخريس شامل كي [ ٢٥٥] المامح ین سلیمان جزولی سملالی شاؤلی مالکی مراکشی مینانید (وفات ۵۸۵/۱۳۸۵) کے مرتب کردو مشهورزمان جموعددرود شريف دلانل الخيرات "كعثانى عبد كخوب صورت كمابت آرات ایڈیشن کاعکس مختلف رنگوں سے مزین کر کے اعلیٰ کاغذیر پھرے طبع کرایا،جس میں تصيده برده اور دروره مشيشيه [۴۵۷] وغيره اوراد بحي شائل بي [۷۵۷] نيز امام سيوعلي بن تحد صبتى علوى حضرى وخالفة (وفات ١٣٣٣ه م/١٩١٥ع) كمولودنام مرياض سبط الدمان فسى اخباس مول سيد البشر"كماتهو يكرشعراء كهديدونعتيكلام كااتخاباور منا قب شخ عبدالقادرجيلاني مينيد شامل كرك يك جاشاكع كيا[١٥٥٨] شخ سيرعبدالله بن طاہر صدادعلوی عضاف (وفات ٢١١هم ١٩٨٥ء) قطلباء کي آسانی کے ليے اسلاي آواب كو القم من السنة و الكتاب "كانام ديا،

تخ راشدم یخی نے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔[۹۵۹]

آپ کے بیٹے ڈاکٹر شخ ابراجیم مریخی بھی جلیل القدرعالم بحقق بمصنف بنعت خوال ہیں اورزیتونہ بونی ورش تیونس سے بی ایج ڈی کی ، اب بحرین کے چیف جسٹس ہیں۔ ڈاکٹر ایراہیم مریخی نے مراکش کے محدث کبیر شیخ سید محمد عبد الحی بن عبد الکبیر کنانی اوركى ماكلى ومنالة (وقات ١٣٨٢ م/١٢١١م) كي تصنيف "اليواقت الشمينة في الاحاديث القاضية بظهوى سكة الحديد و وصولها الى المدينة "برخفين انجام و \_ كرثال كرالى، اس كماب كاليك باب وسعت علوم مصطفىٰ مَثْنَاتِهم كے بيان يرشمنل ہے[٣١٠]رمضان مبارك ٣٣٧ اهد کومتحدہ عرب امارات کے صدر نے عرب دنیا کے جن علماء کومبلغ وارشاد کے لیے اسين بال مرموكيا، ان من دُاكثر شخ ابراتهم مريخي نيز دُاكثر شخ نا جي عربي بهي شامل تحادد الميد و تمارك كى قدمت مي اسلامي ونيا سے مختلف مكاتب قكر كے جن علاء وسلفين نے مشتر كه بیان جاری كیاءان ش ذ اكثر شخ ایرا بیم مریخی بحی شامل بین \_

عدت بازاور شخ راشدم یکی کے درمیان مشتر کیلمی سرگرمیوں کی تفصیل آگے آربی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الله ال رشید

مالاهادى المناونى، الامام محمد نهاهى الكوثرى و اسهاماته فى علم الرواية و الاسناده الماستادة و السنادة و الماسبين، فتح العلام محمد الماسبين و مرويات من الماسبين الماسبين و مرويات المسبين الماسبين و مرويات الشيخ عبد الفتاح العلامة المحدث الشيخ الماسبين المحدث الشيخ الماسبين المحدث الشيخ الماسبين المحدث الشيخ الماسبين المحدث المسبين المحدث المسبين الماسبين المحدث المحدث المسبين الماسبين المحددة ال

مزید غیرمطبوع تصنیفات بھی ہیں۔ کراچی اور لاجور نیز ہندوستان کا دورہ کیا۔[۳۲۱]
محدث جہاز کے والد گرای کا مختصر تعارف اور اہم سلاسل روایت کی تقصیل
امداد الفتاح میں دی ہے، جب کہ خود محدث جہاز بارے ایک تحریر 'من اعلامہ المسندین
المعاصرین ''عنوان سے ان داول نہ کورہ ذیل ویب سائٹ پرموجود ہے۔[۳۲۲]

شیخ سید یوسف بن هاشم رفاعی

۱۳۵۱ھ/۱۹۳۱ھ/۱۹۳۱ء کوکویت میں پیدا ہوئے ، وہیں پر تعلیم پائی اور کویت او ٹی ورٹی کے شعبہ ادب سے ۱۹۵۰ء میں ایم فل کیا۔ پہلے عرصہ سر کاری ملازمت کی اور ۱۹۲۳ء کوکویت کی مجادب سے ۱۹۷۰ء میں ایم فل کیا۔ پہلے عرصہ سر کاری ملازمت کی اور ۱۹۲۳ء کوکویت کی پارلیمنٹ کے رکن منتقب ہوئے ، ۱۹۲۳ء میں وزیر مواصلات ہوئے اور ۱۹۷۵ء سے ۱۹۷۰ء تک کا بینہ امور کے وزیر رہے ، جب کہ ۱۹۷۴ء تک پارلیمنٹ کے رکن رہے۔ املای و نیا کے مشہور مفکر و مبلغ اسلام ، فقیہ شاخی ، شاخر ، قائد اہل سنت ، صوفیہ کے سلسلہ املای و نیا کے مشہور مفکر و مبلغ اسلام ، فقیہ شاخی ، شاخر ، قائد اہل سنت ، صوفیہ کے سلسلہ

رفا يركم رشد كير نيز سلمله كرمرتان سيدنا احد كير رفاعي ويناليه كي بيني كأسل عين مطبوع رهني فات بيل مطبوع رهني فات بيل السنة و الجماعة او الرد المحكم المنيع على منكرات و شبهات ابن منيع الامام السيد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية الخواطر في السياسة و المجتمع الصوفية و التصوف في ضوء الكتاب و السنة انصيحة لاخواننا علماء نجد اورديوان نم هرة المصطفى عليها و على ابيها انه كي السلام بين منيز كويت عواري كي كاف ورده ورمال المراكم البلاغ كي ماني ركن بن من

ملک شام کے عالم جلیل وعارف کامل ڈاکٹر شخ سیدعبدالحمید کندح صیادی رفاعی ﷺ كى تاليف "بحر الحقائق و لب الرقائق "٢٠٠٧ ، كو٢٠٢ صفحات يرشاكع موكى ، جس ير شخ سید پوسف رفاعی الله کی تقریظ درج ب-مصنف نے کتاب کے مندرجات بارے شرى تكم جانے كے ليے اس كاقلمى نسخہ جامعداز ہر كے تحقیقى ادارہ اسلامك ريسر ج اكيڈيي كو ارسال کیا،جس کے اراکین نے جائزہ لے کرسند جاری کی کہ اس کتاب میں ویٹی وعلی اعتبارے الی کوئی بات درج نہیں، جوقر آن دسنت کے خلاف ہو۔ اس سند کاعکس كتاب كة عازيش شامل ب، جب كرفي عبد الحميد رفاى في كتاب بين محافل ميلاد كانعقاد، رسول الله عظيم كوسيدنا كهناه روضة اطهركى زيارت كاراده سيستركرناه روضه اطهرك سامنے دعاء آثار وتیرکات، ایصال ثواب، تلقین میت، اہل فضل کے ہاتھ چومنا، تصوف کی حقيقت وابميت ، فضيلت شب براءت ، وسيله ، اوراد واذ كار ، كرامات اولياء ، نماز ظهرا حتياط ، حيار ثي بدعت کی تعریف، تعداور کعات نمازتر اور کے اختلافی موضوعات پر اہل سنت و جماعت کے ولائل پیش کے میں۔ دوران تصنیف جن کتب سے استفادہ کیا گیا،ان میں محدث تجاز کی ابسواب الفرج، حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف اورمفاهيم يجب ان تصحح ثال الى سید بوسف رفاعی گزشتہ تین عشروں سے برصفیر کے مسلماتوں سے رابطہ میں اور بار با بہال تشریف لائے۔ ۱۹۸۰ء کو بنگلہ دلیش کے مسلمانوں کی عدد، وہاں مدارس، اسپتال اورمساجد کی تغیر کرنے کے لیے ایک تنظیم قائم کی ،جب کہ ۲۰۰۰ کوکراچی یونی ورش سے لیان ڈی کی آس ۱۳۳۳ ورلڈ اسلا کے مشن کراچی سے وابستہ نیز اس کی طرف سے ٹائع ہونے والے عربی ماہ نامہ 'السب اعداد تا کی جلب ادارت بیس شامل رہے [۳۲۳]

پاکٹان میں آپ کی تازہ ترین آمد چند ماہ قبل ہوئی، جب ۲۵ مرارج ۲۰۰۷ء کو کراچی بیس الم اجررضا انٹر پیش کا نفرنس بیس مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی نیز خطاب قرمایا۔[۳۲۵]

الم اجررضا انٹر پیش کی عربی تحریری السب دعوۃ بیس شائع ہوتی رہیں [۳۲۷] جب کہ مولانا تھ عمد الحکیم شرف قادری نے آپ کی تصنیف ادلۃ اھل السبنة و الجساعة کا اور مولانا ابوعثمان قادری نے نصیحة لاخواندا کا اردوتر جمد کیا، جولا ہورے شائع ہوئے۔ مولانا ابوعثمان قادری نے نصیحة لاخواندا کا اردوتر جمد کیا، جولا ہورے شائع ہوئے۔ مولانا لا کرکا ترجم ۲۰۰۷ء میں فقید اعظم بیلی کیشنز بھیر پورنے بھی بڑے اہتمام سے شائع کیا، افراز ش بیش کیا ہے۔ نیز پروفیسر محمد آبالی تشبندی نے الب کا تعارف بہت خوب صورت المازش بیش کیا ہے۔ نیز پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی از ہری بیش نے ایک مضمون کا ایک باب [۲۲۷]

محدثِ تجازی وفات پرتعزیت کے لیے کویت نے مکہ مکرمہ گئے، تو آپ کے فرزند سید خالدر فاعی اور داما دسید حامد رفاعی و دیگرا حباب ہمراہ تھے، نیز وفات کی خبر وتعزیق بیان آپ کی ویب سائٹ پرنشر کیے گئے، جوڈیڑ ھے فیم پرمشمل تھا۔

• ڈاکٹر شیخ محمد بشیر بن محمد عبد المحسن حداد ملک شام کیلمی واسلای ثقافت کے آئینہ وارشر طب کے باشندہ جوجدہ یونی ورشی میں اللا کسٹڈیز کے یروفیسر ہیں۔

ان كودادا شيخ محمد بشير بن احمد صداد و التهاية (وفات ١٩٩٣ مر ١٩٩٣ ء) عالم جليل ، فقيه وقارى شي ، جن كى قبر مدينه منوره كي تاريخى قبرستان بقيع [٢٩٩ م مي واقع ب، انهول نے مولانا فياء الدين سيالكو فى مها جرمه فى ويواند سي اجازت وخلافت پائى [٤٥٠] الحكم العطانية كمان كاجوا بم اير يشن راقم كي پيش نظر ب، بي آپ كوالد شيخ محم عبد الحسن حداد وشائلة

كاشراك عثالع موا\_

ڈاکٹر تھے بشیر مذکورہ یونی ورشی میں قدرلی خدمات انجام دیئے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ قرآن مجیدی قرآن مجیدی قرآن مجیدی قرآن کریم کمیٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے ہفت روزہ پروگرام"کیف حفظ قرآن کریم کمیٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے ہفت روزہ پروگرام"کیف نقراء القرآن "میں استاذکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بیہ فقتہ کی شام براوراست اور مماز جمعہ سے قبل دوبارہ نشر کیا جاتا ہے۔ شام کے ہی ایک اور عالم وقاری ڈاکٹر شخ ایمن رشدی سوید (پیدائش استاد) اس میں دوسر سے استاذہیں۔ پروگرام میں یہ ہولت تھی میسر سے کہنا ظرین بذر ایو فون خلادت و تجوید کی اصلاح و تربیت لے سکتے ہیں۔

نج ۱۳۲۱ ہے الدیج ''نام سے دوزان ٹشر کی جاتی رہیں ، چن کے ساتھ ترین ڈاکٹر محمد بشیر حداد کی تقادیر ''السبیل البی الدیج ''نام سے دوزان ٹشر کی جاتی رہیں ، چن کے ساتھ ترین کا گریز کی ترجہ بھی سکرین پر دیا گیا۔ سکرین پر دیا گیا۔ ۱۳۲۹ ہے کواس سلسلہ کی گیار ہویں تقریم پوفت دو پہر نشر کی گئی۔ اقراء چینل نے جج ۱۳۲۱ ہے کے موقع پر میدان منی ، مز دلفہ ، عرفات ہے ادائی بچ کی باغیرہ پانٹی دوزہ خصوصی نشریات براہ راست چیش کیس اور ان میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جعہ دفیرہ پانٹی اسٹال تھے۔ علاء نے شرکت کی ۔ ان نشریات کے دور ان ڈاکٹر شیخ محمد بشیر صدا دبطور میز بان شائل تھے۔ علاء نے شرکت کی ۔ ان نشریات کے دور ان ڈاکٹر شیخ محمد بشیر صدا دبطور میز بان شائل تھے۔

# باب پنجم

محدث في زكامسلك

#### محدث حجاز کا مسلک

شخ سیدتھ ماکی و و اللہ کی سیای جماعت، ثم ہی و فلائی تنظیم یا کسی مشہور ترکیک رہنما وسر براہ نہیں سے اور نہ بی اعلیٰ سر کاری عہدہ پر شمکن سے پھر کیا وجہ ہے کہ ابیا ملک جس کے حکام اور سر کاری نہ بی قیادت آپ کے افکار و معتقدات کے نہ صرف بالقابل بلکہ اپنے نظریات و عقا کد دوسرول پر بر ور قوت مسلط کرنے میں تاریخ ساز شہرت رکھتے ہیں۔ اس معاشرہ و نظام میں آپ کی وفات ہوئی تو آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایک زمانہ کھنچا چلا آیا نیز ملکی اخبارات و رسائل اس سانحہ بارے تحریروں سے اٹ گئے ، جن میں صف اول کے صحافی ، اشاعتی اوارے ، عزیز واقارب ، اہل محکہ ، علماء ، وائش ور ، مفکرین ، محبر حرم ملی کے ایک و فاق کے محمد ، یونی ورشی اسا تذہ ، وزارت اوقاف دی کے مدیراعلی ، غیر ملکی و زراء و رہے ، ملک کے بادشاہ ، ولی عہد و نائب اول و زیراعظم ، نائب دوئم مدیراعلی ، غیر ملکی و زراء و رہے ، ملک کے بادشاہ ، ولی عہد و نائب اول و زیراعظم ، نائب دوئم وزیراعظم ، دوئیر دو اخلی ، فور نر دوفاع ، وزیر داخلہ ، گور نر مکہ کر مہ ، شیخ ادگان ، ایران و لینان و سیودی عرب کے وزیراعظم و دوئیر دوفاع ، وزیر داخلہ ، گور نر مکہ کر مہ ، شیخ ادگان ، ایران و لینان و سیودی عرب کے وزیراعظم و دوئیر دوفاع ، وزیر داخلہ ، گور نر مکہ کر مہ ، شیخ ادگان ، ایران و لینان و سیودی عرب کے وزیراعظم و دوئیر دوفاع ، وزیر داخلہ ، گور نر مکہ کر مہ ، شیخ ادگان ، ایران و لینان و سیودی عرب کے

شیعه اکابر علماء، لا کھوں عوام غرضیکہ بھی طبقات ومکا تب فکر کے افرادشامل ہیں۔

کی فرو کے افکار ونظریات پر آگاہی کے لیے اس کے اقوال وتحریریں ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ادر محدث مجاز کی وسیوں تصنیفات وان کے اردو تراجم بالمان دستیاب ہیں، نیز دروس کے سمعی وبھری کیسٹ بھی محفوظ وہ تداول ہیں، جورہتی ونیا تک انانیت کی رہنمائی و آپ کی شنج وفکر جانے کے لیے کافی ہیں۔ جن اہل علم کو دروس یا تنیفات کے سنے و پڑھنے کاموقع میسر آیا، آئیس مزید کچھ بتائے کی حاجت نہیں، لیکن جولوگ ان گخصیت سے فقط نام کی حد تک متعارف ہیں یاسفر آخرت بارے مندرجہ بالا معلومات کے ذریعے جانا، عین ممکن ہے ان کے ذبہن ہیں مید خیال جنم لے کہ آپ ''صلح گل'' تھے، گذریعے جانا، عین ممکن ہے ان کے ذبہن ہیں مید خیال جنم لے کہ آپ ''صلح گل'' تھے، آل الدے لیے بہال فقط ان مصائب نیز مؤیدین وقائقین کامختصر ذکر کیا جا تا ہے جن کی مدد سے الالدے لیے بہال فقط ان مصائب نیز مؤیدین وقائقین کامختصر ذکر کیا جا تا ہے جن کی مدد سے مدت بحد میں آسانی ہوگی۔

#### نتاوی سید علوی مالکی

الی گھرانہ گزشتہ ایک صدی سے مکہ مرمہ کے مشہور زمانہ علمی گھرانوں میں سے ہے۔
کھٹ قانے کے والدگرامی نے تحریر وتقریر کے ذریعے عمر بھرسوا واعظم المل سنت و جماعت کی فرمت و ترجمانی کی اور چند کتب تالیف کرنے کے علاوہ متعدد فقاوے جاری کیے، جنہیں کھٹ تجازئے جمع کرکے'' مجموع فقاو کی ورسائل' نام سے ۲۹۳ مصفیات پردس بزار کی تعداد میں لائے کرائے عام کیا، جس میں متعدد مسائل بارے مسلک المل سنت بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً علم فیب والہام، محافل میلا والنبی مشایقتم کا انعقاو، والدہ مصطفی مشایقتم ، تقلید، تبرک کی غرض سے معلود والدہ مصطفی مشایقتم ، تقلید، تبرک کی غرض سے میت کودوبارہ شسل دینا، احترام زم زم ، نماز کی نبیت الفاظ میں کرنا، نماز کے بعد ہا تصافها کر میں المال تو بال ، تعداور کھا ہے نماز تراوی جملائل میں متعداور کھا ہے نماز تراوی جملے مشائل اعمال پر منی ضعیف احادیث پڑسل المال ثواب، واڑھی کی شرعی حیثیت ، تم باکونوشی ، فضائل اعمال پر منی ضعیف احادیث پڑسل الدوسرة الوجود وغیرہ – ۱ ایم آ

#### اتحاف ذوى الهمم كى اشاعت

۱۹۹۷ء کو جب کہ محدث اعظم میں کے عمر بیس برس تھی، ان کی ایک مختصر تصنیف میں استعالیہ کی عمر بیس برس تھی، ان کی ایک مختصر تصنیف میں استعالیہ ہوئی، ان سانید والدی السنیة "وشش سے شائع ہوئی، جس ش ایٹ والدگرامی شخ سیدعلوی مالکی کے سلسلہ روایت واستاد کی تفصیلات ورج کیس۔ اس کتاب میں جن علماء کرام کا ذکر کیا، ان میں سے تین کے اساء گرامی ہے ہیں:

- مفتی شافعیه وشیخ العلماء مکه مکرمه شیخ سید احمد بن زینی وطلان جیلانی وسطان و الله و
  - قاضى بيروت شيخ يوسف بن اساعيل مبهاني ومنالية (وقات ١٩٣٠هـ)
- خلافت عثمانیہ استنبول کے نائب شخ الاسلام شخ محمد زاہد بن صن کوڑی ویشٹہ
   (وفات اے ۱۳۵۱ھ/۱۹۵۱ء)

محدث تجازے والد ماجد کا سلم روایت ایک واسط و متعدد طرق سے علام و طان سے شعل جب کہ شیخ بہانی وشیخ کوش ک سے انہوں نے براہ راست اخذ کیا تھا، ای مناسبت سے محدث تجاز نے اتحاف ذوی الهده میں ویگر علاء کے ساتھ ان متنوں کا ذکر خیر کیا تھا۔ یہ علاء چودہویں صدی جری کی عرب و نیا میں سواوا عظم اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں سے شے، جن کا علمی مقام و خد مات کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی توضیح و تشریح اور عقا کد اسلامی سے وفاع میں عرب مرام ام جہد سے کام لیا۔ مرید یہ کہ وہائی فکر کے رو و تعاقب میں تنیوں کا کام و تام نمایاں ہے۔ ان میں سے علامہ وطلان کا کسی قد رتعارف حاشیہ نمبر سے میں آ چکا۔ جب کہ شیخ فیمائی کی اہم تعنیف علامہ وطلان کا کسی قد رتعارف حاشیہ نمبر سے میں آ چکا۔ جب کہ شیخ فیمائی کی اہم تعنیف فیصل آ باد [۲۷۲ می العالمیوں نبی معجز ات سید المورسلین میں تی نام یہ بین :
فیصل آ باد [۲۷۲ می اسمائی جوا[۳۷ می ] نیز آ ٹھ کتب کے اردوتر اجم الا ہور سے طبع ہوئے ، فیصل آ باد [۲۷ می بین :

بركات آل مسول المَيْقِم ترجم الشرف المؤيد لآل سيدنا محمد الله

بضائل النبى الفي المن المرسلين المراجم جواهر البحام فضائل النبى المختام (حاريلد)، معجزات سيد الممرسلين المؤيّلة مرجم حجة الله على العالمين (ووجلد)، فضائل دم ود ترجم افضل الصلوات على سيد السادات سعادة دام ين (ووجلد)، شمائل مرسول ترجم وسائل الوصول الى شمائل الرسول المرابية الحق فى الاستفائة لسيد الخلق المرابع مرامع كرامات اولياء (تمن جلد)-

علامہ کوٹری جوخلافت عثمانیہ کے خاتمہ پراستنول ہے ہجرت کر کے وشق پھرقا ہرہ پہنچ اوروہیں وفات پائی ، ان کی وس سے زائد عربی تصنیفات کراچی وملتان سے شائع ہو کیس ، بن کے نام یہ ہیں:

احقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق الاشتقاق على احكام الطلاق الامستاع في سيرة الامامين الحسن بن نرياد و صاحبه محمد بن شجاع الموغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني ، تأنيب الخطيب على ما عاته في ترجمة ابي حنيفة من الأكاذيب ، حسن الستقاضي في سيرة الامام ابي يوسف القاضي ، فقه اهل العراق و حديثهم ، لمحات النظر في سيرة الامام نرافر ، مقالات الكوثرى ، النكت الطريفة في التحدث عن مردود ابن ابي شيبة على ابي منيفة وغيره - فيزايك مخضر كرابم تعنيف محق التقول في مسئلة التوسل "كاردوتر جمه مبارك يور بندو متان عينام "وسيلد للأل كي رقن عن "اورلا بورت" وات صطفى المائية كاوسيله مبارك يور بندو متان عينام "وسيلد للأل كي رقن عن "اورلا بورت" وات صطفى المناقبة كاوسيله على المناقبين عبوا من يديد كرث كوثرى كوالات يران كرثا كرو المبارك يور بنداح بن غيرى بإشائع بوا من يديد كرث كوثرى كوالات يران كرثا كرو المبارك عن المروك أن المراك المر

اتعاف دوی الهمم میں ان اکابرین الل سنت کاذکرکرتے ہوئے محدث حجاز نے

### ايك مقام يرعلامه وحلان كاتعارف ان الفاظ ميس كرايا:

# دوسرےمقام پرعلام فیہائی کے بارے میں بیالفاظ لکھے:

"العلامة ابو المحاسن يوسف بن اسماعيل بن حسن النبهاني، الشامي، الشافعي منهبا، المولود سنة ١٣٦١ه المتوفى ١٣٥٥ه، حسان آل البيت، و بوصيري عصره، الشاعر، المفلق، الذائع الصيت، محب آل البيت، متمكن في اللغة العربية، و الفنون الادبية، مداوم المطالعة، و لم يشتغل بالتاليف في العلوم الادبية مع تبحره فيها، بل اقتصر على المدائح النبوية، و الموضوعات الدينية، و اول ما ظهر من مؤلفاته الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد المرائح الدينية، و اول ما ظهر من مؤلفاته الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد المرائح الدينية، و الهومية، و الموضوعات الدينية، و الإلى ما ظهر من مؤلفاته الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد المؤبدة "---[٢٤٨]

تيسرى جگه علامه كوثرى كاوصاف وتعارف شي حسب ذيل عبارت قلم بندى:
"العلامة السيد محمد نهاهد بن العلامة حسن الحلمي بن على الكوثرى المتوفى بمصر سنة اكاه ما المولود سنة 179 ه، المحدث

الشهير، الامام، الناقل، البصير، حجة لا يباسى فى علم الرجال، باسع فى الحديث و سجاله، ماهر فى علم الكلام، اديب فى النقاش و الجدال، مجاهد بقلمه و لسانه فى بلادة تركيا و فى مصر، مؤلفاته التى ساس بها الركبان، و تحدث عنها الاعيان دليل عظيم واضح على علو كتب هذا الامام، و سوخ قدميه، و طول باعه فى العلوم مع تحقيق و تحبير و تحرير، و له المقالات الكبرى، و المؤلفات العديدة سحبه الله سحبة واسعة "---[ككام]

محدث حجاز کے قلم سے اکابرین اہل سنت کا ان شان دار الفاظ میں تذکرہ، الله القاب وتقنیفات کی مدح وقعین ، مخالفین کوایک آئی میں ایساں اس کی مدح وقعین ، مخالفین کوایک آئی میں ایساں اس کی مدح وقعیت میں اتحاف اون الهدے کی اشاعت پرتقریبا جار برس گزرے متے کہ اے 19ء کو آپ کے والدشخ سید المول بن عباس مالکی و مشالات نے وفات یائی۔

دالدگرامی کی علمی سرگرمیوں کو انجی کی ٹج پر آپ نے آگے بڑھایا اور بچازی معاشرہ کی زبت ورہنمائی نہ صرف جاری رکھی بلکہ وفت کے ساتھ ساتھ اس کا وائز ہمل مزید پھیلایا۔
ایٹ ورہنمائی نہ صرف جاری رکھی بلکہ وفت کے ساتھ ساتھ اس کا وائز ہمل مزید پھیلایا۔
ایٹ آباد کے عزائم اور بڑھتی ہوئی تبلیغی سرگرمیاں تجاز مقدس بیس سرکاری مناصب پر تعینات با انجداد دان کے حوار یوں کو کھنکے لگیس ۔ بالآخر آپ کی آ واز وقلم کورو کئے یا پھر ہم تو اینانے کی ایس کا دوائے والے کا دوائے مائے ہم تو اینانے کی اندوائے ول کا آغاز ہوا۔

التحساف دوی الصدر کی اشاعت پرتقریبا آئھ برس ہونے کو تھے اور محدث تجاز البت کالج مکہ مکرمہ میں پروفیسر نیز مسجد حرم میں والدکی جگہ مدرس تھے کہ اس کتاب کی عدد بالا تین عبارات کو بنیاد بنا کر شخ عبدالقا ورسندھی نے مخالفت وتر وید میں قلم اٹھایا۔ البخ عبد القادر مسندھی

شیخ عبدالقادر بن حبیب الله سنده میں پیدا ہوئے اور ۱۳۷۸ه/ ۳۹ – ۱۹۴۸ء کو رینورہ اجرت کی ، جہال مدرس مجد نبوی و باتی دارالعلوم سلفیہ شیخ رشید احمد بن ابراہیم ہندی (وفات ۱۳۸۱ه/۱۹۲۱ه) سے تعلیم کے نتیجہ میں وہابیت اختیار کی۔ پھر مدینہ منورہ ایونی ورش سے تعلیم عمل کی اور مکہ عرصہ میں معبد حرم کے تالع تعلیمی اوارہ میں مدرس ہوئے۔ شب انسحاف دوی الصحیحہ کی ان عبارات کے خلاف انہوں نے ووطویل مضامین لکھے جو مدینہ منورہ کی مرکاری یونی ورش کی طرف سے شائع ہوئے والے سہ ماہی رسالہ کے تین شاروں میں حسب ذیل عنوانات سے شائع ہوئے:

- عرض و نقد لما كتب الدكتوس محمد علوى المالكي حول الكوثري و الدحلان-[٨٢]
- القاء الضوء القرآني على كتابة الدكتوم علوى حول النبهاني [٩٥]
- الضوء القرآني على كتابة العلوى حول النبهائي -[" المائة العلوى حول النبهائي -[" المائة العلوى حول النبهائي -[" المائة العلوى حول النبهائي كي قفيفات كو هي عبد القاورسندهي في المائة والحادوشري كي تقنيفات كو مقيد جهوث المائة والحادوشري المحدث مجازي عبارات كوسفيد جهوث شهرت كافر ربيد اورالحادوكفر وزندقه كي خبيث وعوت ، جب كه علامه جهاني كي تقنيف "شواهد المحق بالاستغاثة لسيد المخلق "كو كمراه كن وكفر صريح كا پلنده اوراس كانام" شواهد المضلال و الكفر" قرارويا ادهر عثاني عهد ، جن كي دور مي علامه نهماني قاضي تعينات رب شي المنبي كفريد مناصب اور قبول كرنا كناه كبيره يتايا جب كه علماء نجد وامراء آل سعودكا وضد مات كو قوب مراها -

محدث تجاز اورعلامه دحلان ،علامه جهانی ،علامه کوش کی پیتایی کے خلاف مزید بہت کی استان کے محدث تجاز اور علامه دحلان ،علامه تبعانی ،علامه کوش کی پیتایی کا تعدید القاور سندهی کا قلم ہندوستان کے مشہور عالم مولا نااحمد رضا خان بریلوی پیئی اور انہیں خطہ ہند پر اپنے معتقدات کا رفاحت ہواد تشمن کھا۔
سب سے بردادشمن کھا۔

علامه ببهماني كي شخصيت وافكار كي تنقيص والمانت يرمشمل شيخ عبدالقادر كالميضمون

علا بخبر کو بطور خاص پیند آیا، للبذا مصنف کے مزید اضافہ و تحیل کے بعدا سے ریاض میں واقع سرکاری عالمی بلیغی اوارہ وار الافقاء نے ۵۰ ماھ کو النصوء القرانی و السنسی علی عد بدۃ النبھانی "نام سے کتابی صورت میں ۵ کے صفحات پر [۲۸۱] بڑی تعداد میں طبع کراکے مذیر ہیم کیا۔ ایکے مرحلہ میں شخ سندھی نے تصوف اسلامی واکا برصوفی کرام کے انکار و تکفیر پر مغیم عربی کتاب التصوف فی میں زان البحث و التحقیق و الرد علی ابن عربی العموفی فی صوء الکتاب و السنة "تصنیف کی بیس پر ۱۹۸۹ء کو میجر نبوی کے امام و طب و مدید منورہ عدالت کے نائب نج شخ عبداللہ بن فیرزام نے تقدیم کسی اور رید ۱۹۹۹ء کو برای تعدید کا بین عربی کری تقطیع کے ۲ کے مفات برشائع کی گئی۔

قبل اذین محدث تجاز قول و تحریر کے ذریعے واضح اعلان کر پیکے تھے کہ ' ادعیة و صلوات ''نائی کتاب میری تصنیف نہیں ، کسی نے میرے نام منسوب کر کے شائع کی ہے [۴۸۲] لین اس وضاحت کے دس برس کے طویل عرصہ بعد شخ عبدالقا در سندھی کی ندگورہ کتاب ایک بنج کی تقدیم کے ساتھ منظر عام پر آئی توانساف و تحقیق کے تقاضا و معیار کو فیر باد کہتے ہوئے اس شی ادعیة و صلوات کی تر دید میں متعدو صفحات مختل کیے گئے اور محدث تجاز سید تحد بن طوی مالئی شنی کو ہی اس کے مصنف بتایا گیا [۴۸۳] پھر کتاب کی ندمت میں تمام تر مندن الفاظ کھے گئے اور اس کے مندر جات کی آڑ میں شخ عبدالقا در سندھی نے محدث تجاز کے بارے میں کھا کہ اگر ابن علوی کا آج بھی یہی عقیدہ ہے جو کتاب سے عیال ہے تو وہ فی زند این ، کا فروقا جروفاس نیز واجب الفتل ہیں۔ شخ سندھی کے الفاظ یہ ہیں:

"لو كان العلوى يعتقد بها فيها و هو لا يزال على هذه العقيدة فأنه ملحد نهنديق كافر و فاجر و فاسق يجب قتله" ---[٣٨٣]

ال تحرير ك دُر يع شُخ سندهى في عوام كومدت تجاز ك قل كي تغيب وى عطاوه اذي كويت كما بن وزير شخ سيد يوسف رفاعي والله جنبول في عقا كدوم عمولات الل سنت كوفاع ومدث تجازك تا تدييل قلم الماياء ال يربر يمى كا اظهار كيا-[٣٨٥]

مولد ابن دیبع پر تحقیق و اشاعت

میلا دالنبی مین بین بین بین تعت کبری کے فرحت وانبساط پر تربی زبان پیل ظم ونز پر شمل جولا تعداد سنتقل کتب مختلف ادوار میں کعی گئیں ، ان میں ہے بعض کوعالم گیر شہرت دینہ برائیل میمن کے شہر ذبید کے مشہور محدث وشافعی عالم ومؤرث ، صاحب تیسید الوصول فی ابرالارن وجید الدین عبدالرحمٰن بن علی شیبانی المعروف بہ حافظ ابن دین مجید (وفات ۱۹۲۳ه / ۱۹۵۵) کی وجیدالدین عبدالرحمٰن بن علی شیبانی المعروف بہ حافظ ابن دین مجید (وفات ۱۹۲۲ه / ۱۹۵۷ه) کی اس موضوع پر مختصر کتاب 'السمول الشریف '' کہلی بار ۱۳۱۲ اور کھراسی برس بمبئی ہے ججیبی بے بعدازان عرب وجیم ہے بار ہاشائع ہوئی یہ مولی این مولد این دیسے " کے نام مے مشہورا در تجاز مقدس سمیت عرب و نیا کے مختلف علاقوں میں محافل میلاوالمی شیبانی سے بے۔ [۴۸ ۲۲]

ان دنوں جوعلماء نجد محافل میلا دالتبی مٹھ کی آنکار دندمت میں فعال تھے،ان میں اسلامی مٹھ کے انکار دندمت میں فعال تھے،ان میں مشخ عبداللہ بن محمد بن حمیداور شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازاہم نام ہیں، جوملک کے ان تری مسرکاری مناصب پر تعینات، جب کہ اوّل الذکر مکہ کرمہ میں ہی تھیم تھے۔

شيخ عبد الله بن حُميد

الدان الماره كقريب تعنيفات، تاليفات شن تبيان الادلة في اثبات الاهلة، مدر المستوسدة و ذبانح اهدل الكتاب، مجموعه فتأوى ، هداية الناسك الدولة المعناسك شامل في [ ٢٨٩] ان كرسب المارة مفتى اعظم معودى عرب شخ محمد المناسك شامل في [ ٢٨٩] ان كرسب المارة مفتى اعظم معودى عرب شخ محمد المارة من المراجع من عبد اللطيف من عبد الرحم من عبد اللطيف من عبد الرحم من عبد المعلق من عبد الرحم من عبد اللطيف من عبد الرحم من عبد اللطيف المن عبد الرحم من عبد اللطيف من عبد الرحم من عبد المعلق من عبد الرحم من عبد المعلق المعلق من عبد المعلق الم

الغرض محدث تجاز کے والدگرامی کا محافل میلاد کے جواز پرفتو کی اور پھر چند برس بعد فرد کدٹ تجاز کامول ما ابن دیبع پر تحقیق انجام دے کر حجاز مقدس وغیرہ علاقوں میں پھیلاتا، امری جانب مکہ مرمہ میں تقیم جیف جسٹس شخ عبداللہ بن حمید نے محافل میلاد کے ناجائز و ندموم اونے پرفتو کی جاری کیا جو ہدایہ الناسات الی اہم المهناسات میں شامل ہے، جس کی اور ۸ کے 19 مودی وزارت انصاف وقانون نے اس کا ساتواں ارتض ایک ویرس بعدہ ۱۹۸۶ء کوای وزارت نے تھواں ایڈیشن طبح کرایا۔[۴۹]

#### ليخ عبد العزيزبن باز

المالہ المالہ المالہ المعزیز بن عبد اللہ بن باز ۱۳۳۰ ہرا ۱۹۱۱ء کو ریاض میں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۱ ہرا ۱۹۹۹ء کوطائف میں وفات پائی۔ مکہ کرمہ میں دفن کے گئے۔ بچین میں بینائی جاتی رہی، رہائی میں تعلیم پائی اور ۱۹۳۸ء کوالخرج شہر کے بچینائے گئے بھرشر بعت کا کے ریاض کے پروفیسر الرا ۱۹۱۱ء کو لدینہ منورہ ایوٹی ورشی کے ڈپٹی ریکٹروٹ ۱۹۹۱ء میں ریکٹرینائے گئے۔ ۱۹۵۵ء میں الرا ۱۹۱۱ء کو لدینہ منورہ ایوٹی ورشی کے ڈپٹی ریکٹروٹ ۱۹۹۱ء میں ریکٹرینائے گئے۔ ۱۹۵۵ء میں الرا المائی کے سریراہ وشقی اعظم بدرجہ وزیر ہوئے ،جس پروفات تک تعینات رہے۔ المالہ بیریم کونسل کے صدر، دابطہ عالم اسلامی کے بائی رکن واس کے تالح فقدا کیڈ بی کے عربراہ رہے۔ عدمت اسلام کی بنیاد پر ۱۹۸۱ء کوشاہ فیصل عالمی الیوارڈ دیا گیا۔

متعروت يفات من مجموعه فتاوى الادلة العقلية و الحسية على جريان ليس و سكون الارمض، نقد القومية على ضوء الاسلام و الواقع التحذير من ليدع شائل بير المرخد كم بال أنيس اعلى ورجد كي تقريس حاصل ب جركي أيك جملك " نورالحبیب" میں ملاحظہ کی جاسمتی ہے[۳۹۳] ان کے اساتذہ میں شیخ محمد (وفات ۱۳۷۷ه/۱۹۸۸)

ین عبداللطیف بین عبدالرحمٰن بین حسن بین محمد بین عبدالوصاب تجدی اہم تام ہے۔[۳۹۳]

شیخ عبدالعزیز بین باز جب مدینہ متورہ ایونی ورش کے سر پرست تصفیقہ محافل میلا دالنبی شائیل کے الکار پر ایک فتوی و مضمون جاری کیا جو پہلی بار اسی یونی ورش کے رسالہ میں ۱۹۷۳ء کو

"حكمد الاحتفال بالمولد النبوى وغيرة" نام كطيع موار [٣٩٣] محدث حجاز كي تحقيق وسحى مولدا بن ديج شائع موكى توشخ بن بازملك كم مفتى أعظم تعينات تحداب انبول في محافل ميلاد كه خلاف دوسرافتوى جارى كيا جواى رساله مي العينات محداب انبول مين حكم الاحتفال بالمولد" عنوان عشائع كيا كيار [٣٩٥]

المورد الروى پر تحقيق و اشاعت

# پندرهویں صدی هجری کا آغاز

السدوس الدوس کی اشاعت کے مرحلہ پرامت مسلمہ پندرہویں صدی ہجری ہیں واقع ہوں عددت ہجاز اور وہاں کے باشدے واقع ہوں تورث کوتی ہیں تورث ہجاز اور وہاں کے باشدے اس سرت وتشکر کے اظہار ہیں محافل میلا د کے انعقاد کا وسیح اہتمام کررہ ہے تھے۔

ورسری جانب کے تھیں کی برریتی ہوری کے کوشیں ہی کوریتی کی کوشیں ہی کوریتی کی کوشیں ہی کوریتی کی کوشیں ہی کا کوشیں کی مورث پر پہنچیں ۔ چنال چہفتی اعظم شنے عبدالعزیز بن باذکا جاری کردہ مذکورہ بالاورم افتا کی اس کے دیکر مضایین کے ساتھ کیا گیا ہے ہوں البدع "نام ہے ان کے دیکر مضایین کے ساتھ کیا گیا ہے ہوں کی طرف سے بائیس صفحات پر شائع کیا گیا ہے ہوں میں میں میں ہوتا ہوں کی طرف سے بائیس صفحات پر شائع کیا گیا ہے ہوں ہوں کے سرکاری اداروں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں کے متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں کی متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں کی متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں کے متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں کی متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج طبح کرا کے سرکاری اداروں کی متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج مطبح کرا کے سرکاری اداروں کی متعددا پڑیشن نیز اردو ہمیت لا تعداد زیانوں میں تراج میں کرائی کاری دوروں کی کرائی اداروں کی کرائی دوروں کی کرائی کرا

کاطرف سے مفت تھیم کیے گئے اور پیسلسلم آئے تک جاری ہے۔علاوہ ازیں حریثن شریفین

کے سرکاری ائمہ وخطباء و مدرسین نے تقاریر و وروس کے ذریعے محافل میلا و وغیرہ
معمولات سواداعظم کی تر دیدو غدمت کی مہم شروع کی۔ادھر محکمہ 'امر بالمعدوف و النهی
عن المعنکو ''نے اسی ماحول وایام پیس مدینہ شورہ وغیرہ سے محافل میلا د منعقد کرنے کے
"جرم" میں مقامی وغیر مکمی افراد کی بیزی تعداد کو گرفتار کر کے ملک سے نکال باہر کیایا جیل بندکیا
ادر تحریری سرزنش کی۔ اسی توع کے واقعات کویت پیس بھی پیش آئے اور بیہ موضوع
معودی صدور تجاوز کر کے خلیجی مما لک نیز معروع اتی وغیرہ کے ملمی صلقول و ذرائع ابلاغ بیس
دین صدور تجاوز کر کے خلیجی مما لک نیز معروع اتی وغیرہ کے ملمی صلقول و ذرائع ابلاغ بیس
دین صدور تجاوز کر کے خلیجی مما لک نیز معروع اتی وغیرہ کے ملمی صلقول و ذرائع ابلاغ بیس
دین صدور تا خلی میں نشری کے۔

### الذخائر المحمدية كى اشاعت

محدث جياز شخ سير محد بن علوى ما كلى مينيا كاقلم روال دوال رما اوراس قضائيس اورادوو فلا نف رميني ان كى كتاب "الصلوات الماثوسة "منظرعام بيرآئى \_ پيروس الدي الدولان قابره سي ١٥٠٥ منظرعام بيرآئى \_ پيروس الدي الدولان قابره سي ١٥٠٠ منظرعات بير شمن المعركة الآراكتاب "الدخانه المعجم دية "طبع بهوئى، بن مقام مصطفى من المي تقابره المي موضوعات، بن مقام مصطفى من المي والبيد كے ساتھ بعض اختلائى موضوعات، ويله و شاعت، برزخى زعركى، حالت بيدارى شين زيارت رسول ما في تنظيم ، روضه اقدى كى زيارت، ملم فيب، حاضر ناظر، تنمرك، ميلا و، ايمان والدين مصطفى من في المينية بني كرامات اولياء وغيره بهمى في فيراز رقام آئے۔

اب کیا تھا ، ال نخسانسر السم حسد رینة کی اشاعت پر ملک کے وہائی علماء یا کھوص مرکاری مناصب پر براجمان ومراعات یا فتہ علماء کا پیانیہ صبر و برداشت لب ریز ہو گیا اور وہ روائی انتہا پیندوں کی آخر حد پر جا پہنچے۔علماء میریم کونسل فوری طور پر ترکت میں آئی۔

علماء سيريم كونسل

٣٠ راگت ١٩٤١ء كوشايى فرمان ك نتيجه بين سعودى علماء سيريم كونسل كي تفكيل

قراریائی[۳۹۸] آغازی اس کے ارکان میں سے معمرترین عالم کوسر براہ کا درجہ حاصل رہا تا آس کہ ۱۹۸۳ء یک بادشاہ نے مفتی اعظم شخ عبدالعزیز بن باز کوسٹنقل سر براہ وصدر مقرد کیا، جس پروہ وفات بینی ۱۹۹۹ء تک تعینات رہے۔ پھرشخ عبدالعزیز بن عبداللہ تجدی ملک کے مفتی اعظم جوئے تو علاء سیریم کونسل کی سر براہی کا منصب بھی انہیں سونیا گیارہ اور مئی ۲۰۰۱ء کوایک اور شاہی فرمان جاری ہوا کہ علاء سیریم کونسل کے ارکان کم از کم گیارہ اور نیادہ سے زیادہ اکیس ہوں گے۔ سر براہ کوچھوڑ کر کونسل کے ارکان کی رکئیت کی مت چار برس سے زیادہ نہ ہوگی، جب کہ شاہی فرمان پر کسی کی بھی رکئن کی رکئیت کی مت ہار فروری ۲۰۰۹ء کو بادشاہ نے ملک کے اعلیٰ سطحی انتظامی ڈھانچہ میں بوے بیانہ کی شران کے ناموں کا اعلان کیا۔ ۲۰۰۹

علاء سريم كونسل كالصل عربي نام "هيئة كباس العلماء" بهم ، جس كى ركنيت وسربراي كوئى مستقل منصب يا لما زمت نهيں ، بلكه ال كاراكيين مختلف سركارى اداروں ، وزارت تعليم ، وزارت افعاف ، وزارت اوقاف ، اصر بالمعروف و النهى عن المعتكر ، داس الافتاء و السحوة و الاس شاد وغيره ميں ويكر مناصب برخد مات انجام دينے والے صف اوّل كے علاء ميں سے بى نامزد كے جاتے ہيں اور ساضا فى منصب ہے ۔ ليكن اختيارات كا عقبارت علاء ميں ہے كونسل ملك كے تمام قانون ساز وشرى اداروں برقو قيت ركھتى ہے۔ اس كے سربرا ه الحق علاء مير يم كونسل ملك كے تمام قانون ساز وشرى اداروں برقو قيت ركھتى ہے۔ اس كے سربرا ه الحق علاء مير يم كونسل ملك عن تمام قانون ساز وشرى اداروں برقو قيت ركھتى ہے۔ اس كے سربرا ه علی مير برا ہوتے ہيں۔

علماء سپریم کونسل کی کارروائی

مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن بازگنسل کے اہم ترین رکن تھے، ان کی تحریک پرکونسل کے آئی میں مفتی اعظم جاز کے افکار ومعتقدات پر بحث طے پائی۔ آئیدہ اجلاس میں محدث اعظم جاز کے افکار ومعتقدات پر بحث طے پائی۔ شوال میں اھرکوعلاء سپریم کونسل کا سولہوا اں اجلاس طا کف شہر میں منعقد ہوا تو اس میں آپی تصنیفات بالخصوص الدنه عائد المحمدیدة کے مندرجات پرغور کیا گیا۔اور طے ہوا کرفتے محرطوی کی تبلیغ درست نہیں، وہ گراہی و بدعات کوفروغ دینے میں مصروف،ان کی کتب فرافات ہے پُر اور دہ شرک و بت پرتی کے مبلغ ہیں، لہٰڈا ان کی اصلاح نیز اعلان تو بہ کی فرورت ہے، جس کے لیے وہ سپریم جوڈیشنل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید، مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز، مسجد حرم کمی و مسجد نبوی میں وینی امور کے گران اعلیٰ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز، مسجد حرم کمی و مسجد نبوی میں وینی امور کے گران اعلیٰ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز، مسجد حرم کمی و مسجد نبوی میں وینی امور کے گران اعلیٰ مفتی اعلیٰ میں بن عبید کے روبروح اضربول۔

## سپریم جوڈیشنل کونسل میں طلبی و سماعت

سعودی عرب کی سپریم کورٹ جے 'الدحکمة الکبری '' کہتے ہیں،اس کے تحت و چف جسٹس کی سربراہی بین ایک مستقل اوارہ سپریم جوڈیشنل کوسل جے 'المدجلس الاعلیٰ للقضاء ''کانام دیا گیا، قائم ہے۔ جو ملک بھر کے عدالتی نظام پر فوقیت رکھتا ہے اور گزشتہ صفحات پر آچکا کہ ان ونوں شخ عبداللہ بن جمیداس کے سربراہ نیز علماء سپریم کوسل کے اہم ترین رکن اور مکہ کمر مدیس مقیم تھے۔

کارشوال ۱۳۰۰ اه ۱۳۰۰ مطابق ۲۸ راگت ۱۹۸۰ و کو کدث تجاز کے خلاف اس مقدمہ کی ساعت سپر یم جو و ایشنل کوسل میں شروع ہوئی اور دو کتب الدخ خانسر المحصد دیة ، المصلوات الماثورية کے مندرجات پر جرح ہوئی ، جن کے بارے میں آپ نے وہاں اعتراف کیا کہ دونوں میری تقنیفات ہیں۔

سپریم جوڈیشنل کوسل نیزشخ عبداللہ بن عبدالعریز بازی سرپری میں فتو کی اجراء و شری مسائل پر حقیق انجام دینے والی کمیٹی 'اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء '' نے اس برس بارہ ذیقعد کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ آپ الذخائد المحمدية کے مندر جات سے رجوع وقو بہ کا اعلان اخبارات کے ذریعے کریں نیز ملک کے دیڈیو و ٹیلی ویژن پر قبر درجوع کا اظہارایٹی زبان سے کریں۔

اورا گرآپ نے اس فیصلہ پڑمل نہ کیا تو جملہ سرگرمیوں ، مجدحرم میں حلقہ درس کا انعقاد،

ریڈ بو و شیلی ویژن پر نقار میں اخبارات وغیرہ بیس تحریروں کی اشاعت نیز بیرون ملک سفر پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں ، تا کہ آپ اسلامی و نیاییں اپنے باطل نظریات نہ پھیلا سکیس۔ عدالت نے اس تھم پڑھل کے لیے چندون کی مہلت دی اور تھم پڑھل کرنے کی ذمہ داری شخ سلیمان بن عبیدکوسونچی ۔

## شيخ سليمان بن عبيد

مکہ محرمہ دیدیت منورہ کے مقامات مقدسہ میں دینی امور کی انجام دہی ونگرانی کے لیے حکومت سعودی عرب نے ۱۹۲۳ء کودوادارے قائم کیے بیجن کے سر براہ ہم خیال علماء میں ہے نامزدومقرركي جات\_اوروى جورى ١٩٤٨م ويدونول محكم يك جاكر كات "الدناسة العامة لشنون الحرمين الشريفين "نام نيزاس كير براه كووزير كاورجدوا - مجر قروري ١٩٨٤ ويُثن تام "الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي" كرويا \_ محدث حجاز بارے سيريم جوڈيشنل كنسل نے فيصله سنايا تو شيخ سليمان بن عبيد، تجازمقدی میں واقع اس سب سے اہم سرکاری ویں اوارہ کے سربراہ اور مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ شخ سلیمان بن عبید ۲۷ ۱۳۱۵ مرا ۱۹۱۹ موجدینه منوره وریاض کے درمیان میں واقع شہر بكير بيريس بيدا ہوئے اور ١٩١٧ هـ/١٩٩٥ وكوطا كف يس وفات يائى ، مكه مكر مديس وفن كيے گئے۔ وطن کے مدارس اور مدینة منورہ وریاض میں تعلیم یائی پھرعتیرہ وریاض وغیرہ شہروں میں جج تعینات رہاور مکہ مرمد کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف بجے تھے کہ اٹھارہ شعبان • ۱۳۰ ھ، مطابق كم جولائي : 19٨ وكوشاي قرمان كوريع الرئاسة العامة لشنون الحرمين الشريفين " كصدر بدرجه وزير بنائے كئے علاء سير يم كوسل كے اہم ركن ، ايوان شاہى كے مشير، سیریم جوڈ پشنل کوسل کے رکن، دو تین تصنیفات ہیں۔مفتی اعظم شیخ محمد بن ابراہیم نجدی كالممثاكرو-[اده].

مسلک سفاد اعظم پر استقامت کی اعلی مثال محدث جاذ کے لیے یہ مرحلہ ایک کر اامتحان تھا۔ ایک طرف مصائب کا طویل و فتم ند ہونے والاسلسلہ اور دوسری جانب پٹرول کی دولت سے مالا مال و عالمی طاقتوں کی طلفہ عکومت کے معتقدات کی تائید کرنے پر دنیاوی مراعات واعلی متاصب کی امید ونوید۔ فرضیکہ اسکتے چندروز میں محدث تجاز اور شخ سلیمان بن عبید کے درمیان دو مجالس منعقد ہوئیں ، بن کے بتیج بین شخ سلیمان بن عبید نے چھبیس ذکی الحجہ مسال بی یا قاعدہ اطلاع دی کہ آب مفتی اعظم شخ عبد العزیز بن باز کے نام کھے گئے مراسلہ میں یا قاعدہ اطلاع دی کہ آب رجوع واعلان تو بہ کے لیے آمادہ نہیں۔

علماء سیریم کونسل کی مزید کارروائی

الدن خدائد الدم حددية شائع موئى تومفتى أعظم سعودى عرب شيخ بن بازى تحريك و خوائش پرعلاء سپريم كونسل اور پحرسپريم جوؤ يشنل كونسل نے اس كے مصنف محدث اعظم تجاز شخ سيد محد بن علوى ماكلى كے خلاف ندكورہ بالاكارروائى كى ، جس شين حسب منشاء كاميا بى كى بجائے بزيمت كاسامنا كرنا پڑا، اب سيمعا لمدوا پس شيخ بن بازكى ميز يرتھا۔

رجب اجہ اے مطابق می ۱۹۸۱ء کوعلاء سپر یم کونسل کا ستر ہواں اجلاس ریاض ہیں منعقد ہوا تو اس ہیں رجوع واعلانِ توبہ ہے انکار کے بعد کی صورت حال بارے لائح ممل طعم کیا گیا اور الدن خیانہ و المسحد دیا تھی تیرہ قابل اعتراض عبارات نقل کرنے کے علاوہ محدث مجاز کے خلاف ہونے والی اب تک کی عدالتی کا رروائی و تیجہ کی روداد قلم بند کرکے میرارا معاملہ اٹھا کیس رجب کواس وقت کے ولی عہدونا ئب وزیراعظم شنرادہ فہد بن عبرالعزیز السعود کی خدمت میں ارسال کردیا گیا۔

شوال ۱۰۰۱ ھیں اس کا اٹھار ہواں اجلاس ہوا تو تا زہ حالات ایک بار پھر زیرغور آئے اور کوٹسل نے تشویش کا اظہار کیا کہ شخ محمطوی مالکی ملک کے اندرود یکر مما لک میں بدعات و گراہی پھیلانے میں ندصرف پہلے کی طرح فعال ہیں بلکدان کی سرگرمیوں میں دن بدن اضافہ ہور ہاہے نیز کہا گیا کہ وہ اس ملک میں پھرسے بت پرسی ، قبور وانبیاء کی عبادات کا دور دانبیا می کوشش میں ہیں۔

گیارہ ذیقعدا ۱۴۰ اوکوعلاء سپریم کوسل نے قرار داد نمبر ۲۸منظور کی ،جس کے ذریع شخ سید محمعلوی مالکی اور ان کے افکار ونظریات کی ندمت کی گئی۔[۵۰۲] محدث حجاز کا قلم رواں دواں

۱۴۰۱ او محدث تجازے خلاف علاء نجدی سرگرمیوں واقد امات کے عین عرون کا سال تھا۔

ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ایسے کمتب قکر کے اکابرین کا سامنا تھا جو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر
براجمان ہوئے کے ساتھ پوری دنیا میں اس کمتب قکری اعلیٰ ترین نہ بھی قیادت اور تشدو نیز
دوسروں کے وجود کی مطلق نفی کرنے میں روز اوّل سے شہرت رکھتے تھے۔اس پر طرفہ بید کہ مدی وفر این مخالف خود ہی منصف تھا۔عدالت کے اندر کا بیہ منظر اور باہر بھی ولائل واثبات کے تیادلہ و بیان کی بجائے طاقت واقتد ارکے بل بوتے پر ہراساں وآ واز دبائے کے جملہ ہتھکنڈ نے جاری تھے۔لیکن آپ نے تھف ایمان ویقین کی قوت سے اس صورت حال کا جملہ ہتھکنڈ نے جاری تھے۔لیکن آپ نے تھف ایمان ویقین کی قوت سے اس صورت حال کا شرو کیل سے مقابلہ و سامنا کیا اور نہ تو زبان وقلم میں لرزش کا شائبہ آیا اور نہ بی قدم کی تر دّد دکا میں مقابلہ و سامنا کیا اور نہ تو زبان وقلم میں لرزش کا شائبہ آیا اور نہ بی قدم کی تر دّد دکا قرار داد کی کار دوائی قلم بند کررہی تھی تو دوسری جانب محدث تجاز کا قلم برستور ہوئے المینان و بھین سے دواں دواں تھا اور انہی ایا میں جش میلا والنبی میڈؤئیٹلم پرستفل کتاب ' حول الاحتفال بھین سے دواں دواں تھا اور انہی ایا میں جش میلا والنبی میڈؤئیٹلم پرستفل کتاب ' حول الاحتفال بالہول کا النبوی سٹوئیٹلم ' تالیف کی ، جس کا پہلا ایڈیشن ۲۰۰۲ اور کو چالیس صفحات پر چھا یا گیا۔

## شيخ ابوبكر جابر الجزائرى

شخ ابو بکرین جابر الجزائری اپ وطن الجزائر سے ججرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جہاں سرکاری یونی ورشی کے پروفیسر وصحد نبوی میں مدرس ہوئے۔ اوائل ۹۰۰۹ء میں زئرہ لیکن مفلوج اور مدینہ منورہ میں ہی جیں۔ متعدد تصنیفات ہیں، جن میں سے چند سرکاری اخراجات پرشائع ہوئیں نیز بعض کے اردوتر اجم ہوئے۔

جشن ميلا والنبي منظر عام يرآئى، شيخ ابو براليج الري في عدم جوازير الاحتفال بالمولد النبوى الشريف منظر عام يرآئى، شيخ ابو براليجز ائرى في عدم جوازير "الانصاف فيما قبل

لى المولد من الغلو و الاجعاف "تعنيف كى جوانبى ايام من شائع كى من -[٥٠٣]

آئده درون ش انهول نه الله الله في صلاح عقيدتها "كها الامة في صلاح عقيدتها" اور "و جاؤوا ير كضون" "تعنيف وشائع كيس ، جن كاذكرآ كم آئكا من قلمي حنگ كا آغاز

محدث تجاز کے خلاف حکومت سعودی عرب کے جواہم ادارے دان کے سربراہان الرکت میں آچکے تھے، ان میں علاء سربر کم جوڈیشنل کونسل، السرت اسة العامة الشنون الحرمین الشریفین، ادام ام امر بالبعدوف و النهی عن المنکر قابل و کر ہیں۔ الذخاند المحدودیة کی مصرے اشاعت شکے مرحلہ علاء سربے کونسل کی قراداد فرمت الذخاند المحدودیة کی مصرے اشاعت شکے مرحلہ علاء سربے کونسل کی قراداد فرمت منظور کے جائے تک، ان اداروں کی طرف نے جارہ کارروائیوں پرڈیڈھ برس سے ذاکد ہو چکاتھا، است عرصہ ندکورہ اہم حکومتی اداروں اور مکہ مرحد کے اس عالم جلیل و معزز شہری کے درمیان جاری اعظم میں ہونے لگا اور سواد اعظم المل سنت و جماعت کے ہاں عرب ممالک کے علمی حلقوں میں ہونے لگا اور سواد اعظم المل سنت و جماعت کے ہاں پریشانی و بے چینی کی کیفیت تمایاں ہونے لگا اور سواد اعظم المل سنت و جماعت کے ہاں پریشانی و بے چینی کی کیفیت تمایاں ہونے لگی این غیر اگر میں المحرائر میں مرائش ، لیبیا بلور خاص قابل ذکر ہیں ، جہاں کے اہم میں آپ مالکی فقیدہ تجاز مقدر کے اہم اہل سنت عالم کے طور پر بخو بی متعارف شے۔

علاء نجد کی ان عدالتی کارروائیوں سے چند ماہ بل محدث جازنے مراکش کے شہر رباطیس وزار شت اوقاف کے زیر اہتمام ۲۵ سے ۲۸ راپریل ۱۹۸۰ کو ہوئے والے ''امام مالک عالمی سیمینار'' میں شرکت کی اور مؤطا امام مالک پر مقالہ پڑھا، جے پذیر ائی ملی۔[۴۰۵] مالک پر مقالہ پڑھا، جے پذیر ائی ملی۔[۴۰۵] آپ کے خلاف علاء نجد کی کارروائیاں تمام اہم اداروں کو تجاوز کر کے بیر مقدمہ اعلیٰ قیادت تک پہنچایا گیا تو اس بارے تجازی باشکوں کا کہنا ہے کہ شاہی خاندان کے متعلقہ افراد نے عالم اسلام بیں اس اعتقادی معرکہ کے پس منظر میں پائی جانے والی تشویش اور ایل مذید میں منظر میں پائی جانے والی تشویش اور اہل مکہ کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے محدث تجازے خلاف عدالتی عمل مزید

جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی ہے گریز کیا اور سرکاری علماء نجد کو تجویز وترغیب دی کہ یہ مقد علم وافکارے متعلق ہے اور اسے اپنے اشجام تک پہنچائے کا بہتر طریقہ میہ وگا کہ الدخلار المحمد دینة وغیر وآپ کی تصنیفات کا محا کمہ تحریر وتقریر کے ذریعے کیا جائے۔

تب بیدمعرکدا گلے مرحلہ بیل داخل ہوا اور محدث تجاز کی شخصیت وافکار کے تواقب و شمت بیس بروے بیانہ پر مضامین و کتب تصنیف کر کے نیز آڈیو کیسٹ وفیرہ مواد سرکاری سطح پر پوری اسلامی و نیامیں مفت تقتیم کرنے کا آغاز ہوا۔

## شیخ عبد الله بن سلیمان منیح کی تصنیف

علاء سپر یم کوسل کی طرف سے نہ کورہ قرار داد منظور کے جائے کے تقریبا تھے اہدا ہد ۱۳۰۴ ہے ۱۹۸۲ء کے وسط میں مکہ مکر مہ عدالت کے چیف جج شخ عبداللہ بن سلیمان مٹی ملاقات کی غرض سے چیف جسٹس سپر یم کورٹ شخ عبداللہ بن حمید کے ہاں گئے توانہوں نے محدث تجاز کی متنازع تقنیفات ان کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے رد لکھنے کا تھم دیا۔[۵۰۵] محدث تجاز کی متنازع تقنیفات ان کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے رد لکھنے کا تھم دیا۔[۵۰۵] شخ عبداللہ بن سلیمان ملیج خطر نجد کے مرکزی شہر و دارالحکومت ریاض سے مغرفی جانب دوسوکلومیٹر پر داقع شہر شقراء میں ۱۹۳۹ھ/۱۹۳۰ء کو پیدا ہوئے اور ابن سعود یونی ورشی کے دوسوکلومیٹر پر داقع شہر شقراء میں ۱۹۳۹ھ/۱۹۳۰ء کو پیدا ہوئے اور ابن سعود یونی ورشی کے دوسوکلومیٹر پر داقع شہر شقراء میں ایم قل کیا، جب کہ ۱۹۵۸ء سے دارالا فرآء کے دکن ہیں اور

رود می یوت سے ۱۹۲۱ و بیل این بین بہب رہ ۱۹۷۱ و کو کہ کرمہ کی اعلیٰ عدالت کے بی اور ۱۹۷۱ و کو کہ کرمہ کی اعلیٰ عدالت کے بی اور جس پرتا حال تعینات بیں ، یول گرشتہ تیں برس سے مکہ کرمہ بیل تیم بیل علاوی کر کے اور کی میں برس سے مکہ کرمہ بیل تیم بیل علاوی کی کوئیل کے دکن ، مدرسہ دارالحدیث مکہ کرمہ کی مجل اعلیٰ کے دکن نیز ۱۹۷۴ فروری ۲۰۰۹ و کوبادشاہ کے میں برد جہ وزیر تعینات کیے گئے ۔ اول کے قریب مصنفات ہیں ، جن میں کرنی نوٹ کی بدرجہ وزیر تعینات کیے گئے ۔ اول کے قریب مصنفات ہیں ، جن میں کرنی نوٹ کی تاریخ و شری حقیت پر الوراق النقاری "کے اردوٹر اجم یا ک وہند میں ہوئے ۔ [۴۵] تاریخ و شری حقیق عظم وجسٹس شخ عبداللہ منج نے ۱۹۸۲ و صلالاته "تصنیف کی جس شری مستفل کتاب "حواس مع المالکی فئی سی د منکواته و صلالاته "تصنیف کی جس ش

بن بازنے حواس مع السال کی پر تقدیم قلم بند کرائی اور شخ بن بازسیت خطر نجد کے برکاری عبدوں پر فائز آٹھ اکا برعلاء نے تصنیف واشاعت کے مراحل میں شخ عبداللہ منج کی معاونت کی مجن کے نام کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں اور ان میں سے اکثر علاء پر پر کوئسل کے رکن تھے۔[20]

حواس مع المالكي في المحدث تجاز ك خلاف في عبدالله بن جميد، في عبدالعزيز الناد، في المبدالكي في المبدالله بن ا

#### دار الافتاء رياض

اس کا پورانام الرناسة العامة لإدام الت البحوث العلمية و الافتاه و الدعوة و الدعوة و الدعوة و الدعوة و الريشاد " ہے۔ ریاض میں مرکزی دفتر اور ملک کے دیگر شہروں میں شاخیں موجود ہیں، جب کہ دائر و محمل پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کام ملک کے اندرو پوری دنیا میں الب کے دہاری کی تبلیغ واشاعت جملہ ذرائع سے انجام و بنا ہے، جس کے لیے مختلف مما لک کے بیروں علماء و ویگر کارکن ملازم ہیں۔ نیز ملک بھر میں بھی ادارہ فتوی جاری کرنے ، جدید مسائل پر تحقیق واجتماد کرنے کا ذمہ دارو مجاز ہے۔ اس کا بجث کروڑوں ریال کا اور مربراہ کو دزیرکا درجہ حاصل ہے۔

ا 194 ء كوشائى فرمان ك ذريع اس ك تحت ايك اعلى سطح كى مستقل كميني "اللجنة للبحوث العلمية والافتداء" قائم كى كئى، جس كاكام فما وى وشرى مسائل يرجمين

قرار پایا اور خطرنجد کے کل جارا کا برعلاء اس کے ارکان، جب کہ انہی میں ہے ایک دکن سر براہ ہوئے ، چنہیں س نیسس اللجنة یا مفتی اعظم سعودی عرب کہا گیا۔ ہم ارفر وری ۲۰۰۹ء کو باوشاہ نے تعداد بردھا کرسات کردی۔ شخ عبداللہ بن سلیمان منبع ۲۵۹۱ء سے ۲۰۰۹ء تک اس کمیٹی کے رکن نیز نائب مفتی اعظم رہے۔ [۵۰۸]

۵۷۵ء کو جب کہ شخ عبدالعزیز بن باز مدینہ منورہ یونی ورٹی کے وائس چانسلر شخے انہیں وہاں سے ریاض میں دارالافتاء کے سربراہ ومفتی اعظیم بنایا گیا، جس پر وہ ۱۹۹۹ء بعنی وفات تک تعینات رہے۔

سعودی عرب ش وزارت اوقاف کا وجود نہیں تھا اور اس کے جملہ معاملات وارالا قاء کے دائرہ اختیار ش خے البتہ وزارت کے موجود، جوفقط کے وغرہ امور کی وزارت ہے۔
آئندہ ونوں ش 1990ء کو دار الا قاء کے بطن سے وزارت اوقاف سامنے آئی، جے ''و ضام ۃ السفوون الاسلامية و الاوقاف و الدعوۃ و الاس شاد'' تام دیا گیا اور شخ محمد بن عبدالوہ ہا کی شل سے ایک عالم وزیراوقاف بنائے گئے۔ اس مرحلہ پردارالا قاء کے دائر وکمل ش کی لاکراس کا نام ''الرناسة العامة لادار مات البحوث العلمية و الافتاء'' ہوا۔

وارالافقاءریاض نے عربی و دنیا کی اہم زبانوں میں اپنے مخصوص افکار کی تروی اور و دوسروں کی نفی و فدمت میں جوسکڑوں کتب لا کھوں کی تعداد میں طبع کرا کے پوری دنیا میں مفت تقسیم کمیں ،ان میں ''حواس مع المالکی '' سرفہرست ہے ، جو۱۹۸۲ء کو۵۰ مصفحات پر پہلی بار شائع کی گئی اور ۱۹۸۳ء کا کے مختر عرصہ میں مزید پانچ ایڈیشن [۹۰۵] ہزاروں کی تعداد میں طبع کر رے عرب وعجم میں پہنچائے گئے اور بطور خاص مکہ مکر مدمیں مسجد حرم کے ورواز وں پر سیکڑوں نسخے ڈھیر کردیے گئے اور خانہ کعبہ حاضر ہونے والے ہر فرد کے ہاتھ میں متحداث میں کا اینتمام کیا گیا۔

محدث حجاز کے خلاف علماء نجد نے سرکاری تحکموں کے بل بوتے پر جو کارروائیاں انجام ویں ،ان کا خلاصہ حدواس مع السال کسی کے آغاز میں دیا گیا پھرآپ کی دوکتب

المان مع السال کی و منظ اشاعت کے ساتھ ہی جاز و نجد کے درمیان ہر پا اللہ نے پوری اسلامی و نیا کو اپنی لیسٹ میں لے لیا اور قلمی محاذ کھل گیا، عرب و مجم کے بات و سواد اعظم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ادھر نجدی کمتب فکر کی طرف سے المحددیة وغیرہ کے خلاف مزید دو کتب سامنے آئیں، جن میں ایک شیخ حمود بن المحددیة وغیرہ کے خلاف مزید دو کتب سامنے آئیں، جن میں ایک شیخ حمود بن المحددیة وغیرہ کے خلاف مزید دو کتب سامنے آئیں، جن میں ایک شیخ حمود بن المحددیة و نابو کمر بن جا برالجزائری کی تصنیفات تھیں۔

#### مودبن عبد الله تويجري

ظافه كشرق مويد كشرون رحيمه وراس توره، بعرصوب نجد كشرز في يس الله من المعدي من الما الما الما الما الما الما الم الما الم

التبليغ وغيره مطبوء كتب بيل بيف بسفس شيخ عبرالله بن محر بن حميد كمثا كرو-[۵۱۳]

شخ حمود تو يجرى قي 19۸۱ء كوكتاب "الرد القوى على الرفاعي و المجهول و ابن علوى و بيان اخطانهم في المولد النبوى "تصنيف كى ، جو ۱۹۸۳ء كورياض معلوى و بيان اخطانهم في المولد النبوى "تصنيف كى ، جو ۱۹۸۳ء كورياض معلوم من المحمد المحرية بن بازك فتوى ميلا و كفلاف كصري المحمد المحرية بن بازك فتوى ميلا و كفلاف كصري المحمد المحرية المحمد ا

جب كدووسرى كماب شخ الوكرين جابرالجزائرى في كسال الامة فى صلاح عقيدة ما 190 مرى كماب شخ الوكرين جابرالجزائرى في كسال الامة فى صلاح عقيدة ما 190 من الذخائر المحمدية كخلاف للحى مي 190 مولاد من من الذخائر المحمدية كخلاف المحمدية كالمن من المنابع كالى آلامة المنابع كالى آلامة المنابع المنا

علاء نجد عدواس مع المدالكي كاتصنيف واشاعت بيل كمن تصوو ووسرى جانب محدث جاز كي نئ كتاب جاز مقدس شرطيع موري تحى راب آب في جشن ميلا دالتي المتيقة إلى ويكرم معفين كي سات اجم كتب تح ومرتب كيس اوراس موضوع براي كتاب ان ك آغازي الأيقاب شال كي نيز مشهور شعراء ك نعتيه كلام كا انتخاب شياد كيا اوريسارا موادا يك جموعه كي صورت ش من الله كي نيز مشهور شعراء ك نعتيه كلام كا انتخاب شياد كيا اوريسارا موادا يك جموعه كي صورت ش من الله كالمتعلم كالمتحاب المدانع النبوية الكريسة " تام سي 198 و المدانع النبوية الموادن و المدانع النبوية الكريسة " تام سي 198 و المدانع النبوية المدانع النبوية الكريسة " تام سي 198 و المدانع النبوية المدانع المدا

- حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يض سيد محمر بن علوى ماكلي
- تظم مولد الحافظ عماد الدين ابن كثير ، في سير محد بن سالم بن حفظ بن ابن كثير ، في سير محد بن سالم بن حفظ بن ابن كثير ، في سير محد بن علوى مالكي الى بحر بن سالم (وفات ١٣٩٢ هـ/١٩٧٩ م) ، شارح في سير محد بن علوى مالكي
- مول دالنبى الفيرة من الوالفرج عبد الرحمن بن على شيبا فى المعروف به حافظاتن ويح (وقات ١٥٣٧ هـ/١٥٣٥)
- مول د النبسي المفيقام ، نثر ، في سيرجعفر بن حن برز في مدنى (وفات عااه

[014]\_(1274

• سمط الدس من اخباس مول سيد البشر ، شخ سيطى بن محرمبثى علوى (وفات ١٩١٥ م)

ا مولد النبي وَفِيلَهُم فَي مُح مِن مُح عزب مدني (وقات ١٢٩١ه/١١٨٥)

مولد المصطفی می فیلیم می فیرالدین بن محملی وائلی دشتی (وقات ۱۳۲۵ می ۱۳۰۹ می ۱۳۰۹ می ۱۳۰۹ می مشہور محدث باقت عطرة میں شامل ان کتب میں دو کی بطور خاص اہمیت ہے۔ ایک مشہور محدث وشمر دمور کرخ شخ ابوالفد اء مماوالدین حافظ اسلحیل بن عمر ابن کیر دشتی (وقات ۲۵۷ می ۱۳۷۳ می وقتی بران کی برخا و نجد کے بال ثقہ و معتمد بلکہ امام تشلیم کے جاتے ہیں [۵۱۵] اس موضوع بران کی کتاب کوشتی محمد بن سالم حضری نے ۱۹۲۳ و کو جی وزیارت کے موقع برمدید منورہ میں منظوم کیا۔ کتاب کوشتی محمد بن سالم حضری نے ۱۹۲۳ و کو جی وربارت کے موقع برمدید منورہ میں منظوم کیا۔ دوسری شخ فیرالدین وائلی کی کتاب، جو وشتی کے معاصر و بابی عالم وسلام میں اور آنہوں نے میلا والنبی منتی کی کتاب، جو وشتی کے معاصر و بابی عالم وسلام تھے [۵۱۸] اور آنہوں نے میلا والنبی منتی کتاب است سے تقریظات لے کرشامل کیں۔

## نیخ سید یوسف بن هاشم رفاعی

موادا معظم الل سنت وجماعت کے معتقدات و محدث تجاز کے دفاع میں اسلامی دنیا کے بنا کا برعالاء کرام نے قلم و دیگر ذرائع سے خوب کام لیاء ان میں کویت کے سابق وزیر ، اندالل سنت، مبلغ اسلام، صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے مرشد، شخ یوسف بن ہاشم رفاعی اندالل سنت، مبلغ اسلام، صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے مرشد، شخ یوسف بن ہاشم رفاعی انہام ہے۔ آپ نے محافل میلاد کے انکار پرشخ عبدالعزیز بن باز کے جاری کردہ فتوی کے نائب میں مضمون کلھا، جو ''حول موضوع شرعیة الاحتفال بالمول النبوی ''عنوان سے اللہ میں مشار میں انہوں المعتمد اخبار 'السیاسة ''[410] کے دوشاروں ۲۲،۱۲۳ رائع الاقل الله قال الله الله میں شائع بوا۔

حوام مع المالكي كروونعا قب شمستقل كتاب "ادلة اهل السنة و الجماعة والردالمعكم المنيع على منكرات و شبهات ابن منيع "اللحي، جو١٩٨٣عكو ۱۷۰ رصفحات پرشائع کی گئی پھر بیانڈ و نیشیا، مراکش،مصر، یمن سے چھپی، تا آ ل کہ ۱۹۹۰ء کو ساتواں ایڈیشن کویت سے شائع ہوا۔ نیز ان دنوں آ پ کی ویب سائٹ پرموجود ہے اور دیگر زبانوں میں تراجم ہوئے۔

## شیخ سید یونس بن ابراهیم سامرانی

الاملامیان پاک و جند بارے عربی کی سی کتاریخی شہر سامراء میں پیدا ہوئے پھر دارانکومت بغداد ہجرت کی ، جہاں ۱۹۱۰ھ/۱۹۹۰ء کو وفات پائی۔ وزارت اوقاف میں امام وخطیب مساجد بغداد کے نگران اعلیٰ مجلس علمی وزارت اوقاف کے رکن ، مبلغ اسلام ، صحافی ، ماہرانساب مورخ ، چود ہویں صدی ہجری کے علماء عراق میں کثر ت تصانیف کے باعث آپ کانام سرفہرست ہے مختلف موضوعات پر ۹۷ سے زائد کتب ہیں ، جن میں سے اکثر شائع ہو کی سرفہرست ہے مختلف موضوعات پر ۹۷ سے زائد کتب ہیں ، جن میں سے اکثر شائع ہو کی ۔ پاک و ہند کے متعدد سفر کے اور یہاں کے اکا برعلماء و مشائخ الل سنت سے علمی روابط استوار سے پیر اسلامیان پاک و ہند بارے عربی میں تین کتب تصنیف و شائع کیں۔ چند مطبوعہ کتب نیز اسلامیان پاک و ہند بارے عربی میں تین کتب تصنیف و شائع کیں۔ چند مطبوعہ کتب کے نام بیہ ہیں۔

الله جل جلاله الاحاديث القدسية ، حكمة التشريع الاسلامي ابو بكر الصديق والنفرة بقلم على بن ابي طالب والنفرة ، حقائق عن آل البيت و الصحابة تاريخ الطرق الصوفية ، الا صلح مع اسرائيل ، تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجرى ، نظم الدمرم في مرجال القرن الرابع عشر ، تاريخ مساجد بغداد ، مجالس بغداد ، القبائل العراقية ، تاريخ الصحافة الاسلامية ، اعلام العرب الفاتحون في شبه القام ة الهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام ة الهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، ملوك و امراء العرب في شبه القام قالهندية ، قاله ، قاله

شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوی محافل میلا دے ردونعا قب اور شیخ بوسف رفاق کے مضمون کی تا رکید و جمایت میں شیخ بوٹس سامرائی نے مضمون کلھا جو 'تنابید للرد علی فتوی الشیخ عبد العدید ابن بانی''عنوان سے چھیا[۵۲۱] نیز اس مسئلہ پرمستقل کیاب

"تاريخ الاحتفال بمولد سيد الرجال" الصي [عدم] جوتا حال شائع نبيس موئى -

شیخ راشد بن ابراهیم مریخی

محدث حجازی الذخاند المحمدیة کے خلاف کلی گی دوکتب شیخ ابو بکرالجزائری کی کمال الامة فی صلاح عقید تھا اور شیخ عبدالله منج کی حوام مع الممالکی کے جواب میں شیخ راشد مریخی نے مستقل کتاب 'اعلام النبیل بعا فی شرح الجزائدی من التلبیس والتہ ضام شیخ سیدعبدالعزیز بن محمد بن والتہ ضاب 'ایف کی ، جس پر مراکش کے محدث اعظم شیخ سیدعبدالعزیز بن محمد بن مدیق غماری نے پندرہ صفحات کی تقریظ کلی اور یہ ۱۹۸۳ء کو بحرین سے ۱۱۱ رصفحات پر شائع کی گئی ، پھر یمن وغیرہ سے مزید ایڈیشن سامنے آئے۔ شیخ راشد مریخی نے ایکے بری این محدث حجاز نے حقیق الحین موجدہ سے مزید ایڈیشن سامنے آئے۔ شیخ راشد مریخی نے ایکے بری انجام دے کرجدہ سے 'مختصر فی السیدة النبویة ''نام سے طبع کرایا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، انجام دے کرجدہ سے 'مختصر فی السیدة النبویة ''نام سے طبع کرایا تھا۔ شیخ راشد مریخی ، محدث جازی تی بی سے مناکل کی تمری دم تک وابست رہے۔

## مراکش کے دو جلیل القدر علماء

مکہ گرمہ سے ہزاروں کلومیٹر دور پورپ کی سرحد پرواقع اسلامی دعر فی ملک مراکش کے اکابرین علماء اہل سنت اس اعتقادی جنگ میں پیچھے نہیں رہے اور طویل مسافت آنہیں بخبر ولا تعلق نہیں رکھ تکی۔ ان میں دوعلماء کرام شیخ عبدالحی عمروی، شیخ عبدالکریم مراد لطور خاص قابل ذکر ہیں۔

شیخ عبدالحی عمروی، مراکش کے شہر قاس میں واقع اسلامی دنیا کی قدیم ترین ایوئی ورشی قرویین سے قارغ انتصیل نیز اس کے قدیم طلباء کی شظیم کے سیکرٹری، سرابطة العلماء کے قاس شہر میں نائب صدراوروزارت تربیت میں عربی زبان کی تعلیم کے تکراں ہیں۔

شخ عبدالحی عمروی وشخ عبدالکریم مراد نے ل کرمحدث جازشخ سیدمحمہ بن علوی مالکی میلید کے دفاع میں متعدد کتب تالیف کیس۔ چنال چہ حواس مع الممالکی کے جواب ش ان کی مشتر کرتھنیف ' التحد ندیسر من الاغتسراس بسما جاء فی کتناب الحواس' مراکش سے مشتر کرتھنیف ' التحد ندیسر من الاغتسراس بسما جاء فی کتناب الحواس' مراکش سے ۱۹۸۴ء کو ۱۹۸۸ صفحات پرشائع ہوئی، جس پروہال کے دوانتہائی اہم علماء محدث کبیرشخ سید اور الله بن محد مد ایش غماری و میان محدث کبیرشخ سیدادر ایس بن محد بن عابد عراقی الله الوالفضل عبدالله بن محد مد این غماری و میان اور محدث کبیرشخ سیدادر ایس بن محد بن عابد عراقی الله الی میان میں مزید تقریفات (بیدائش ۱۳۳۷ ہے/ ۱۹۱۸ء) کی تقاریظ درج ہیں۔ نیز صنفین نے بتایا کہ میں مزید تقریفات قدرے تا خیرے موصول ہوئیں لہذا آ کندہ ایڈیشن میں شامل کی جاسکیں گی۔ [۵۲۳]

سال مجرکے عرصہ ش عرب دنیا کے علماء کی طرف سے حوام مع المالکی کے جواب میں تغین اہم کتب منظر عام پرآ کیں ۔ کویت سے شخ یوسف رفاعی واللہ کی عروی وشخ عبدالکریم مراد کی بحرین سے شخ داشد مریخی کی اعلام النبیل ، مراکش سے شخ عبدالحق عروی وشخ عبدالکریم مراد کی بحرین سے شخ دارس من الاغترام ۔ ادھر مخالف صلقہ حوامی مع المالکی کے مزیدایڈیشن بوی تعداد ش کی ساتھ شخ ابو بحرالجزائری نے ان تینوں کئید کے خلاف ایک کا بچ کے میا تھ شخ ابو بحرالجزائری نے ان تینوں کئید کے خلاف ایک کا بچ کے مطاب او اس کے ساتھ شخ ابو بحرالجزائری نے ان تینوں کئید کے خلاف ایک کا بچ کے حاولا یو کضون مھلا یا دعاۃ الضلالة "کھا، جو ۱۹۸۵ء کومدین منورہ سے چھوٹی تقطیع کے دو حافوا یو کضون مھلا یا دعاۃ الضلالة "کھا، جو ۱۹۸۵ء کومدین منورہ سے چھوٹی تقطیع کے دو حافوا یو کشون مھلا یا دعاۃ الضلالة "کھا، جو ۱۹۸۵ء کومدین مورہ سے چھوٹی تقطیع کے دو حافوا یو کشون مھلا یا دعاۃ الضلالة "کھا ، جو ۱۹۸۵ء کومدین مورہ سے کھوٹی تقطیع کے دو حافوا یو کشون کی گیا۔ ۲۳

اب شخ عبدالحی عمروی وشخ عبدالکریم مراد نے التحذید من الاغترام کادومراایڈیشن ۱۹۹۳ء کومراکش سے بی ۱۹۰۰ء کومراکش سے بی ۱۹۰۰ء کومراکش سے بی ۱۹۰۰ء کومراکش سے دونوں تقاریظ حذف کر کے ان اوراق پرشخ ابو بکرالجزائری کے اس کتا بچہ کا جزوی دولکھا، نیز بتایا کہ اس کے تعاقب میں ماری مستقل کتاب زیرتالیف ہے۔ جو ۱۹۹۱ء کو 'واعظ غیر متعفظ ''نام سے مراکش سے ماری مستقل کتاب زیرتالیف ہے۔ جو ۱۹۹۱ء کو 'واعظ غیر متعفظ ''نام سے مراکش سے دواصفیات پرشائع کی گئی۔

## شيخ حسن طنون

سوڈ ان کے عالم جلیل و ملغ اسلام جنہوں نے ۱۹۹۳ھ / ۱۹۹۳ء کو و قات پائی [۵۲۵] مدین منورہ مقیم رہے اور محدث حجاز سے روابط متھے۔ شخ ابو بکر الجز ائری کار دو تعاقب کرنے والے علاءالل سنت میں اہم نام ہے۔ آپ نے تقریر و مناظرہ کے ذریعے شخ الجزائری کوعاجز کر دیا ، جس پر مخالفین روایتی تشد د پر اتر آئے اور سڑک حادثہ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی ۔ جس کے نتیجہ میں جسم کا ٹھیلا دھڑ مقلوج ہو گیا اور ترک مدینہ منورہ پر مجبور ہوئے ۔ پھر مفلی مما لک کویت و متحدہ عرب امارات میں معذوروں کی کری پر بیٹھے تقریباً دس برس دوست و تبلیخ انجام دینے کے بعد و قات یائی۔

#### شيخ مصطفلي بن عبد القادر عطا

شیخ ابو بحرالیج رائزی نے محافل وجش میلا دے انکار پر کتاب 'الانصاف فیما قیل فی المدول من الغلو و الاجحاف'' تصنیف کی تواس کے آخری چندصفحات پر صاحب تفییر جلالین و درمنثور امام حافظ جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابو بکر سیوطی مُشاشدُ صاحب تفییر جلالین و درمنثور امام حافظ جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابو بکر سیوطی مُشاشدُ (دفات اا ۹ سے ۱۵۰۵ء) کی محافل میلا دکے جواز پر کتاب ''حسن المقصد فی عمل المولد'' کا المورخاص دد، اس جحت کے ساتھ اکھا کہ انہوں نے بی مسئلہ محافل میلا دکوا جا گرکیا اور لوگوں کو اس ممثلہ محافل میلا دکوا جا گرکیا اور لوگوں کو اس محل پر ابھارا۔

اس کے جواب میں مصر کے اہم ومشہور تھی شیخ مصطفیٰ بن عبدالقادر عطائے حسن المقصد پر تحقیق انجام دی نیز طویل مقدمہ لکھا، جس میں شیخ ابو بکر الجزائری کے شبہات واعتر اضات کا ازالہ کیا۔علامہ سیوطی کی بیرکتاب ۱۹۸۵ء کو بیروت ہے ۸ے صفحات پر شائع کی گئے۔

## شيخ عبد الرحطن بن ابو بكر ألملا

السب کے جداعلیٰ ملک شام کے تاریخی شہر صلب کے قریب مقام عنتاب سے بسلسلہ تدریس و اِفقاء ہے۔ اور ۱۳۲۱ میں مختاب سے بسلسلہ تدریس و اِفقاء ہجرت کر کے نویس صدی ہجری کوالاحساء شہر جسے ہفوف بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لائے۔ ہجرت کر کے نویس صدی عرب کے مشرقی صوبہ شی واقع اور علماء ومشائخ اہل سنت کا اہم مرکز ہے۔ پیشہران دنوں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ شی واقع اور علماء ومشائخ اہل سنت کا اہم مرکز ہے۔ ملا خاندان وہاں کے علمی گھر انوں میں بطور خاص نمایاں ہے۔ شیخ عبد الرحمٰن آل ملانے مقامی علماء سے تعلیم یائی پھر مکہ محرمہ کی زاہ لی، جہاں مدرسہ صولتیہ وشہر مقدیں کے ویگر علماء مقامی علماء سے تعلیم یائی پھر مکہ محرمہ کی زاہ لی، جہاں مدرسہ صولتیہ وشہر مقدیں کے ویگر علماء

نیز وہاں اسلامی و نیاسے وارد ہونے والے متعددالل علم سے استفادہ کیا۔ پھر محدث، فقیہ فقی،

ذاہد و عابد ، مند ، شاعر ہوئے ۔ وطن کے سرکاری مدرسہ میں استاذ ہوئے ۔ جہاں بلا تخواہ
علم کی خدمت انجام دی اور پچھ عرصہ بعد سے ملازمت ترک کر کے شہر کی آبائی مسجد میں امام و
خطیب و مدرس ہوئے ۔ حکومت نے بار ہا سرکاری مناصب مدرس مسجد حرم کی و قاضی وغیرہ
پیش کے لیکن آپ نے معدّدت کردی اور عمر بحر بلا معاوضہ علمی خدمات انجام دیں اور
گزر بسر کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا۔ ان کے شاگر دوں میں علاء وصوفیہ ، و زراء وسفراء
شامل ہیں ۔ طویل عمریائی اور مدینہ منورہ کے بکثرت سفر کے ۔

معلوع، نزهة العينين في الرد على من انكر الدعاء بعد الحديث والوعظ و الدين كالمان تقريب منعقدى كى المنان القريب منعقدى كى المنافع المناب والوعظ و المناب كام بين -[210]

شیخ عبد الرطمن آل ملائے محدث تجاز کے والد نیز داوا کی شاگردی اختیاری۔
محدث تجاز کی ولا دت پر جہنیتی اشعار موزوں کے اور جب بیاعقادی معرکہ برپا ہواتو
شخ سید بوسف ہاشم رفاعی اور ال کی کتاب "الیود السحکم السنیع" کی مدح وتا سیاور
محدث حجاز کی اهماعی لساندة الرفاعی "عنوان سے باون اشعار موزوں کے۔
محدث حجاز کی اهم و یادگار کتاب

الذخائد المحمدية كى اشاعت برخالقين في عدالتى كارروائى كے دوران اور پر حواس مع المالكى وغيره كتب ميں جواعتر اضات كيے شے ،ان كے جواب ميں محدث تجازف خود قلم المحايا اور ستقل كتاب مفاهيم يہ بجب ان تصحح "تاليف كى ، جواس موضوع و جدل ميں اہم ديا دگاركتاب تابت ہوئى ۔ يہ ۱۹۸۳ء ميں محمل كى گئ اور ۱۹۸۵ء كو پہلا ايڈيش قاہره مھر سے ۱۳۸۸ صفحات پر جھيا۔ پر مصنف كى وفات تك لا ہور ، ابوظى ، دئ وغيره مقامات سے گيارہ سے زائد ايڈيشن سامنے آئے۔اس پر عرب وتجم كے اٹھاون علاء نے

تقریم ، تقریطات ، تصدیقات کصیں ، جو مختلف ایڈیشن میں شامل یا ان کا ذکر خود محدث تجازنے کا بیس عمیارات کی سرید توقیق و تشریح پرضیم کھا ، جو ابوظی ایڈیشن میں بعنوال ' ملحق بالکتاب ایس عمیارات کی سرید توقیق و تشریح پرضیم کھا ، جو ابوظی ایڈیشن میں بعنوال ' ملحق بالکتاب بشمل علیٰ بعض تعلیقات و استدر اکات و مرد علی بعض المفاهیم المخاطئة ، بشمل علیٰ بعض کباس علماء السودان ' شامل ہیں ، جس پر ان علماء سوڈان کے نام درج نہیں ۔ بقلم بعض کباس علماء السودان ' شامل ہیں ، جس پر ان علماء سوڈان کے نام درج نہیں ۔ مصاحب میں مسئلہ تحقیر ، تو حدید ، خالق و تحلوق کا مقام ، مصاحب ان تصحب میں مسئلہ تحقیر ، تو حدید ، خالق و تحلوق کا مقام ، فاتم النہین می فی ایک مقام ، توسل ، شفاعت ، آئار و مشاہد کی برکات ، زیارت قبور ، برز فی زندگی اور میا دالنہی می فی ایک مسائل پر لکھا گیا۔

اس کماب کا اہم ہدف علاء نجد، سعودی عوام و حکام تھا، چنال چہ تالیف وتر تیب و
اشاعت میں اعلیٰ ورجہ کی فہم وفر است سے کام لیا گیا۔ کماب کا مواد مدل لیک نائداز بیال
نرم ملائم الفاظ، احترام باہمی کے اصول پر دکھا گیا۔ پھر پوری اسلامی دنیا کے شہورواہم علاء سے
بمال حکمت تقریظات حاصل کیں ، جن میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے اکا برعلاء کرام،
یمن کے ذیدی اور یا کستان کے دیو بندی اکا برین شائل ہیں۔

جن مما لک کے علاء سے تقاریظ لی گئیں ان میں ریاست ابوظمی ،انڈونیشیا، بحرین، پاکستان، شونس، جزائر قمر، چاڈ، دبئ، سعودی عرب، سوڈ ان، شالی وجنو بی بین، کویت، مراکش جمعر بموریتا نبیشامل ہیں۔

تقاریظ حاصل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مقرظ علاء کا کسی حوالہ سے
سعودی عوام یا حکر ان طبقہ سے تعلق رہا ہو یا دہ اپ مما لک میں محکمہ عدل وانصاف،
انآ جیسی اعلیٰ شرعی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں۔ جیسا کہ ان میں سے متعدد علاء ' رابطہ عالم اسلائ'
کے اراکین شے ، جس کے قیام میں سعودی حکومت اور علاء نجر پیش پیش شے۔ اس کا مرکزی دفتر
انہی کے ہاں جدہ و مکہ کرمہ میں ، جب کے سعودی حکومت اس اہم ادارہ کی مالی معاون اور
اس کی باگ ڈور علاء نجد کے ہاتھوں میں تھی۔ یونمی ' شاہ فیصل عالمی ایوارڈ' ' جوسعودی

شاہی خاندان کا جاری کردہ ہے، بعض مقرظ علاء اس ایوارڈ کے لیے اسلامی دنیا ہے نام ہنت کرنے والی کمیٹی کے رکن یا خود بدایوارڈ حاصل کر چکے تھے۔علاوہ ازیں بعض مقرظین سعودی جامعات میں اسلامی علوم کے پروفیسررہ چکے تھے۔ پچے مقرظین دارالا فرآء ریاض کے منظور نظر تھے۔ ادھر دیگر مقرظ علاء آپ مما لک میں وزراء اوقاف، مفتی اعظم، منظور نظر تھے۔ ادھر دیگر مقرظ علاء آپ مما لک میں وزراء اوقاف، مفتی اعظم، شرعی عدالتوں کے رجم مقرظین کا تعارف قارئین کی نذر ہے:

# مفاھیم یجب ان تصمح کے چند مقرظین

## شيخ عبد الغنى بن عوض راجحي وَالله

مصر كعلاقة دقهليه ش ١٣٣١ه ١٩١٣ على اله ١٩١٥ على اله ١٩٥٥ على اله ١٩٨٨ على اله ١٩٨٨ على اله اله ١٩٨٨ على اله وفات بائى عالم جليل وشاعر، جامعه از برقابره ش تعليم بائى بهروبين براعلى تعليم كروفيسرر بينزام القرئ يونى ورش مكر مداورارون كى ايك يونى ورش من برها قران و العلم، تصنيفات كنام بيري الاسلام و منهجه فى الاقتصاد و الادخام، القرآن و العلم، الشمس و القمر من منظوم الفكر الاسلامي، موسى عليه السلام و العبد الصالح من خلال سوم، ق الكهف [ ٢٩٥]

شيخ عبد الله بن عبد الصمد كنون حسنى المالة مراکش کے تاریخی شیرفاس میں ۲۲۷اھ/ ۱۹۰۸ء کو پیدا ہوئے اور ۹۰۹ اھ/ ۱۹۸۹ء کو دفات پائی۔والد کے ہمراہ وہیں کے شہر طبحہ ہجرت کی ، جہاں تعلیم پائی نیز میڈرڈیونی ورشی تین نے ۱۹۳۹ء کوادب کے شعبہ ٹس لی ایج ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ حافظ قرآن و عالم جلیل، اویب وشاعر، لغوی، صحافی محقق، طبحہ میں اسلامک انسٹی شوٹ کے بانی، مراکثی علماء کی ملک گیر جماعت رابط علماء مغرب کے صدر، ملک کے وزیرِ قانون وانصاف، گورزطید تحریک آزادی مراکش کے لیے فعال جماعت جمعیة الوطنیة کے بانی رکن، الذيب وثقافت يتحقيق كے ليے قائم راكل اكثر كى المجمع الملكى لبحوث الحضامة کے رکن ، اردن کے دارالحکومت عمان نیز قاہرہ مصراور بغداد عراق ، دشق شام میں عربی لغت پر تحقیق کے لیے قائم عرب ونیا کے جاراہم اداروں کے رکن، جامعداز ہر قاہرہ کے تحت المائ تحقيقات كاداره مجمع البحوث الاسلامية كركن اوررابط عالم اسلامي ك بانی رکن رہے۔ پیاس سے زائد تصنیفات میں قرآن مجید کی بعض سورتوں کی تفسیر کے علاوہ الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرآن، ادب الفقهاء، جولات في الفكر الاسلامي،مفاهيم اسلامية،نيظرة في منبعد الأداب و العلوم،الحبيش المجلب على المدهش المطرب، لقمان الحكيم، القاضي عياض بين العلم و الأدب، ابن بطوطة ابو موسى جزولى احمد نهروق الامام ادريس شامل بن -[٥٣٠] شخ عبداللہ کنون کا ذخیرہ کتب ملک کے اہم ذاتی کتب خانوں میں ہے ہے، جسے آب نے زندگی میں ہی عوام وخواص کے استفادہ کے لیے وقف کر دیا، چوطیحہ شہر میں واقع اور مكتبه كنونيد ك نام سے مشرق وسطى ويورب ميں مشہور ب\_اس ميں موجود قلمى كتب كى فهرست، ال كى مدير شيخ عبد الصدعشاب فرتب كى ، جيشا ومراكش سيدسن دوم مرحوم كي عكم ير وزارت اوقاف في من مخطوطات مكتبة عبد الله كنون "ثام ١٩٩١ءكو ۵۴۷صفحات برشائع کیا، جس پروز براوقاف مراکش و عالم جلیل ڈاکٹر پینخ عبدالکبیر علوى مرخرى كى تقديم موجود ہے۔

#### شیخ حسنین بن محمد مخلوف عدوی اینان

قاہرہ ش ۸۰ ۱۳۰۸ ما ۱۸۹۰ مورید اہوئے اور ۱۴۰۱ ما ۱۹۹۰ مش وفات یائی۔مقامی مداری نيز جامعه از هر مين تعليم يا ئي زمحدث، فقيه مالكي، اصولي، صوفي ،معمر، وزارت انصاف و قانون میں ایک شعبہ کے سزیراہ رہے، جس دوران بعض کمی قوانین کی تو شیح وتشریح میں حصدلیا نیز سپریم کورٹ کے نائب چیف جسٹس رہے۔حکومت مصر نے دو بارمفتی اعظم تعينات كياثير عامعداز برك تفقي اوارهمجمع البحوث الاسلامية كركن بمصرى علاءكى سیریم کوسل کے رکن ، مدینه منورہ ہونی ورش کے بانی رکن ، رابطہ عالم اصلامی کے بانی رکن تھے۔ حکومت مصرفے الوارڈ پیش کیے نیز خدمت اسلام کی بنیاد پر۱۹۸۳ء کوشاہ فیصل عالمی الوارڈ يش كيا كيا متعدوت في البيان للمات القرآن تفسير و بيان، صفوة البيان لمعاني القرآن الفتاوي الشرعية ، آداب تلاوة القرآن و سماعه نفحات ني كية من السيرة النبوية مشرح تشطير البردة مشرح جالية الكدى بنظم اسماء اهل بدىءاسماء الله الحسنى و الآيات الكريمة الوامدة فيها، تفسير سومة يأس، تفسير سومة الضعى، حكم الشريعة في مأتم ليلة الابهعين و فيما يعمله الاحياء للاموات من الطاعات، فضائل نصف شعبان شامل بي نيز قاديانيت كتعاقب ش قعال رج-[٥٣١]

#### • ڈاکٹر شیخ محمد طیب نجار ﷺ

معرے مشرقی صوبہ کے گاؤں عزبہ نجار میں ۱۳۳۵ ہے/۱۹۹۱ ہوئے اور علاج کے دوران واشکٹن میں ۱۳۳۱ ہے/۱۹۹۱ ہو وفات پائی۔عالم جلیل وسلخ اسلام ،مؤرخ، علاج کے دوران واشکٹن میں ۱۳۴۲ ہے/۱۹۹۱ ہو وفات پائی۔عالم جلیل وسلخ اسلام ،مؤرخ، عافظ قر آن کر بیم ، جامعہ از ہر قاہرہ سے ٹی اٹھ ڈی کی ، پھروہیں پر نیز بغداد یونی ورش ، ابن سعود یونی ورش کے صدر ہوئے اور ابن سعود یونی ورش کے صدر ہوئے اور اس کے اسلامی شخصی وارس کے رکن رہے فیصل اسلامی بنک جدہ کی گران کمیٹی کے رکن ، افریقی ممالک میں تبلیغ خدمات ہیں ، نیز ریڈیو و شیلی ویژن کے ذریعے تبلیغ انجام دی۔

### شيخ محمد عبد الواحد احمد ريش

## شيخ عبد الله بن محمد بن صديق غماري وَوَالْدُوْ

مرائش کے شہر طبخہ میں ۱۳۲۸ ھے/۱۹۱۰ء کو پیدا ہوئے اور و ہیں پر ۱۳۱۳ ھے/۱۹۹۳ء میں یہ بائی۔ قرویین یونی ورٹی فاس اور از ہر یونی ورشی قاہرہ وغیرہ میں تعلیم پائی پھر طویل عرصہ قاہرہ مقیم رہے، جہال پذکورہ یونی ورشی میں استاذ نیز شہر کی دیگر علمی تظیموں کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں میں فعال رہے۔ اپنے دور میں مراکش کے محدث اعظم، حافظ قرآن کریم، فقیہ ، محقق، متعدد بار حج وزیارت فقیہ ، محقق، متعدد بار حج وزیارت کے لئے حاضر ہوئے ، جس دوران عرب وجم کے لا تعداد علماء نے اخذ کیا۔ بکثرت تصانیف میں سے چند کے نام رہ ہیں:

اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة ،انشاد الجاهل الغبي الي وجوب اعتقاد ان آدم نبي، المغام المبتدع الغبي بجوان التوسل بالنبي، اتحاف الأذكياء يجوان التوسل بالأنبياء والأولياء اعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبوس مساجد، اعلام النبيل بجوان التقبيل، الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام، بيني و بين الشيخ بكر ابو نريب، تفسير القرآن الكريم التحقيق الباهر في معنى الإيمان بالله و اليوم الآخر، توضيح البيان بوصول ثواب القرآن،حسن البيان في ليلة النصف من شعبان، الحجج البينات في إثبات الكرامات، دلالة القرآن المبين على ان النبي المُثَيِّنَةُم افضل العالمين الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين الرؤيا في القرآن و السنة اسبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، القول المقنع في الرد على الالباني المبتدع، كمال الإيمان في التداوي بالقرآن، مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة، المعامف الذوقية في أذكام الطريقة الصديقية، النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية، نهاية الآمال في صحة و شرح حديث عرض الأعمال

آخر الذكر كا اردوترجمه لا بهورس چها اور قادیا نیت كے تعاقب میں دوكت إقامة البرهان على نزول عيسلى عليه السلام في آخر الزمان، عقيدة اهل الإسلام في نزول عيسيٰ عليه السلام لكمين، جوشائع بوئين -[۵۳۴]

### شیخ ابراهیم بن عمر بن عقیل علوی ﷺ

جنوبی یمن کے علاقہ حضر موت کے مقام مسیلہ میں ۱۳۲۷ ہے۔ ۱۹۰۹ء کو پیدا ہوئے اور ۱۹۰۳ ہے۔ ۱۹۹۳ ہے کو پیدا ہوئے اور ۱۳۱۲ ہے۔ ۱۹۹۳ ہے کو وفات پائی فقیہ شافعی مسند، شاعر، علاقہ تعز کے مفتی اعظم تعینات رہے۔ نُہ دزیارت کے لیے بکثر ت سنر کیے، جس دوران لا تعدا دائل علم نے آپ سے اخذ کیا۔ ایک منظومہ 'مشرع المد القوی نظم السنن العلوی ''عنوان سے ہے۔[۵۳۵]

## • شيخ محمد ابو الونا بن محمد غنيمى تفتازانى ﷺ

مصر کے مشرقی صوبہ کے گاؤں کفرعیمی میں ۱۹۳۹ھ/ ۱۹۳۰ء کو پیدا ہوئے اور ١٩٩٥ه/١٩٩٥ عکووفات یائی۔قاہرہ یونی ورٹی سے بی ایج ڈی کی ، پھرای میں قلفہ کے یروفیسر نزشعبہ تحقیق کے نائب صدررے۔ صوفیہ کے سلسلہ خلوتیہ کے مرشد کبیر، مبلغ وفلسفی اسلام، تقل موفيه كرام كي ملك كيرومو قريطيم "المجلس الأعلي للطوق الصوفية" بص كا مدروفر قامره مي باس كفت مدرر ب\_اس منعب كو شيخ مشايخ الطسرق لعانية "كماجاتا ع- يزيظم كرجمان رساله التصوف الإسلامي "كسريراه تحد حمرى مجلس شوري كركن ، وزارت اوقاف كي في تحقيق تبليغي اداره المجلس الإعلى لشنون الإسلامية كركن، يمبرج يونى ورخى مين واقع اسلامك اكيدي كركن، يجيم مين الارندى عالمي تنظيم كے ركن رہے۔ نيز بيروت، قطر، كويت كى جامعات ميں اعزازى ر فیسرر ہے۔ حکومت مصر نے ۱۹۸۵ء کواور حکومت یا کتان نے ۱۹۸۹ء کواعلیٰ ترین ایوارڈ الله السكندسي وتصوف اورمقاله واكثريث ابن سبعين و فلسفته كعلاوه مدخل الى التصوف السلامي، منهج اسلامي لتدريس الفلسفة الأوراوبية الحديثة و المعاصرة في لجامعة عدى اسات في الفلسفة الإسلامية شامل إن - آب ن ١٩٨٨ ع والدن ش سفره منهاج القرآن التريشل كانفرنس بس شركت كى-[٢٥٣١]

#### شيخ محمد فال بن احمد بناني والم

موریتانیے کے عالم جلیل جو ۱۹۱۱ه اور ۱۹۱۱ه کو پیدا ہوئے اور ۱۹۹۷ه اور ۱۹۹۷ه کوفوت ہوئے۔
میلغ اسلام، رابطہ عالم اسلامی کے رکن اور دارالحکومت نواکشوط میں واقع اس کے دفتر کے سربراہ،
ابوان صدر کے مشیر، مشرق وسطی میں ملک کے گشتی سفیر، فقہ، سیرت، شعر، تاریخ کے
موضوعات بر متعدد تصنیفات ہیں۔[۵۳۷]

### • شيخ عبد العزيز بن محمد بن صديق غمارى

مراکش کے ساحلی شہر طنجہ میں ۱۳۳۸ ہے/ ۱۹۲۰ء کو پیدا ہوئے اور ۱۳۱۸ ہے/ ۱۹۹۵ء کو فوت ہوئے مراکش کے ساحلی شہر طنجہ میں اسلام میں تعلیم پائی۔ محدث بحقق ،مند، میلغ اسلام، صوفیہ کے سلسلہ شاؤلیہ صدیقیہ کے مرشد، کثیر التصانیف، جن میں سے چند کے نام ہیا ہیں:

اتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات من نظم المتناثر على الانهمام المتناثرة البغية في ترتيب احاديث الحلية الأولياء ، تعريف المؤتسي بأحوال نفسي الجامع المصنف لما في الميزان من حديث الراوى المضعف سراج الدلجة في فضل طنجة ، وجوب اتحاد المسلمين في الصوم و الافطام وغيره [ ٥٣٨]

## · شیخ محمد شاذلی بن محمد صادق نیفر

تیونس میں ۱۹۱۱ه کو پیدا ہوئے اور ۱۹۱۸ھ کے اور ۱۹۱۸ھ کے مدر ہوئے۔
زیتونہ یونی ورٹی تیونس میں تعلیم پائی ، آ کے چل کرای کے شعبہ اسلامیات کے مدر ہوئے۔
ملک کے نامور عالم ، محقق ، صحافی ، حافظ قر آن کریم ، امام و خطیب ، فقیہ ، مؤرخ و شام ،
پارلیمنٹ کے رکن ، تحریک آزادی کے رہنما ، مکی آئین بنانے میں فعال رہے۔ رابطہ عالم اسلائی
کے بانی رکن نیز فقد اکیڈ کی کے رکن ، مراکش و تیونس کی حکومتوں نے خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ پیش کیے ۔ تمیں سے ذاکد تھنیفات میں سے بعض کے نام یہ ہیں :
ایوارڈ پیش کیے ۔ تمیں سے ذاکد تھنیفات میں سے بعض کے نام یہ ہیں :

البوصيرى حياته و ادبه في المديح النبوى، شرح همزية البوصيرى، التجديد في الإسلام، الحركة الأدبية بتونس في القرن الرابع عشر، علماء سوسة، عمل الهل المدينة معناه و حجيته، مختصر تاريخ الزيتونة، المصلحة المرسلة -[279]

## شيخ حسن بن فاتح بن قريب الله عباسي

سوڈ ان کے مشہور عالم جو عالیًا زندہ ہیں۔ حافظ قر آن کریم ،ام در مان بوٹی در ٹی سوڈ ان نیز قاہرہ ایوئی ورسٹی سے بی اے اور خرطوم یوئی ورسٹی سے اوب میں ایم قل، پھراڈ نبرہ ایوٹی ورسٹی رطانیے سے فلسفہ میں ایکے ڈی کی اور مختلف اوقات میں سوڈ اٹی کالجز کے ادب ،شریعت، للفه شعبہ جات کے صدررے۔ پھرام در مان اسلامی ہوئی درسٹی کے سربراہ ہوئے۔ نزاعل تعلیم کے ام درمان انسٹی ٹیوٹ کے صدررہے، جے بعد ازاں یونی درشی کا درجہ رے کر قرآن واسلامی علوم ہونی ورشی کا تام دیا گیا۔متعدد عالمی ومقامی علمی کا نفرنسز میں الريك ہوئے عربي لغت اكير مي مصرفيز سوڈان كركن ، جامعات كے اتحادى عالمي عظيم كركن، صوفيه كے سلسلہ قادرية حانيہ سے وابسته ، ان كى تكرانى ميں بكثرت طلباء نے ايم فل اور لِ الله وي كى معرف مصرف حسن كاركردگى كا ايوار دورجدا وّل چيش كيا- پچياس سے زائد الفنيفات بين ، جن مين عاليك "السبحة مشروعيتها أدلتها" ويشيش نظرب، جو ۸۸ صفحات پر بیروت ہے چھپی لیعض لوگ اوراد ووطا نُف پڑھنے کے لیے گھلیوں و م کٹنے کے دانوں کا استعال ناجائز و بدعت قرار دیتے ہیں ، یہ کتاب ای فکر واعتراض کے الاب وتنبيح كے شرعی جواز يركهی كئ\_[٥٨٠]

---

محدث تجازی میرمحد بن علوی ما کلی میدید کی تظیم دیادگار کتاب مفاهید یجب ان نصح کے مقرظ ومو یدا مخاون علماء کرام میں سے مزید چند کے اسماء کرامی ہیں: انڈونیشیا میں اسلامک سنٹر کے سریراہ شیخ محمہ بن علی جبٹی میدید (وفات ۱۹۹۳هم) ۱۹۹۳ء)

جن کی تماز جنازہ میں ملک کے صدر ووزراء نیز سفراء نے شرکت کی [۵۴] بحرین میں سیر یم کورٹ کے بچ ورابطہ عالم اسلامی کے رکن شخ پوسف بن احد صد بقی ، جنوبی یمن میں حضرموت كمفتى عظم ومعرض عبدالقاورين احدين عبدالرحن سقاف الله (بيدائش ١٩١١هم ١٩١١هم)، مقیم جدہ[۵۴۷] شالی یمن کے اہم زیدی عالم وطلک کے مفتی اعظم شیخ احمد بن محد زیارہ ویسا (دفات ١٣٢١ه/ ١٠٠٠ء) [٥٣٣] حادث ابهم عالم ورابط عالم اسلاى كركن في موى ضيف الله ، سود ان ميں سريم كورث كے ج ومفتى اعظم سود ان شخ احد عوض مدنى ، كويت ك سابق وزیر ومشہور میلغ اسلام شیخ سید بوسف بن باشم رفاعی ، متحدہ عرب امارات کے عالم جلیل و وزیراوقاف شخ محدین احد خزرجی و الله جوال ازین ریاست ابوظی کے چیف جسٹس تھ، متحدہ عرب امارات کےصدر کے مشیر فدہبی امور شیخ سیدعلی بن عبدالرحمٰن ماشمی بحکمہ اوقاف دی کے بدیر بدرجہ وزیر ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ ما نع حمیری، مراکش میں علماء کی جماعت مجلس العلماء کے صدر ورائل اکیڈی کے رکن شخ رحالی فاروتی میشنی (وفات ۱۳۰۵ مر ۱۹۸۵ء) [۵۳۳] مصر کے سابق وزیراوقاف شیخ ابراہیم دسوقی مرعی اور جامعداز ہر کے صدر ڈاکٹر شیخ اجرعم ہائم، موریتانیے کے چیف جسٹس سیریم کورٹ نیز رابطہ عالم اسلامی کے ذیلی ادارہ فقد اکیڈیمی کے رکن شخ محرسالم بن محرعلی بن عبدالودود جو بعدازال ملک کے وزیر ثقافت واسلامی امور ہوئے، مكه كرمه كے شخ احرعبد الغفورعطار جوبل ازیں شخ محمہ بن عبد الوہاب نجدى كى مدح وستائش ميں متقل تاباله ي ع-

گزشته صفحات پرآ چکا که محدث تجاز کے خلاف کھی گئی کتاب "حواس مع المالکی"
سعودی حکومتی ادارہ کی طرف سے شائع کی گئی۔اس ممل کا جواب اہل سنت و جماعت
کی طرف سے یوں دیا گیا کہ تحدہ عرب امارات حکومت نے مفاهید یجب ان تصمح کا
اشاعت میں حصہ لیا، چناں چہ وزارت انصاف ابوظی اور محکمہ اوقاف دئی نے الگ الگ
اس کے متعدد ایڈیشن طبع کرا کے ونیا مجرمیں پھیلائے۔

مفاهیده یجب ان تصحح کی تالیف، ترتیب، اشاعت، برمرحله پراس اعلی اجتمام کے اثرات و نتائج سامنے آئے یخالفین کے حوصلے وعز ائم پست ہوئے۔ اس کے بعد علماء اہل سنت و نتائج سامنے آئے یخالفین کے حوصلے وعز ائم پست ہوئے۔ اس کے بعد علماء اہل سنت و نتائج سامنے ورد ان بر پااعتقادی معرکہ گوکہ جاری رہائیکن اس میں پہلی ہی تیزی شدرہ دری، شایدان کی تربیش میں مزید کوئی کارگر تیر ہاتی شدرہا۔

### سعودى وزير اوقاف

شخ محر بن عبدالوہاب کے افکار ومعتقدات کے وفاع کے لیے اب انہی کی نسل سے ایک عالم شخ محر بن عبدالعزیز بن محر بن ابراہیم نجدی سمامنے آئے ، جو بعدازاں ۱۹۹۳ء کو اللہ عالم شخ صالح بن عبدالعزیز بن محر بن ابراہیم نجدی سمامور واوقاف و تبلیغ تفکیل پانے پراس کے اق لیس وزیر تعینات ہوئے ، جس پر ناحال شمکن ہیں۔ انہوں نے ۱۹۸۵ء کے افتام پر مفاھیم یجب ان تصحح کے خلاف مشقل کتاب ' ھندہ مفاھیم نا' اکسی ، جس کا پہلا ایڈیشن بریدہ شہرے ۲۵۲ صفحات پر شائع ہوا ، پھر ۱۹۸۹ء کو بی مدینہ منورہ یونی رشی اور دار الافقاء نے الگ الگ مزیدایڈیشن شائع ہوا ، پھر ۱۹۸۹ء کو بی مدینہ منورہ یونی رشی اور دار الافقاء نے الگ الگ مزیدایڈیشن طبح کرائے ، آخر الذکرنے ۱۹۹۱ء کو پھر شائع کی۔ [۵۴۵]

## شیخ اسمـٰعیل بن محمد انصاری

صحرائے افریقہ میں ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۳۱ء کو پیدا ہوئے ، پھر سعودی عرب ہجرت کی اور ۱۹۳۱ھ/ ۱۹۹۵ء کو وفات پائی۔ پہلے مسجد حرم کمی نیز مدر سہ صولتیہ میں مدرس رہے پھر ریان کی راہ لی۔ بالا خردارالافقاء میں محقق تعینات کیے گئے۔متعدد تقنیفات میں سے بدکنام یہ ہیں:

الألمام بشرح عمدة الأحكام ، تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين الألماء بشرح عمدة الأحاديث الضعيفة و الرد على الالباني في تضعيفه ، تعقبات على سلسلة الأحاديث الضعيفة و البوضوعة للألباني ، مسالة في شأن الخضر عليه السلام ، سند قصيدة بانت سعاد والتحقيق العلمي في مجاله - [۵۴۲]

شخ آسلعیل انصاری نے دارالافقاء ریاض کی سر پری میں محدث تجازی حول الاحتفال بالمحول النبوی الشریف وغیرہ کتب ومضاش کے جواب ومحافل میلاد کے انکار پر مستقل وضیم کتاب القول الفصل فی حکم الاحتفال بدول خیر الرسل "الکمی، جو دارالافقاء نے بی ۵۰ می الصحافیات پرطیع کرا کے عرب و تجم میں تقییم کی۔ دارالافقاء نے بی ۵۰ می الص مطابق ۱۹۸۵ء کواس صفحات پرطیع کرا کے عرب و تجم میں تقییم کی۔

شيخ سيد ابي الحسنين عبد الله حسني هاشمي

مر مرمه کے عالم جلیل وصوفی کامل جو ۱۳۳۰ او ۱۹۱۱ او کو پیدا ہوئے اور ۱۹۱۵ او ۱۹۹۳ او ۱۹۹۳ او ۱۹۹۳ او ۱۹۹۳ او ۱۹۹۳ او کا دیا و فات پائی ۔ آٹھویں صدی جری سے اب تک جن مشہور علماء نے محافل میلا دے انعقاد کا انکار کیا ، اس کے رووشکوک کے ازالہ میں آپ نے ''الاحت خال بنالیدول النبوی بین المدؤید دین و المعام ضین مناقشات و مردود ''کھی، جو ۱۹۹۱ مرکوا ۱۹۱ صفحات پرچھی ۔ المدؤید دین و المعام ضین جاری اس فکری واعقادی جدل کے تناظر میں کھی گئی فیصلہ کن کتاب ہے۔ اور رینج دو تجاز کے درمیان جاری اس فکری واعقادی جدل کے تناظر میں کھی گئی فیصلہ کن کتاب ہے۔

محدث حجاز كى معركة الأراء مزيد تصنيفات

خاتم انتمین والرسلین سیدنا تھ بن عبداللہ ملی ایک دوخت اقدی کی زیارت کے ادادہ ہے مدیدہ منورہ کا سفر کرنا سواد اعظم کے نزدیک اعظم اعمال میں سے ہے، جب کہ دہا ہیا ہے تا جا کرفتر اردیتے ہیں ۔ محدث تجاز نے اس اہم مسئلہ میں المی سنت کی ہر طرح ہے ترجمانی کی۔ اپنی تصانیف کے سرور ق کوروخہ اقدی و مواجہ شریف کی رنگین تصاویر ہے آ راستہ کیا۔ اپنی تصانیف کے سرور ق کوروخہ اقدی و مواجہ شریف کی رنگین تصاویر نمایاں مقام بلکہ اپنی گھر میں درس وقد رئیں کے لیے بنائے گئے وسیح ہال میں ایسی تصاویر نمایاں مقام بلکہ اپنی نشست کے بیچھے دیوار پر آ ویزال کرا کیں۔ زیارت کی غرض ہے مکہ مرمدے مدینہ منورہ کے لا تعداداعلاند سفر کیے، نیز مستقل کتب تھیں ۔ اس موضوع پر پہلی کتاب 'شفاء الفواد بزیارہ قاتور کی محالی ہے ہیں موزارت اوقاف ابوظمی نے ۲۳۲ صفحات پر شائع کیا۔ خید العباد '' ہے ، جس پر صحرہ عرب امارات کے وزیرانصاف شخ محمد بن احماضحات پر شائع کیا۔ کی وزیر کے دوران اس بارے دورم کی کتاب 'الے زیارہ قالنہ ویہ بین الشوعیۃ و مدینہ مورہ قیام کے دوران اس بارے دورم کی کتاب 'الے زیارہ قالنہ ویہ بین الشوعیۃ و

البدعية " تاليف كى ، جواى برس ١٥٥ صفحات يرجيسى -

جج ۱۹۹۱ه مطابق ۱۹۹۹ و کے موقع پر زیارت روضدافدس کے منکرین و کالفین نے اس مسئلہ پرایک کتا بچہ جاج میں تقسیم کیا جو محدث ججاز تک پہنچا۔ اس کے جواب میں آپ نے پھر قلم اٹھایا اور الدیاس النبویة بین الشرعیة و البدعیة میں اضافہ کرتے ہوئے مریدا منز اضات و شکوک کا از الد کیا۔ اب یہ کتاب ۲۳۳ صفحات پر ۱۹۹۹ء کوئی ، نیز ۲۰۰۳ و میں قان ،اردین سے شائع کی گئی۔

نجدی کمتب فکر، نعت گوئی پہی یقین نہیں رکھا۔ محدث تجاز نے اپنی محافل کونعت خوانی سے ہیشہ آراستہ کیا اور آپ کے بھائی اس باعث بلبل ججاز کہلائے۔ نیز مسلمانان عالم کو مدت مصطفیٰ میں آئی کم کر غیب دینے کے لیے متعقل کتاب 'المعدح النبوی بین الغلو و الانصاف ''کامی جو ۱۳ مفحات پر چھی ۔

الل سنت دوم ابد کے درمیان ایک اورا ہم اختلافی موضوع ،میت سے متعلق اعمال و ایسال ثواب ہے۔ اس پرمحدث حجاز نے ایک سے زائد کتب لکھیں ، جیسا کہ 'تسحسقیدی الامال فیما ینفع المبیت من الاعمال ''جو ۵۸ اصفحات پرقامرہ اوراب یمن سے شائع ہوئی۔ جس میں ایسال ثواب ، قبر کے نزد کیک قرآن خوانی ، تلقین میت ، تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر مجمع ہونا و فاتحہ خوانی کے مسائل پرمسلک الل سنت کا بیان ہے۔

جشن ميلاوالنبى المفيقيم برحول الاحتفال كمتعددا يُريشن حجب حج شح، نيز آب كي خفيق وحواثى معتقد بين كي بعض كتب بحى منظرعام برأ حجى تعين يتب ال موضوع بر ايك اور مستقل كتاب "البيان و التعريف في ذكرى المعول النبوى الشريف" تاليف كى، جو 1990ء كوا ٢ اصفحات برجيجى -

مئلہ میلا دوقیام پر کتب کی تحقیق وتصنیف داشاعت کے ساتھ محدث تجاز نے بہا تک دہل اپنی رہائش گاہ نیز مکہ مکرمہ کے ویگر مقامات اور مدینہ منورہ نیز دنیا بھر میں جہال بھی گئے محافل میلا دمنعقد کیس جیسا کہ ۳ رفر دالحجہ ۴۴۰ اصام طابق ۹ رمارج ۴۰۰۰ء، بروز جعرات کو مغرب وعشاء کے درمیان آپ کے گھر مخفل میلا دمنعقد ہوئی ، جودو گھنٹے جاری رہی ،جس میں راقم السطورموجود تھا۔اس کی مختصر رودادیہ ہے کہ تمازمغرب وہیں پر باجماعت ادا کرنے کے بعد اجتماعي دعاموني پهرکلمه طبيبه نيز الله هو کا اجتماعي ذکريا آواز بلند، تلاوت قر آن مجيد اجتماعي لکین بیک آواز، پھرمیز بان لیعنی محدث تجازشخ سید محد بن علوی مالکی و مشکر نے خطاب فرمایا، جن کے بعد عراق سے آئے ہوئے عالم شخ ابو بکر سامرائی نیز ملک شام کے مہمان علاءاور تجاز مقدس کے مقامی علماء نے مختصر خطاب قرمایا۔ جس کے بعد نعت خوانی کا آغاز ہوا اور آ پ کے بھائی شخ سیدعباس بن علوی مالکی وغیرہ نے ترخم سے نعتیں پیش کیس۔اس دوران قصیدہ بردہ ومولود برزیمی کے منتخب اشعار بھی پڑھے گئے۔ آخر میں جملہ حاضرین نے مؤدب كر يهورصالوة وسلام بعينديا نبسى سلام عليك الكريرها ، محراى كفيت يل اجتماعی دعا ہوئی۔اب وہیں پرنمازعشاءادا کی گئی،جس کے فوری بعد کھر کے وسیع وعریض صحن میں جملہ حاضرین کے لیے کھانا لگ چکا تھا،جس میں بریانی وچٹنی نیز کھیل کی فراوانی تھی۔ اس محفل میں شرکاء کی تعداد بلام بالغه سات سوے زائدتھی ،لہذامحفل میلا دے لیے لاؤڈ سپیکر استعال کے گئے۔ یہ جج کے ایام تھے، اس باعث شرکاء میں مقامی باشندوں وطلباء کے علاوہ شام، عراق، یمن، انڈونیشیا، پاکتان، ترکی و ہندوستان وغیرہ ممالک کے باشندے يرى تعداديس وكھے گئے۔

محدث حجازی ایک اور کتاب 'منهج السلف فی فهم النصوص بین النظریة و التسطبیسق '' مجھی بطورخاص قابل ذکر ہے، جس کا دوسراایڈیشن ۱۹۹۸ء کو ۱۸۰ صفحات پر چھپا اوراس میں فریقین کے درمیان زیر بحث جملہ اہم مسائل کا پھر سے احاطہ کیا گیا۔

محدث حجاز کی مخالفت میں مزید مواد

جشن میلا دالتبی ﷺ کے جواز پرمحدث حجاز نے بکٹرت کتب شاکع کرکے انہیں اسلامی دنیا میں بخو بی پھیلا دیا۔ دوسری جانب مخالفین قلم ولا تھی کے ذریعے اس مل کو روکنے میں سال ہاسال سے کوشاں تھے، لیکن من پیند متیجہ نہیں مل سکا۔ اس بارے شخ ا على انصارى كى ندكوره بالا تنحيم كتاب كى اشاعت كے بعد علماء نجد اور ان كے كار ندوں نے اس غرض سے پورى و نیا كے كتب خائے ، ان كى فہارس كے توسط سے یا بلا واسطہ كھنگال ڈالے كہ محافل ميلا و كے انكار پر قديم اووار نے علماء كى تصنيفات تلاش كر كے انہيں شائع كيا جائے ، ليكن اسملامى ور شہدے الى كوئى كتاب نہيں ملى۔

محاقل میلاد کے انکار کا سلسلہ آٹھویں صدی ججری کے آغاز پرشروع ہوا اور آئندہ ادوار میں جن مشہور علماء نے اٹکار کیا ان کی تعداد یا نج سے زیادہ نہیں الکین انہوں نے بھی اس مسئلہ برکوئی مستقل کتاب نہیں لکھی بلکہ اپنی دیگر تصانف میں ایک دو مطور کے ذریعے اپنا موقف بیان کیا۔ چٹال چہ تمام ترکوشش کے بعد محدث تجاز کے مخالفین کو ایک الی تحریطی جوقدر مفصل اور پیاس کے قریب مطبوع سطور کی ہے۔ یہ آ کھویں صدی ججری ك ايك مصرى عالم كافتوى ہے،جس كاردونغا قب مصركے بى مشہور عالم علامہ سيوطى وخالفتا بخونی کر نیکے تھے۔الغرض اس فتوی نیز اس بارے علماء نجد کی چھے کتب ورسائل جمع کر کے بیمارامواددارالافتاءریاض نے ۱۹۹۸ء کو یک جادوجلد کی ۲۳۹ صفحات یر "مرسائل نبی حکم الاحتفال بالمولد النبوى "نام عظيع كرائي تقيم كيا-يون خالفين في جش ميلادك انکار پر چودہ صدیوں میں لکھا گیا تمام اہم مواداس مجموعہ کے ڈریعے شائع کر دیا،جس میں محدث تجاز کے خلاف ککھی گئی تین کتب، شیخ ابو بحرالجزائری کی الانصاف، شیخ حمود تو بجری کی الدد القوى الشيخ اساعيل انصاري كى القول الفصل كے علاوہ فتوى شيخ بن يا زبھى شامل كى كئيں۔ اس مجموعہ میں شامل آ مھویں صدی جری کے ذرکورہ فتو کی کوچھوڑ کریاتی تمام کتب چودھویں صدی كا اختام ويندر موي صدى كة غازير سعودي عرب بالخصوص خط نجدير تصنيف كي كئي \_ ا گلے مرحلہ میں لبنان کے سابق فوجی میجرشا کرالحاج سامنے آئے اور مول ابن ديبع جس يرمحدث تخاز نے تحقیق انجام دے کر دلع صدی قبل شائع کرایا تھا،اس کے خلاف کتاب "كتب في اعناق الأثمة السرائيليات حول مولد الرسول صلى الله عليه و سلم "الكمي، جو۲۰۰۲ ء کو ۹۹ صفحات پر بیروت سے چھی

محدث حجاز كفلاف غيرمعروف عالم شيخ ممير فليل كى كتاب "جلاء البصائد في الدد على شفاء الفواد و الذخائد" بهي شائع موئى -ان متقل كتب كعلاوه بعض مخالفين في المؤين شفاء الفواد و الذخائد " محدث حجاز كفلاف كسا - الي تصائف كايك آده باب من محدث حجاز كفلاف كسا - الي كتب من شخ على عليان كل التبدك المشروع و التبدك الممنوع، شخ جيلان بن خضر عروى كي الدعاء و منزلته في العقيدة الإسلامية، شخ على رضاكي المباحث العلمية بالأدلة الشرعية شامل بين -

شیخ حودتو یکری کی الرد علی الکاتب المفتون "بھی ای تناظر میں لکھی گئ، جو اور یاض ہے وہ ۲۵ صفحات پرشائع ہوئی۔

محدث تجاز وسواد اعظم کے افکار ومعتقدات کی مخالفت میں جملہ ذرائع سے کام لیا گیا، ہراسال کرنے کی کوششیں،عدالتی کارروائی،مضامین و کتب،انٹرنبیٹ، آڈ بو کیسٹ وغیرہ۔ مکہ مکر مہ میں مقیم نجدی فکر کے عالم ڈاکٹر شیخ سفر بن عبدالرحمٰن حوالی کی آواز میں آڈ بو کیسٹ تیار کر کے بڑی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔

#### محدث حجاز کی تائید میں مزید مواد

شیخ انوراسعد ابوالجد اکل نے میلا دے جواز پر 'است عبی انتہاھی''کے مستقل عنوان سے متعدد مضامین لکھے، جوروز نامدالمددینة المنوسة ، جدہ کے بعض شاروں میں عالیًا ۲۰۳۲ کے کو جوئے۔

روزنامدالسندو ممکرمدکشاره ۱ روزنامدالسند کی طرف ایک مضمون چھپا، جس میں کافر میلا و، ایصال تو اب کے لیے سوم و چہلم وغیر و اجتماعات کی ایک مضمون چھپا، جس میں محافل میلا و، ایصال تو اب کے لیے سوم و چہلم وغیر و اجتماعات کی تائید و جواز میں لکھا گیا۔ مضمون نگار نے مخالفین کی خوب درگت بنائی اور مسجد حرم کمی کے خطباء کے دویہ کو بھی نامناسب قر اردیا۔ شخ حمود تو یجری کی کتاب 'السرد عدلی السک انسال مفتون ''ای مضمون کے جواب میں کسی گئی۔

محدث تجاز کے دفاع میں لکھی گئی مستقل کتب میں مصر کے شیخ حسام الدین شلمی ک

عرب دنیا کے بعض علماء اہل سنت نے دیگر موضوعات برایٹی تصانیف میں حسب موقع محدث حجاز کے دفاع اوران کے مخالفین کا تعاقب کیا۔ جبیبا کہ محکمہ اوقاف دبی کے سربراہ ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ بن مانع حمیری نے وسلہ کے موضوع پرائی صحیم کتاب "التامل فی حقيقة التوسل" بين اكي مقام يرسعووى وزيراوقاف كى كتاب هذه مفاهيمنا كاروكيا-[٥٣٨] متحدہ عرب امارات کی حکومت نے محدث حجاز وا کا برعلماء نجد کے درمیان بریا ال معركه ميں سواد اعظم كاخوب ساتھ ديا۔ محدث حجاز كى اہم تصنيفات ابوظى و دئ سے شائع كيس \_ نيز بار باآب يهال كے دورہ يرآئے، جس دوران سركارى ٹيلى ويژن وغيره مقامات پرتقاریرکا اہتمام کیا گیا۔جیبا کہ بائیس رجب ۱۳۱۸ ہے،مطابق پائیس نومبر ۱۹۹۷ء، بروز ہفتہ رات گئے معجز و معراج کی مناسبت ہے دبئ ٹیلی ویژن پرآپ کی تقریر ''فی ذکری الاسدى و المعراج "عنوان عفركي من اورتين رمضان ١٨٨ اه،مطابق ووجنوري ١٩٩٨ء، بروز جمعه كوافطار تقبل ابوظمي ٹيلي ويژن كے يروگرام "خاطرة الإفطاس" ميں محدث حجازكي تقریر پیش کی گئی۔ا گلے جمعہ، مینی دس رمضان کواسی پروگرام میں ایک اور تقریر نشر کی گئی، جس میں آپ نے رمضان مبارک میں عمرہ کی فضیلت بیان فرمائی۔

مدت بخباز کے خلاف تیاری گئی معی کیسٹ کے جواب میں کیسٹ بعنوان'الرد علی ابلطیل سفر حوالی''تیاری گئی معی کیسٹ کے جواب میں کیسٹ بعنوان'الرد علی ابلطیل سفر حوالی''تیاری گئی، جوحالیہ ایام میں ایک ویب سائٹ پرئی جاسمتی ہے۔[۵۳۹] اس پس منظر میں لکھی گئی ڈاکٹر شیخ عمر عبداللہ کا ال کی آیک کتاب بطور خاص قابل ذکر ہے،

جومحدث حجازي وفات كے بعد شائع موئي۔

## ڈاکٹر شیخ عمر بن عبد اللہ کامل

۱۳۷۱ه/۱۹۵۲ه کو مکه محرمه میں پیدا ہوئے۔ ریاض ہوئی ورٹی سے بی اے اور اسلامی اقتصادیات پر کراچی ہوئی ورٹی سے پہلی بار پھرائی شعبہ میں ویلز ہوئی ورٹی سے دوسری بارایم فل کیا۔ اسلامی علوم میں کراچی ہوئی ورٹی سے پہلی اور اسلامی قوانین پر از ہر یوئی ورٹی سے پہلی اور اسلامی قوانین پر از ہر یوئی ورٹی تاہرہ سے دوسری بارپی آج ڈی کی ، جب کدان دنوں ویلز یوئی ورٹی سے تئیسری بارپی آج ڈی کررہے ہیں۔ اقتصادیات اور دیگر اسلامی موضوعات پر ۳۵سے تاکہ تضادیات اور دیگر اسلامی موضوعات پر ۳۵سے زائد تصنیفات ہیں، نیز اخبارات و رسائل میں مضامین جیچے۔ مقامی و عالمی سطح پر متعدد کا نفرنسز میں شریک ہوئے۔

عقیدہ توحید کولیمن وہابیائے تین اقسام توحیدر ہوبیت، الوہیت اور اساء وصفات یں تقسیم کیا ہے۔ ڈاکٹر عمر کامل نے اس کے لیے''عقیدہ تشلیت توحید،'' کی اصطلاح استعال کرتے ہوئے تقتیم کے بدعت وباطل ہونے پر کتاب' 'کلمة هادئة فی بیان خطاء استعال کرتے ہوئے تقلیم کے بدعت وباطل ہونے پر کتاب' کلمة هادئة فی بیان خطاء التقسید الثلاثی للتوحید،' ککھی، جو ۲۰۰۱ء کو ممان اردن سے ۲۸ صفحات پر شاکع ہوئی۔

جامعداز برك تحت لكما كياآ پكامقالد أكثر يث القواعد الفقهية الكبرى و الشرها في المعاملات المالية نام ب اسمالا الحوقا بروس جها اصول فقه پر تسهيل الطرقات في نظه متن الوب قات كي شرح لكمي، بوس ١٠٠٠ بوس ١٨٥ مقات پر بيروت مثالع به و كي اور فقه اسلاك كموضوع پر مزيد تعنيفات شي السرخصة الشرعية في الأصول و القواعد الفقهية عفقه المعاملات من منظوى الإسلامي بي طحدين كالأصول و القواعد الفقهية عفقه المعاملات من منظوى الإسلامي بي محدين كي تعاقب من حواى مع العلمانيين العوام من قواصد العلمانية بي شير سير محووات كي متعدد كتب كروش الآيات البينات لما في اساطير القمني من الضلال و الخرافات لكمي ، جوجامعاز بريل علم عديث كاستاد و اكر يكي اما على كاقل مي كراته

۱۹۹۵ء کوا ۱۹۹۵ سفوات پرقا بره سے چیں اور مصر کے طیل عبد الکریم کی بعض کتب کے تعاقب میں اداع عن الرسول میں آئی و الصحابة عما جاء من افتراء ات صاحب شد و الربابة الکھی، جوان ۱۹۹۵ء کوقا بره سے ۱۹۲۸ صفحات پر طبح بوئی ۔ وہائی قکر کے تعاقب میں بیین الأصولیین و الخواس جے کے علاوہ التحدید من المعجانی فقہ بالتکفید جو ۲۰۰۳ ء کو ۱۱ اسفحات پر چھی ۔ الخواس جے کے علاوہ التحدید من المعجانی فقہ بالتکفید جو ۲۰۰۳ ء کو ۱۳۳۹ پر بیروت سے المار قبی اور المتطرفون خواس جا العصر جس پر مصر کے ڈاکٹر شخ یوسف قرضاوی [۵۵۰] نے اللہ المار فون خواس ج العصر جس پر مصر کے ڈاکٹر شخ یوسف قرضاوی [۵۵۰] نے القریظ کسی اور رہے ۲۰۰۳ء کو ۱۳۸۵ سفحات پر بیروت ہی ہے جسی ۔

شیخ محمطی صابونی کے خلاف ڈاکٹر سفرحوالی نے کتابچہ بنام نقد منهج الأشاعرة فی
السعقیدة لکھا، جو ۹ ۸ صفحات پر ۵۰ ۱۳ اوکو بت سے شائع ہوا، اس کے جواب میں
ڈاکٹر شیخ عمر کامل نے کفی تقریقاً للأمة باسم السلف کھی، جس پر تیونس کے سابق مفتی اعظم و
فقا کیڈ کی جدہ کے رکن شیخ محم محتار سلامی اور عراق کے مشہور بسلغ اسلام ڈاکٹر شیخ احرکیسی نے
فقا کیڈ کی جدہ کے رکن شیخ محم محتار سلامی اور عراق کے مشہور بسلغ اسلام ڈاکٹر شیخ احرکیسی نے
فقا کیڈ کی جدہ کے رکن شیخ محم محتار سلامی اور عراق کے مشہور بسلغ اسلام ڈاکٹر شیخ احرکیسی نے
فقا کیڈ کی جدہ کے رکن شیخ محم محم کو ۲۵ کا صفحات پر شائع کی گئی۔

الل بيت وصحاب كرام فرق الفرن بارك الأدلة الباهرة على نفى البغضاء بين الصحابة و العترة الطاهرة المحريح من شفاء و العترة الطاهرة المحريح و من شفاء القلب الجريح و ٢٠٠٧ ع كواكم اصفحات بريروت من طبع بوئى اورتصوف كموضوع برالقلب البحريح و ٢٠٠٧ ع كواكم اصفحات بريروت من طبع بوئى اورتصوف كموضوع برالتصوف بين الافراط و التفريط ، طريق المساكين الى مرضاة مه العالمين التصوف بين الافراط و التفريط ، طريق المساكين الى مرضاة مه العالمين من التحريم و التفريط ، طريق المساكين الى مرضاة مه العالمين التحديد المحالية و التفريط ، طريق المساكين التحديد المحالية و التفريط ، طريق المساكية المحالية و التفريط ، طريق المحالية و التفريق المحالية و

ڈ اکٹر شخ عبد اللہ کامل آج کے تجاز مقدی میں صوفیہ کے سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور مرشد ہیں اور المستقلة شیلی ویژن جینل لندن پر ۲۰۰۷ء کو اہل سنت و وہا ہیہ کے درمیان جودی روزہ مناظرہ منعقد ہوا، اس میں آپ نے اہل سنت کی تمائندگی کی۔علاوہ ازیں ۲۰۰۵ء کو محدث جہاز کے بھائی شخ سیدعباس بن علوی ماکلی کی معیت میں جن عرب

علماءومشاخ نے ہندوستان کا دورہ کیاء آپ ان میں شامل تھے۔

محدث تجازی کتاب النخاند المحمدیة "پرسعودی علاء سپریم کوسل نیز دارالافقاء ریاض کے اعتراضات وحواس مع الممالکی کے جواب ش ڈاکٹر شخ عرکال نے کتاب المنخاند المحمدیة بین المؤیدین و المعاسم ضین علی ضوء الکتاب و السنة و أقوال علماء الأمة "الكسی جس پرمعرک مفتی اعظم ڈاکٹر شخ علی جعہ عراق کے ڈاکٹر شخ احرکیوں اور میہ کرمہ کے شخ سیدعبداللہ فراج شریف نے تقاریظ کسیں اور بید داکٹر شخ احرکیوں اور میہ کاری ہوئی۔

## اسلامیان پاک وهند کا موقف

محدث حجاز کی شخصیت اور تصنیفات کی بنیا دیر تجاز ونجد کے درمیان جوطویل معرکہ برپارہا، اس بارے پاک و ہند میں آبادا ہم اسلامی مکاتب فکر کا مؤقف کیا تھا، کس نے کس کی حمایت کی ،اس کی ایک عمومی جھلک ہیہے:

#### • علماء غير مقلدين

 ریاض سے شاکع ہوا، جس میں متعدد مقامات پر محدث حجازی کتاب صف اهید یجب ان تصحیح کے خلاف کھا گیا۔[۵۵۳]

ورج كرناممكن تقااور عرب وعجم كاكابرين علماء اللسنت كوبطور خاص شنج الفاظ والقاب بين بروه نازيبالفظ لكها بودرج كرناممكن تقااور عرب وعجم كاكابرين علماء اللسنت كوبطور خاص شنج الفاظ والقاب ئوازا - يول بيرمقال و اكثريث جديد وقد يم به بهوده الفاظ واصطلاحات كالمجموعة بن كياء للزااس كى اشاعت "فاموس الشنائعة و السباب لأنهة الإسلام" نام سازياده مناسب وموزول تقى معلوم رب مبحر نبوى كامام وخطيب و اكثر شخ على بن عبد الرحمن حذيفي الله مناسب وموزول تقى معلوم رب مبحر نبوى كامام وخطيب و اكثر شخ على بن عبد الرحمن حذيفي الله مقاله كم حتين بين سي معلوم مرب مبحد نبوى كامام وخطيب و اكر شخ على بن عبد الرحمن حذيفي الله مقاله كم حتين بين سي سي منطوم من مناسب عنه المراحمة الله مناسب وموزول تقى معلوم من مناسب عنه المراحمة المناسبة على بن عبد الرحمن حذيفي الله مقاله كم حتين بين سي سي مناسب عنه المناسبة ا

#### و علماء ديوبند

علاوہ ازیں محدث جہاز کے خلاف لکھی گئی شیخ ابو بکر الجزائری کی کتاب الإنساف کا اردوتر جمہ سید محمد غیاث الدین مظاہری نے کیا جو''مسئلہ میلا داسلام کی نظر میں' نام سے ۱۳۰۹ ھے کو دار الا قتاء ریاض نے کہ صفحات برطبع کرائے تقسیم کی۔اس کا دوسرا ترجمہ سید مشاق علی ندوی نے کیا، جو' قرآن وحدیث کی روشی میں محفل میلاؤ' نام سے ۲۳ صفحات برجدہ سے طبع کرا کے پھیلایا گیا۔

محافل میلاد کے انکار پرشخ عبد العزیز بن باز کے جاری کردہ فاوی کا ترجمہ صاحبزادہ قاری عبدالباسط کی میں سے اردو نیوز میں ایک سے زائد بارشائع ہوا۔اس کا دیگرافرادنے بھی اردو ترجمہ کیا۔

#### • علماء اهل سنت وجماعت

عدت جہاز کے تعارف و حالات پراردوم ضامین نگار،ان کی متعدد کتب کے مترجمین و ناشرادارے، بیاک و جند میں و ناشرادارے، بیاک و جند میں ایڈیشن شائع کرنے والے ادارے، بیاک و جند میں بیدا عمال انجام دینے والے تمام افراد و ادارے یہاں کے سواداعظم المل سنت و جماعت میں سے جیں، جن کا مختصر ذکراس تحریر کے پہلے باب میں آچکا ہے، یہاں تکرار کی حاجت نہیں۔ مزید ہے کہ جمعیت علماء بیاکتان، متحدہ مجلس عمل، ورلڈ اسلا مک مشن کے صدر مولا ناشاہ احد نورانی صدیقی مختلف کے زیراجتمام کراچی سے شائع ہونے والے عربی رسالہ مولا ناشاہ احد نورانی صدیقی مختلف کے زیراجتمام کراچی سے شائع ہونے والے عربی رسالہ کیا گیا، جو شخ عبدالعزیز بن باز کے فتو کی برا ٹکار میلا و کے تعاقب میں لکھا گیا تھا۔ [۵۵۵] بغداد کے شخ سید یوسف ہا تم رفائی کیا گیا موائی نے الدعوۃ کاریشارہ طاحظہ کیا تو شخ یوسف رفائی کیا گیا، جو شخ عبدالعزیز ابن بانی، شائع کیا گیا۔ [۵۵۹] کیا الدین للود علیٰ فتوی الشیخ عبد العزیز ابن بانی، شائع کیا گیا۔ [۵۵۹]

جامعدنظاميدرضويدلا بوركسابق شيخ الحديث مولانا محدعبدالكيم شرف قادرى في اس تناظر ين الصح كل شيخ الوبكر الجزائرى كى كتاب و جاؤوا يدر كضون كاعر بي شي رداكها، جو ١٩٨٨ء كود حول المبحث التوسل "نام م كتابي صورت مي لا بور عي إ ١٩٨٥ المور عنها إلى المعبد التوسل المعبد التوسل السنة "ميس شامل كي كن ، جو ١٩٩٥ م كولا بحور، بعد از ال يرجم وعد رسائل "من عقائد اهل السنة "ميس شامل كي كن ، جو ١٩٩٥ م كولا بهور،

يربين عائع موئي-[٥٥٨]

حواس مع المسالكى كي جواب مين شيخ يوسف رفائى كي قلم بندكرده كتاب الدود المعكم المعكم المدارد المعكم المعكم المعكم المعكم المعلم المعكم المعلم المعكم المعلم المعلم

جشن ميلا دالني طَيْفَقَهُم إر علا على قارى كى المدوى دالدوى في المدول النبوى صلى الله عليه وسلم برخفيق انجام دے كرمحدث تجازف شائع كرائي هي مولانا محركل احرشتي في ال كتاب كا اردوتر جمد كيا، جومولانا ابودا وُدمح مسادق (بيدائش \* ١٣٥٥هم ١٩٣١م) كي الكتاب كا اردوتر جمد كيا، جومولانا ابودا وُدمح مسادق (بيدائش \* ١٩٥٥م الله ١٩٥٥م كي كي الفظ كے ساتھ ١٩٩٣م الله بحك، كوجرانواله سے ٨٨ صفحات پر شائع كى گئ الدازال دوسر المختفر ترجمه مولانا غلام رسول سعيدى في كيا، جونورالحبيب شي چهيا - [٥٩٥ معلى المولانا في المولانا في المول سعيدى في كيا، جونورالحبيب شي جهيا - [٥٩٥ معلى المولانا في المولانا في المول المول سعيدى في كيا، جونورالحبيب شي جميا جراده مول المول المول

مفتی محمد خان قادری نے شخ اسلحیل انصاری کی القول الفصل کا جواب اردوش بنام ' محفل میلا دیراعتر اضات گاعلمی محاسبہ' لکھا، جو پہلی بار لا ہور ہے ۱۹۹۳ء کو ۱۲۸ صفحات پر، پھر کراچی ہے ۹۲ صفحات پرشائع ہوئی۔ نیز اس کے اجزاء پاکستان کے بین اردورسائل' فیضان مصطفیٰ' [۵۲۱]وغیرہ میں اشاعت پذیر ہوئے۔

محدث تجازئے شیخ زین العابدین برزنجی کا صنف نوئیہ میں منظوم کر دہ مولود نامہ ساقة عسطرة بیں شامل کیا تھا۔ بیدا جارشید مجمود کی ادارت میں شائع ہونے والے رسالہ "نعت' کے "عربی نعت نمبر' میں شامل کیا گیا۔[۵۲۴]

مولانا اجمد رضاخان بریلوی میسید کے پڑیوتا مولانامفتی اختر رضاخان از ہری فُوزیارت کے ارادہ سے ہندوستان سے مکہ کرمہ حاضر ہوئے تو محدث تجازے ملاقات ، ۔ اظہاریک جہتی کے لیے ان کے گھر گئے اور جب رخصت ہو کرسڑک پر پہنچے تو سعودی خفیہ ادارون نے وہیں سے حراست میں لے کرفوری طور پر واپس وطن بھیج دیا۔اس تعلی یاک وہند میں احتجاج کیا گیا۔

وارالعلوم محدینے شد بھیرہ کے سرپرست مولانا پیرمحد کرم شاہ از ہری کے آیک سنز عمرہ و زیارت کے موقع پرمحدث حجاز نے ان کے اعز از میں گھرپر دعوت خاص کا اہتمام کیا۔

### محدث حجاز کی منھج

محدث تجاز کے تقریباً چالیس سالدو وقی عمل کو چارادوار میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔
انتحاف ذوی الهده کے من اشاعت ۱۹۲۵ء ہے ۱۹۸۰ء کوال ن خانسر المحمدية کی
اشاعت تک کا پہلا دور، پھر الذخانس المحمدية کے شائع ہونے پرعدالتی کارروائی کے
آغاز ہے ۱۹۸۱ء کومقدمہ کی فائل ٹائب وزیراعظم تک پہنچائے جانے کا دوسرادور، جب کہ
تیسرادور ۱۹۸۲ء کوحدواس مع الممالکی کی اشاعت ہے ۱۹۸۵ء کومفاھید یجب ان
تصحیح کی اشاعت تک اور چوتھا وآخری دوراس یا دگار کتاب کے منظر عام پرآئے ہے
تصحیح کی اشاعت تک اور چوتھا وآخری دوراس یا دگار کتاب کے منظر عام پرآئے۔

ان کامونف سواد اعظم کے عین مطابق اور تنج اعتدال پر بنی تھی ، البندا ندکورہ ادوار کے کسی بھی مرحلہ پراپیٹے مونف پر نظر ثانی یا تنج کو نیار ٹے دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ووسری جانب ان کے خالفین ومعترضین کامونف مخصوص ، محدود حلقہ کی ترجمانی اور تنج تشددہ انتہا پیندی پر بنی ، نیز سیاسی عوامل کے زیر اثر تھی ۔ لہندا بد لئے حالات کے ساتھ انہیں اپ رویہ پر نظر ثانی کرنا پڑی ، جو گویا محدث تجاز کی حقانیت کاربانی اعلان تھا۔ فریق مخالف کے طرز عمل کی چند مثالیس یہاں پیش ہیں :

سیر ۱۳۲۳ کے ۱۳۰۰ کا واقعہ ہے، اس وقت کے سعودی ولی عہد و نائب وزیرِ اعظم شہرادہ عبد اللہ بن عبد العزیز ال سعود کے تھم پر ملک بھر میں موجود مختلف مکاتب فکر کے اہم علماء ومفکرین ، دانش وروسحانی وغیرہ علمی طبقیات کو مؤکر کے ان کے درمیان مکالمہ و غدا کرات ، ملا قات و نیا دلد آراء کے لیے ملک کے مختلف صوبوں میں کا نفرنسز منعقد کرنے کاسلسلہ شروع کیا پہلا قدم تھا۔ آئبیں منعقد کرنے کاسلسلہ شروع کیا پہلا قدم تھا۔ آئبیں ''اللقاء الوطنی للحواس الفکری ''کانام دیا گیا اوراس سلسلہ کی دوسری کا نفرنس مکہ محرمہ میں مونا قراریا ئی ۔ اس کی میز بانی وصدارت کی فرمدواری شخصالے بن عبدالرحلی صین کومونی گئے۔ مونا قراریا ئی ۔ اس کی میز بانی وصدارت کی فرمدواری شخصی و مجد نبوی وغیرہ حرمین شریفین کے مقامات مقدمہ میں غربی امور کے نگران اعلیٰ بدرجہ وزیر شے ، جب کدا گلے برس لیعن ۵۰۰۵ء کو اسلامی خدمات کی بنا برانہیں ' شاہ فیصل عالمی ایوارڈ' عطا کیا گیا۔ [۵۲۳]

ان ہے تبل بیر منصب مجد حرم کی کے امام وخطیب شخ محد بن عبداللہ مہیل کے سپر دفقا، جو کچھ ہی عرصہ پہلے بیرانہ سالی کے باعث اس سے الگ ہوئے تھے۔ جب کہ شخ محد سبیل سے الگ ہوئے تھے۔ جب کہ شخ محد سبیل سے پہلے اس پرشخ سلیمان بن عبید تعینات تھے، جنہوں نے چوتھائی صدی قبل عدالت کے علم پر محدث حجاز کو اپنے عقا کدسے تو بہ ورجوع کے لیے طلب کیا تھا، جس کی تفصیل گزشتہ صفحات پر آ چکی۔

قوی فکری مکالمہ سلسلہ کی اس دوسری کانفرنس میں ملک کے جن علاء کوشرکت کے ترینی دعوت نامے شخصالح کی طرف ہے جیجے گئے ،ان میں محدث تجازشا ال تھے۔
اس بارے آپ نے خود کھا: میں ملک کے اندر مکالمہ ، فکری نشست اور دیگر نوع کی کانفرنسوں میں شرکت و نتا ولہ آراء جیسی فضا کو بھول چکا تھا، کیوں کہ میں اھے کے قریب اس طرح کی علمی سرگرمیوں سے الگ ہو گیا تھا یا کر دیا گیا تھا، جس کے بعد میری سرگرمیوں کارخ محض بیرونی و نیا کی جانب رہا، لہذا اب وعوت ملنے پر میں نے استخارہ کیا، جس کے کارخ محض بیرونی و نیا کی جانب رہا، لہذا اب وعوت ملنے پر میں نے استخارہ کیا، جس کے کارخ میں شرکت کا فیصلہ کیا اورشخ صالح حصین کوتح بری جواب ارسال کر دیا۔

اس كانفرنس كامركزى موضوع" الغلو و الاعتدال مرفية منهجية شاملة "طحاقا

اور یہ پانچ روز ۲۸ رسمبر ۲۰۰۳ و تا کیم جنوری ۲۰۰۴ و منعقد ہوئی۔ اس میں شیخ صالح تصین وغیرہ مخالفین کی موجود گی میں محدث حجاز نے جو مقالہ و تاثرات پیش کیے، وہ تاریخی وستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے چند نکات یہاں پیش ہیں۔ محدث مجاز نے فرمایا:

میں سے بتانا پیند کرتا ہوں کہ قدا کرہ ومکالمہ، افہام وتفہیم کی اہمیت جیسے عوامل کی سریری اوران کے فروغ کی ضرورت بارے یں ہیں برس قبل اپن کتاب "مفاهیم يجب ان تبصحح "كة ريع دعوت وتوجه دلا چكانبول اوران عوامل سے بيزاري ولا تعلقي اورغفلت برتنے کے نتیجہ میں جومشکلات و فتنے جنم لے سکتے ہیں نیز غلو وانتہا بیندی کو کتنا زیادہ فروغ من كامكان ب،ان فدشات كالظهار من الي كتاب "التحذيد من المجانه بالتكفيد "شي كرچكا بول، جودى برى قبل شاكع بوكى اوراب شي جمعتا بول كدان كانفرنس ك انعقادی صورت میں بیای جانب ومناسب وقت میں درست قدم ہے،جس کی بوری دنیا منتظر تھی۔ غلو کے مظاہر میں ہے ہے کہ بعض لوگ امت اسلامیہ کے ان علماء وعوام کو جواشعری، ماتريدي، شيعه، اباضيه، صوفيه افكارے وابستہ ہيں، ان پر بغير كسى اصول وضابطہ كے كفرو شرک و صلال کا تھم اور انہیں ملت اسلامیہ سے خارج قر اردیج ہیں اور یہی وہ فتہ تھفیر ہے جو وہشت گردی کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں بکثر ت انسانی جانیں ضائع ہورہی ہیں۔ مين اس موقع يرملك مين رائج تعليي نصاب بالخضوص توحيد كے موضوع يرشام مواد كى جانب توجه مبذول كرانا جا بول گا، جس ميں بعض اسلامي فرقوں كو كفروشرك اور كمرابي كى علامت قرار دیا گیا ہے۔ایی ہی کتاب ہمارے ہاں نویں جماعت کے مضمون "توحید" میں ید هائی جارہی ہے۔جس میں صوفیہ کوشرک وملت اسلامیہ سے خارج بتایا گیا ہے، جب کہ ونیا بھر کے نتین چوتھائی مسلمان صوفیہ کے معتقدات پر ہیں اور ونیاان کی خانقا ہوں ومراکزے مجری پڑی ہے۔جنہوں نے استعاری قو توں کے مقابلہ، وطن کے دفاع اور اسلامی تعلیم کی اشاعت میں عظیم کردارادا کیا۔ان میں سنوسیہ ادریسیہ، تیجانیہ، قادر سے، رفاعیہ، شاذلیہ،

مہدیہ، تقشیتد نیہ میرنتیتہ وغیرہ صوفیہ کے مراکز شامل ہیں، جن کی خدمات ہے تاریخ کے اوراق پر میں۔

ہمارے ہاں یعنی سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں جوعقیدہ تو حید پڑھایا جارہا ہے۔
اس میں تو حید کی اقسام ربو ہیں ، الہیں ، اساء وصفات کی صورت میں کر دی گئی ہے ، جس کا شہوت سلف ، عہد سحا بہ وتا بعین و تبع تا بعین کے ہاں نہیں ملتا اور کتاب وسنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ، ملک ہی تقسیم اصول و بن میں اجتہا و ہے ، جس باعث امت اسلامیہ میں تفریق کاعمل بروھ رہا ہے ، جوافسوس ناک ہے۔

صوفیہ کرام سے تعلق رکھنے والے مسلمانان عالم کی اکثریت اس تعلق وانتساب کو اپنے لیے عظیم شرف اور فضل و کرم بچھتے نیز اس پر فخر کرتے ہیں۔ان سب کا مطالبہ ہے کہ ندکورہ تتم کے تعلیمی نصاب پر نظر ثانی کی جائے اور جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے،اے بدلا جائے اور جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے،اے بدلا جائے اور جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے،اے بدلا جائے اور جہاں تبدیلی کی خاجت ہے اسے درست کیا جائے۔ نیز ایسے کلمات وعبارات ہذف کیے جا کمیں اور جہاں تھے کی حاجت ہے،ا۔ درست کیا جائے۔ نیز ایسے کلمات وعبارات ہذف کیے جا کمیں جوامت مسلمہ میں تفریق کا باعث بنتی ہیں۔

ہمارے ہاں ائمہ محدثین وائر صوفیہ کے حق میں شنیج الفاظ والقاب پر بنی کتب وکیسٹ پھیلائے جا رہے ہیں، جوغلو فی الدین اور عدم تفقہ کے مظاہر ہیں۔ ایسے اعمال سے اللہ کی بناہ ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام نہ کرنا، ان کے وجود کا انکار ہے اور اس غلو کے متجہ میں سامنے آئے والے مفاسد واثرات کسی عقل متدسے پوشیدہ نہیں۔ جو آج کے دور کی آ فات میں ہے۔

اس اجماع ش ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے قدیم مدارس، جن میں تعلیم پانے والے اکا برعلاء میں ہے ہوئے ، ال میں عدر سے صولتیہ مکہ کر مد سرفہر ست ہے ، اس نوع کے مدارس اور انہیں ہے اور انہیں براطمینان تذریبی ممل اور انہیں براطمینان تذریبی ممل جاری رکھنے کی قضا مہیا کی جائے ۔ سرکاری مدارس کے ساتھ ساتھ ان قدیم طرز کے جاری دکھنے کی قضا مہیا کی جائے ۔ سرکاری مدارس کے ساتھ ساتھ ان قدیم طرز کے

دینی مدارس کا وجود مفید ہے، جس پردیگر اسلامی مما لک ہے متعدد مثالیس دی جاسکتی ہیں۔
میں اس جانب بھی توجہ دلانا جا ہوں گا کہ ملک بھر کے تعلیمی وعدالتی نظام میں اسا تذہوہ رخج صاحبان وغیرہ ماہرین کا تعین اس علاقہ کے افراد سے کیا جائے تا کہ وہ اطمینان سے وطن وشہریوں کی خدمت کرسکیس۔ اس معاملہ پراگر سرسر کی نظر ڈالی جائے تو پتا چاتا ہے کہ مکہ مکر مہ و مدینہ منورہ کے عدالتی نظام میں کام کرنے والے مقامی باشندوں کی تعداد ایک فی صد بھی نہیں۔ حالاں کہ قاضی و نجے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہال تعینات ہے، ایک فی صد بھی نہیں۔ حالاں کہ قاضی و نجے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہال تعینات ہے، وہاں کے لوگوں کے رہن میں اور عادات ورسوم سے بخو بی واقف ہو، تا کہ اسے تقائن تک وہاں کے لوگوں کے رہن میں مدو ہے۔

ای کے ساتھ میں مکہ مکر مدو مدینہ منورہ وغیرہ میں موجود اسلامی آٹار و مشاہد کے مسئلہ پر نظر ثانی کی وعوت دیتا ہوں، جوقد یم ادوار سے مشہور و معلوم ہیں، جن کی دیکھ بھال و حفاظت کی ضرورت اوران کا از الدوسمار کرنے سے اجتناب جاہیے۔

ہمارے ہاں ملک بھر میں گرمیوں کی سالانہ چھٹیوں وو گیرایام بیں طلباء کے لیے تعلیمی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، تا کہ وہ تعطیلات کے دوران تعلیمی عمل جاری رکھ تکیں۔ لیکن بی عارضی مراکز ایک مخصوص فکر کی وعوت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اوران کے ذہنوں میں اختیار فی مسائل ابھارے جاتے ہیں، جس کے لیے کتب ورسائل وکیسٹ وفرآوے تعقیم کے جاتے ہیں، جو مخالف علماء کی شمت پر پنی ہوتے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ طلباء کھر ہیں ہی موجودر ہیں اوران مراکز کی نامنا سب سرگرمیوں سے مخفوظ رہیں۔

ملک میں بعض کتب الی بھی مطبوع و متداول ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ
یہ اس مصنف کی ہیں ۔ مثلاً ''السین ہ'' نامی کتاب جوامام احمد بن عنبل والٹیو کے فرزند
حضرت عبداللہ والٹیو کے منسوب اور اس میں ائمہ کے خلاف واد ہے۔ ایسی کتب کی اشاعت
بند کی جائی جا ہے۔

کہ کرمہ پی منعقدہ دومری قومی و قکری مکالمہ کا نفرنس کے خاتمہ کے بعداس کے اہم ٹرکاء
دار الحکومت ریاض پنچے، جہال ولی عہدشہ ادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود کے دربار میں
اس کا نفرنس کی مناسبت سے مختصر تاثر ات بیان کیے ۔ تین جنوری ۲۰۰۴ء کو محدث تجاز نے
دربار میں مختصر خطاب فر مایا اور سعودی معاشرہ میں باہم افہام و تفہیم کے لیے کمکی تاریخ میں
ہونے والی اس نوع کی اولیس سلسلہ کا نفرنس کے انعقاد پر حکومت کے اقدام کو سراہا، کیوں کہ
مکالمہ و تباولہ آ راء میں بنی فوا کدو تمرات پنہاں ہیں۔ ولی عہد کے دربار میں جملہ تقررین نے
کو یہ جوکرا ہے تاثر ات بیان کیے اور محدث تجاز واحد فرد شے جنہوں نے کری پر بیٹے کر
اظہار خیال کیا۔ دربار کی بیٹمام کارروائی سعودی سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی۔

اس کانفرنس میں پیش کیا گیا محدث جاز کا مقالہ، دیگر شرکاء کے مقالات سے بعض کے بارے تا ثرات، شیخ صالح حصین کا دعوت نامدواس کا جواب، ولی عہد کے روبرو آپ کا خطاب، بیساراموا دمحدث تجازی تقذیم کے ساتھ 'الغلو و اثرہ فی الاس ھاب و افساد المجتمع' نام سے ۸ کے صفحات پر کتائی صورت میں شائع کیا گیا۔

محدث جازی منج کی جمایت و نصرت کے واقعات میں ہے کہ کہ کرمہ کے عالم وروز نامہ عکاظ کے بانی شیخ احمہ بن عبدالعفور عطار جنہوں نے شیخ محمہ بن عبدالوہا ب نجدی کی مدح میں مستقل کتاب کھی ، جس کی وسیج اشاعت نیز اردو وانگریزی تراجم ہوئے اور سعودی حکام کی خدمات پر متعدد کتب کھیں۔ آئندہ دنوں میں انہوں نے محدث جازی مفاھیم یہ جب ان تصحح پرتقر یظ کھی ، جوچو تھا پڑیش میں شامل ہے۔
محدث جازی مفاھیم یہ جب ان تصحح پرتقر یظ کھی ، جوچو تھا پڑیش میں شامل ہے۔
محدث جازی مفاھیم یہ میں غرابی ہمور کے نگران اعلیٰ شیخ سلیمان بن عبید جو محدث جازی کی علالت کے بعد محدث جازی کی علالت کے بعد نہ کورہ منصب پرشخ محمد بن عبداللہ سبیل فائز ہوئے ، جنہوں نے مسجد حرم میں محدث جازی کی امامت کی۔
نہاز جنازہ کی امامت کی۔

• چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید جنہوں نے آپ پرعدالتی کارروائی میں

یڑھ چڑھ کرحصہ لیا تھا، نیز انہی کے تھم پر''حواس مع المالکی'' تصنیف کی گئی۔ محدث تباز کی وفات پران کے بیٹے ،مجلس شور کی کے صدر وسجد حرم کمی کے مدرس وامام وخطیب شخ صالح بن عبداللہ جمیدنے فون پر تعزیت کی۔

علماء سپریم کونسل، جواس اعتقادی معرکہ کے آغازے آپ کے خلاف فعال رہی۔ وفات کے موقع پراسی کے محتر م رکن و مکہ مرمہ کے باشندہ ڈاکٹر شخ عبدالوہاب ابوسلیمان نے مضمون لکھا، ایس کی اخبارات وائٹرنیٹ پروسیج اشاعت ہوئی اور اس ش محدث تجاز کو بھر پور خراج محملین پیش کیا گیا۔

مرکاری مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز نے عمر بحر بر توع کی مخالفانہ
کارروائیوں کی سر پرتی کی اور حواس مع المالکی پر تقذیم میں آپ کے معتقدات کو
کھلاکفر قر اردیا۔ محدث حجاز کی وفات کے دنوں میں اس منصب پراس نام کے شیخ عبدالعزیز
بن عبداللہ نجدی تعینات مجھے [۵۲۴] جنہوں نے وفات و جناز ہ وتعزیت کے مراحل پر
پیش آئے والے واقعات برخاموثی میں بی عافیت مجھی۔

جسٹس شخ عبداللہ بن سلیمان منج نے ۱۳۰۳ ہوگا 'حواس مع المالکی '' قائم کر کے اس کے تحت [۵۲۵] محدث تجاز کو '' نصیحت ' کرتے ہوئے تجویز کیا کہ منکرات ، بدعت وشرک کی نمائندگی اور قدموم کتاب الذخائر المحمد دینة جو گر ابنی کے اصولوں پڑی افکار کی دوت پڑی ہے، انہیں ترک کرکے الذخائر المحمد دینة جو گر ابنی کے اصولوں پڑی افکار کی دوت پڑی ہے، انہیں ترک کرکے اسلاف کا داست ، یعنی وہا بیت اختیار کر لیس ۔ شخ عبداللہ منج نے حدت کم کرنے کے لیے افہام دینہیم کے کئی اور داستہ کی نشان دی نہیں کی۔

کیکن اس نفیحت کے رکع صدی بعد ۱۳۴۷ء / ۲۰۰۹ء میں انہی شیخ عبداللہ منج نے اللہ مائی شیخ عبداللہ منج نے اللہ اللہ اللہ کیا کہ سعودی عرب میں تمام فقہی ندا ہب اور فرقوں کے درمیان دینی مکا لیے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری قومی مکا لیے کا دائرہ وسیح کرکے چاروں فقہی ندا ہب نیز سعودی معاشرے میں موجود اسلامی فرقوں یا رجحا نات، شیعہ اور

مونی تک وسیع کردیا جائے۔انہوں نے شرط لگائی کدمکا لمقرآن وسنت کی اساس پر ہو ادریکام ابوان شاہی کی ہدایت برکیا جائے۔[۵۲۲]

محدث جازی نج کے تناظر میں دوواقعات کے ذکر پر یہ باب تمام کیا جاتا ہے:

محدث جازی نج کے تناظر میں دوواقعات کے ذکر پر یہ باب تمام کیا جاتا ہے:

میں مدینہ منورہ میں مقیم
میں مولا نا ضال الرحمٰن الحمہ سیالکوٹی میرہ اللہ سے خلافت یا بی تحقی ۔ ان کے فرز ند
مالم وصوفی مولا نا فضل الرحمٰن قادری میرہ اللہ (وقات ۱۳۲۳ الے/۲۰۰۲ء) مدینہ منورہ سے
کرا چی کے دورہ پر آئے [۲۷۵] تو اپنے داما ومولا نا شاہ الحمد نورانی صدیقی میرہ اللہ کی کے لئے دہاں ۲۳ رفر وری ۱۹۹۱ء کی شام علاء ومشائ وطلباء کی مجلس میں
کرا تی کے دورہ پر آئے اللہ المحال الرحمٰن نے فرمایا:

جہاز مقدی شیں سید محمد مالکی واحد فرو بیں جوسعودی حکومت اور ان کے علماء کی شدید خالفت کے ماحول بیں عقائد الل سنت ، توسل وغیرہ پر بلاخوف لکھ رہے ہیں۔ جس کی اداش میں وہاں کے علماء نے آپ کے قتل کے فتوے جاری کیے لیکن بادشاہ نے ان پر ملل کے احکام صادر کر کے جمعے اہل مکہ کی مخالفت مول لینے سے گریز کیا اور سرکاری علماء کو کتب ورسائل نیز دلائل کے ذریعے جوائی کا دروائی کرنے کامشورہ و تھم دیا۔

مولانافضل الرحن قادری مدنی نے مزید کہا، سید مالکی جیرے والد مرحوم کے خلیفہ بیں اور انتظاف عقا کد کی بنیاد پر حکومتی علاء واہال کارجب انہیں ذیادہ پر بیثان کرتے تو سید مالکی مین منورہ حاضر ہو کر حضور نبی کریم میں بیتی ہوتے ۔ روضہ اقدس پر مالکی مافری کے بعد سید صعیرے والد ماجد کی خدمت بیس آتے اور در پیش مشکلات ذکر کیا کرتے۔ مافری کے بعد سید صعیرے والد ماجد کی خدمت بیس آتے اور در پیش مشکلات ذکر کیا کرتے۔ نب والد ماجد ان سے فر مایا کرتے ، مالکی صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہوں ، اللہ تعالیٰ کی علاقت بیس اللہ تعالیٰ کی عدد آپ کے شامل حال ہے نیز اللہ کی راہ بیس در آپ کے شامل حال ہے نیز اللہ کی راہ بیس در آپ کے شامل حال ہے نیز اللہ کی راہ بیس در آپ کے شامل حال ہے نیز اللہ کی راہ بیس در آپ اللہ کی الم بیاری وصاری رکھیں۔

多多多多

باب ششم

محدث حجاز کی یاد

## محدث حجاز کی یاد

''عران کردہ پندرہ اشعار کا مرائے میں سادی دولیہ کے معنی میں رائے ہے، جب کداردود نیا میں اسکانی اللہ کی یاد میں منعقدہ سالا نہ تقریب واجتماع کے لیے بطور اصطلاح مستعمل ہے۔

الی تقریب کے لیے عرب دنیا کے مختلف مما لک وعلاقوں میں متعدد الفاظ واصطلاحات رائے ہیں، جیسا کہ مرائش میں اسے''موسم' الجزائر میں '' زردہ' اور مصر وغیرہ میں ''مولد'' بعض جگہ ' خصر ہ' کہتے ہیں [۲۵ کے آئیز جنوبی یمن وغیرہ میں ''حول '' کہاجا تا ہے۔ جب کہ عرب صحافت میں اس کے لیے بالعموم' ' ذکری سنویۃ '' کی اصطلاح مرون ہے، جو ہرفرد مرب صحافت میں اس کے لیے بالعموم' ذکری سنویۃ '' کی اصطلاح مرون ہے، جو ہرفرد مسلم وغیر مسلم کے لیے مستعمل ہے، اس کے قباد ل اردو میں '' بری'' کی اصطلاح نے روائی پایا۔ محدث ججاز کے پہلے عرب کے موقع پر عرب ذرائع ابلاغ میں اس مناسبت سے جو مواد مدت کی نظر میں آیا، اس کا تعارف حسب ذیل ہے۔

عکاظ نے اس روز کے شارہ میں شیخ عبد الرحل حسین متولی کا آپ کی یاد میں موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حداللہ العمال کی ''عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حداللہ العمال کی ''عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حداللہ العمال کی ''عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حداللہ العمال کی ''عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حالتہ العمال کی '' عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حدالہ العمال کی '' عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمے حدالہ کی '' عنوان سے شائع کیا۔ جس کے موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمور حدالہ کر دہ پندرہ اسمال کی '' موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرشہ ' سمور حدالہ کیا کہ کو میں کو موز وں کر دہ پندرہ اشعار کا مرش کے مور حدالہ کیا کہ کی مور وں کر دہ پندرہ اسمال کی مور دی کر دی پندرہ اسمال کی مور دی کر دو پندرہ اسمال کی مور دی کی دو پندرہ اسمال کی مور دی کیا کی مور دی کر دی پندرہ اسمال کی دیا کر دی پندرہ اسمال کی کیا کر دی پندرہ اسمال کی کی دیا کر دی پندرہ اسمال کی دو پندرہ کی مور دی کر دی پندرہ کی دیا کر دی پندرہ کی کی دیا کر دی پندرہ کی کر دی پندرہ کی دیا کر دی پندرہ کی کر دی پندرہ کی کر دی پندر کی کی دیا کر دی پندرہ کی کر دی پندر کی دی کر دی پندر کی کر دی پندر

اً عَازِين شَخْخُ مَتُولى فِي وصطور كَى نثر بين واضح كيا كدين كوئى شاعر وغير ونبين بلكه بيه فقيد العلم والعلماء محمد بن علوى ماكلى هنى مرحمه الله كى يا ديس مير الساسات وجذبات كا اظهار بين اشعار كانمونه بيرے:

محمد المالكي خيرة العلم والعلماء تشرف بيه الأبياء والجدود كم اسخنت فينامن عيون وكم اعثرت فينامن عيون وكم اعثرت فينامن خدود تبكي المنابر من كانت خطابته

تروی الجموع کجیس المصطفی المشهود [۵۵۳]

"الامانهات" چینل پرچش کے جانے والے متبول عام دینی پردگرام
"و ذیحر "کاتعارف باب چہارم ش گرر چکااور یہ بھی کدرمضان مبارک کے ایام میں
پہلے عوس ۱۹۱۵ رمضان ۱۳۲۱ ہو، مطابق ۱۹۱۸ کتوبر ۲۰۰۵ وکو و ذکر شروع ہواتواس کے میز بان
پہلے عوس ۱۳۲۵ ہو، مطابق ۱۸۱۸ کتوبر ۲۰۰۵ وکو و ذکر شروع ہواتواس کے میز بان
شخ مصور منہالی اکیا تشریف فر مااور خلاف معمول گفتگو کے لیے کوئی عالم نہیں بلائے گئے تھے۔
شخ منہ منہ الحال ہیں پروگرام سید محموطوی مالکی کی یادتاز و کرنے کے لیے ختص ہے۔
پہرگفتگو کا آ عاز کرتے ہوئے فر مایا ، آج ان کی وفات پر ایک برس کھل ہوا۔ بے شک وہ
عالم جلیل ، عفو و درگز رہے کام لینے والے ، امت اسلامیہ کے امام شے۔ انہوں نے
بجاز مقدس میں اہل سنت و جماعت کی فتح ونصرت کاعکم بلند کیا۔ سعودی عرب میں
تین مکا جب فکر نمایاں ہیں ، بجازی مکتب فکر ، نجدی مکتب فکر اور احمائی کمتب فکر [۵۷۵] اور
آ نے اول الذکر کے مرتان جستے۔

آ پ تفسیق بھلیل بھفیر،تشددوانتہا پندی کے موجودہ ماحول میں اعتدال،عدم تعصب، اخلاق حمیدہ بچل و بردباری کی اعلیٰ مثال تھے۔ان کے مخالفین نے برمکن تشدد سے کام لیا،

جب بعض احباب نے جوابا آپ کو بھی سخت روپیہ اختیار کرنے کا مشورہ ویا تو اسے قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا:

دوکسی کی سوچ وفکر پر پہرانہیں بٹھایا جاسکتا اور مخالفین اپنی بات ومؤقف اپنے ڈھنگ سے کہنے کا کھمل حق رکھتے ہیں'۔۔۔

شخ منصور منہالی نے مزید کہا، آپ ہے جبت کرنے والوں کے دل ابھی اس صدمہ کو بھلانہیں پائے اور نہ بی اان کے آنسوخشک ہوئے۔ میں ان سے کہنا جا ہوں گا کہ سید مالکی کی یاد
یول تازہ و جاری رکھی جاسکتی ہے کہ انہیں وعاول میں یا در کھیں، نیز ان کے علمی ترکہ ہے
استفادہ کریں اور جس طرح انہول نے تعییں برس سے زائد علم اور اسلام و مسلمین کی خدمت
انجام دی، اس مبارک سلسلہ کو جاری وساری رکھیں، اسے دکتے نہ دیں۔

اپنی گفتگوکو آگے بڑھاتے ہوئے شخ مصور منہالی نے فر مایا، حضرت ابراہیم بن اوجهم بنا النظار ۵۷۵ مشہور اولیاء اللہ میں سے جیں، ان سے ایک یمبودی نے سوال کیا، یا شخ ا آپ کی داڑھی زیادہ پاک وصاف ہے یا میرے کتے کی دم زیادہ بہتر ہے۔ یمبودی کا مقصد اہانت وزیج کرنا تھا، لیکن آپ نے بکمال خمل جواب دیا، اگر میرا ٹھکا نہ جنت ہے تو میری داڑھی طاہر وافضل اور اگر میرامقام جہنم ہوا تو پھر تمہارے ساتھی کی دم بہتر۔ یہودی اس مہذب جواب پر شرمندہ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ یوں ہی سید محمد مالکی نے بھی مخالفین کے ساتھ مکالمہ ومعالمہ شرمندہ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ یوں ہی سید محمد مالکی نے بھی مخالفین کے ساتھ مکالمہ ومعالمہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق فاضلہ کا دائمن ہاتھ سے بھی نہیں چھوڑا۔

اب شیخ منہالی نے گفتگو کا رخ محدث تجاز کے مخالفین کی جانب موڑ ااور کہا،
آپ لوگ من سائی و بے بنیاد ہاتوں یا کوئی مخالفان تحریر پڑھ کرسید مالئی پڑھم نہ لگا ئیں بلکہ
بلاداسطہ ان کی تصانف کا مطالعہ کریں،ان کے مندرجات قرآن وحدیث نیز سلف صالحین کے
اقوال کی روشنی میں پڑھیں اور آپ کے لیے دعا کریں، کیوں کہ اسلاف کا مسلک وطریقہ تھا
کہ دہ مخالفین کے لیے بھی اللہ تعالی ہے رحمت کے طلب گار ہوئے۔

اورجوناظرین فقط نام سے آشایں،ان سے گزارش بے کہ آپ کی تقنیفات کا

مطالعہ کریں، وہ یقیناً ان کےعلوم سے فیض یاب ہوں گے۔

ا گلےروز لین ۱۹ اراکتوبر ۲۰۰۵ و و دک دو "نشر کیا گیا تواس کاموضوع دیگر تھا۔
جس دوران سعودی عرب سے ممیر تامی تاظر نے فون کیا اور گزشتہ روز محدث تجازی یا دہیں
مستقل پروگرام پیش کرنے پراس کے میز بان شخ منصور منہالی کا بجر پورشکر به اوا کیا اور
و چروں دعا کیں دیں۔ جوابا انہوں نے کہا ، اسلامی دنیا کے جلیل القدر عالم سید محمد علوی ، کسیر و گرام پیش کرنا ہم پرواجب تھا۔

بیں اکتو پرکونے موضوع پر جاری ''و ذکر ''پروگرام کے دوران سعودی عرب سے پھر کسی ابوالحسن نے فون کیا اور شخ منصور منہالی کاشکر بیادا کیا کہ آپ نے دوروز قبل مشہور عالم سید جمر علوی ماکئی کی یاد بین خصوصی پروگرام نشر کیا، جنہوں نے دہشت گردی اور دوسروں سے نفرت و بیزاری کی حوصل شکنی بین نمایاں خدمات انجام دیں۔

اقداء چینل نے وفات پرایک برس کمل ہونے پراآپ کی یاوتازہ کرنے کی میں البلد الله الحدام "شروع کیا ، میراہ تکالی کدا کہ کے دروس پرشتمل ایک ستفل پروگرام نمن البلد الله الحدام "شروع کیا ، جوکئ ہفتے جاری رہا۔ آ وہ گھنٹہ کے بیدورس ہر جمعہ کو پوفٹ بحر اور پھر رمضان مبارک کے بعد ہر بدھ کو عصرت قبل نشر کے گئے جیسا کہ اماراکو برکی بحر کا دری ' وقفات تا مریخیة عن الصیام "دوزول کی فضیلت پر سمات و تمبر کا ' فضائل امت محمدیة "کے بیان پراور الصیام "دوروں کی فضیلت پر سمات و تمبر کا ' فضائل امت محمدیة "کے بیان پراور المدیم کو وروس نشر کیا گیا ، اس میں المدیم کو وروس نشر کیا گیا ، اس میں

محدث تجازے اوراد واذ کار کی فضیلت و دوام پر گفتگو کی ، جس میں ضمنا علوم مصطفیٰ التی آن کے دوسے میں قرآن ہجید کی وسعت بیان کی۔ ۲۵۔ ۲۵ مجنوری کا درس " قرآن پاک ہے تعلق" پر تھا، جس میں قرآن ہجید کی اشاعت میں مرکزم اسلامی مما لک کی فہرست میں پاکستان کا بھی ذکر کیا اور ضمنا تقلید کے منکرین، اشاعت میں مرکزم اسلامی مما لک کی فہرست میں پاکستان کا بھی ذکر کیا اور ضمنا تقلید کے منکرین، والوں کا روکیا، یہی درس ۲۲ رفر وری کو انہی اوقات میں پھرنشر کیا گیا۔ مرفر وری کو انہی اوقات میں پھرنشر کیا گیا۔ ۸رفر وری کے من البلد الله الحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله الحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله المحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله المحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله المحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله المحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله المحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد الله المحد امریش محدث تجاز کے درس کا موضوع میں البلد کی در محراج " تھا۔

انبی ایام میں محدث تجازے شاگر دخاص سید ابوعاصم نبیل بن ہاشم غمری آل باعلوی شافعی کی تصنیف کردہ محدث تجاز نیز ان کے مشائع کی اسانید ومرویات پر ضخیم کتاب تین جلداور ۱۳۴۴ ارصفحات پر مکد کرمہ سے شائع کی گئی۔ مصنف نے ہرجلد کوالگ الگ ناموں ہے موسوم کیا، جو بالتر تیب ہے ہیں:

الاسواس المشرفة على مشيخة و اسأنيد صاحبي شيخ مكة المشرفة اتحاف العشيرة بوصل اسانيد شيخ مكة بالكتب الشهيرة المحفوظ المروى من اسانيد محمد الحسن بن علوى - پهل جلديش محدث تجازك و المشهورمشائخ كا ايم اسانيد دوسرى بين علم روايت واسانيد پراتهي گئ ويگرعلاء كي سيرون كتب تك محدث تجازك دوسرى بين علم روايت واسانيد پراتهي گئ ويگرعلاء كي سيرون اسلامي علوم پرويگر مصنفين كي اتصال كي تفصيلات، تيسرى بين قرآن مجيدوا حاديث نيز بيبون اسلامي علوم پرويگر مصنفين كي مشهورومتداول كتب تك آخريش ان كي بحائل مشهورومتداول كتب تك آپ كي سند مسلسل كا اعدائي اوراس جلد كرآخريش ان كي بحائل مشهورومتداول كتب تك آپ كي سند مسلسل كا اعدائي اوراس جلد كرآخريش ان كي بحائل شخ سيدعباس بن علوى ماكن حنى كي ايم اسانيد مي الدير جد و الماس في اسانيد السيد عباس "نام سي شامل كي گئي بين ــ

محدث حجاز کی وفات اور پاک وهند کی اردو صحافت

آپ کی وفات پرامت مسلمہ کوجس صدمہ کا سامنا کرنا پڑا، اس بارے پاک وہندگی صحافت میں کیا کچھ لکھا گیا، اس کا احاطہ کرنا راقم کے موضوع میں شامل نہیں، یہاں اضافی معلومات کے طور پر فقط چندر سائل میں چھپنے والی تحریروں کے اقتباسات پیش ہیں: ماہ نامہ" اعلی حضرت" بریلی میں ایڈیٹر مولانا قاری عبد الرحمٰن خان قادری نے فریح صفحہ کا تعزیق شندرہ لکھا، جس کی ایک عبارت سیہ ہے:

"ملت اسلامیه کا ایک زیروست خماره بمتاز عالم دین ڈاکٹر شخ محم علوی ماکلی کا انتقال پر ملال ..... ماہ نامداعلیٰ حضرت اس عظیم سانحہ پر گہرے قم واقسوں کا اظہار کرتا ہے' ---[۲۵۵]

اهامد معارف رضا کراچی میں ہے:

'' حصرت فضیلۃ اکثینے ڈاکٹر محمد بن علوی مالکی میشانیہ کا شارونیائے عرب کے سرخیل علماء اسلام میں ہوتا ہے، وہ شہرت یا فتہ مصنف محقق، دائش ور ہیں..... .....آپ كى رحلت يورے عالم اسلام كے ليے بہت برانقصان بے '---[عدالم ماه نامة منهاج القرآن 'لا مورض ارْ هائي صفحات كي تحرير من ب: · محدث عصر .....عالم اسلام كي عظيم على وروحاني شخصيت السيدمجمه بن علوى مالكي .....ك وفات نەصرف تحريك منهاج القرآن بلكه عالم اسلام كاايك عظيم نا قابل تلافی نقصان ہے۔جس کی کی عوام وخواص میں بمیشر محسوں کی جاتی رہے گی ..... آپ عہد حاضر کے عظیم علمی وروحانی سکالر تھے۔ عالم عرب وعجم میں شاید ہی کوئی اليا ہو جوان كى تقنيفات اور خدمات جليلہ سے ناواقف ہو۔ آپ نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے علی الاعلان اہل سنت کے موقف کی مجر پورتبلیغ کی اور حقیقی معنوں میں دلائل کے ساتھ اہل سنت کے موقف کا زندگی بجر مردانہ وار وفاع كيا .....ونيا الشيخ محمد بن علوى المالكي المكي كي صورت مين خصرف ایک عالم وین ہے محروم ہوگئ بلکہ علم کھو دیا .....ان کے وصال کی خبر تحریک کے حلقوں میں بہت بھاری صدے کے ساتھ سی گئی .... تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان ووابٹنگان بلاشبہ ایک عظیم قائد،مر بی اورروحانی شخصیت کے بیارے محروم ہو گئے"---[۵۷۸] اہ نامہ ' نور الحبیب' بصیر پوریس اس کے مدیر اعلیٰ مولا تا صاحبز اوہ محرجتِ اللہ نوری نے تقریباً تین صفحات کے اداریہ میں یول لکھا:

''موصوف کا شارعالم اسلام کے ان چند چیدہ و برگزیدہ افرادیس ہوتا ہے،
جوابے علم وضل بخیق و کاوش اور وسعت فکر ونظر کی بنا پرامت مسلمہ کے دلوں کی
دھڑ کن اور مرجع عقیدت و محبت رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ بلاشبہ آپ جلیل القدرعالم دین،
ثرف نگاہ محقق، صاحب طرز مصنف، تجربہ کار مدرس، بلند پایہ مقرر، عظیم مفکر،
تبحراستاذ ، نکتر رس فقیہ، صاحب بصیرت مرشد و مربی، مرجع خلاک اور قائد و رہنما شے۔
موصوف و سعت نظر، و سعت علم، و سعت ظرف، و سعت مطالعہ، و کا و ت طبع،
رسوخ فی العلم و العمل میں اپنی نظیر آپ شے۔ وہ نجابت و سعادت اور
شرافت و و جاہت کے مجمد شے ۔۔۔۔۔آپ کا و صال پوری ملت اسلامیہ،
خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے، ان کی رصلت سے اہل سنت
خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے، ان کی رصلت سے اہل سنت

多多多

حواله جات و حواشی

# حواله جات وحواشي

ا ۔۔۔۔۔الہ ۔۔۔۔ قلۃ ٹیلی ویژن چینل پر تصوف کے بارے میں بیر مناظرہ ۲۴۰ اکتوبرے کار فوجر ۲۶۰۰ میں مناظرہ ۲۰۰۰ اکتوبرے کار فوجر ۲۶۰۰ میں تصوف کے مؤیدین کی طرف سے جازمقدیں میں نقشبندی مجددی سلسلہ کے مرشد کڑا کئر شخ عمر عبداللہ کامل ، موڈ ان سے کون پارلیمنٹ وقادری مرشد ڈاکٹر شخ ما لک حسین ، پیری میں مقیم مراکش کے محقق مولائی طیب بنتی علوی نے شرکت کی۔ جب کہ محکرین تصوف کی جانب ہے ملک شام کے شخ عد نان مرحور، ریاض سے پروفیسرشن عائف و دسری اورش عبدالرحمٰن دمشیہ، مولائی طیب بیری میں مقیم عبدالرحمٰن دمشیہ، مولائی طیب بیری میں مولائی طیب کے شاخ میں اورش عبدالرحمٰن دمشیہ، بیری میں مولائی سے دوسری اورش میں مولائی میں عبد الحالق نے حصہ لیا۔ بیز دیکر ناظرین نے بذر بعید فون وقیکس وای میل اپنے تاثر ات بیان کیے۔ واضح دے بیر چینل معودی دکام و بذر بعید فون وقیکس وای میل اپنے تاثر ات بیان کیے۔ واضح دے بیر چینل معودی دکام و

سرکاری علماء کےزیراثرے۔

www.ghrib.net / www.alarabiya.nct / ......\*

www.rifaieonlin .com

سسمولائی اورلیس اوّل کے حالات ومناقب پرمراکش کے صوفی کیریش ابوالعباس احمد بن عبد الحق حلی مہاجر قاسی شافعی و الله (وقات ۱۲۰۱۰ه/ ۱۵۰۸ء) نے کتاب الدس النفیس و النوس الانیس فی مناقب الامام ادریس "اللمی، جوفاس سے ۱۲۸میس فی سیز/الاعلام، جلدا، صفح ۱۲۸۸، ۲۷۹

٣٠٠٠٠١١ الاسلامية عماره الريل، يون ٢٠٠٠ ومقي ٢٢

۵ ..... مولانی اور لیس تانی کے حالات ومناقب پرمرائش کے محدث کیر شخ سیدمحد بن بعضر کمانی اور لیس فاکی مرفظته (وفات ۱۹۲۷ه مرائش کے محدث کیر شخ سیدمحد "الانه هاس المعناظرة الانفال بذکر بعض محاسن قطب المغرب و تناج مدینة فاس "کمی ، جو۲۳ سمات پرقاس سے شائع موئی نیز/الاعلام ، جلدا بصفح ۸ کارمنها جالقر آن بشاره و کمبر ۲۰۰۷ می مفید ۲۲ تا کی

٨..... يشخ سيرعلوى بن عماس مالكي كے حالات: اعلام الحجان، جلد ٢ مصفي ٢٥٢ تا ١٨٨/ اعلام المكيين، جلداء صفح ١٨٥٥ ١٨٥١٨ الاسوار المشرفة مفح ١٥٥٥ ١٨٥٨ الاسوار المشرفة مفح ١٥٥٥ مم الاعلام، علدم صفيه ٢٥/ تشنيف الاسماع ،صفي ١٨٨ تا ١٨٨/ الجواهر الحسان، علد اصفح ١٤٨ ما ١ ١٨٠ دليل المؤلفات اصفح ٢٩٩ سيدى ضياء الدين احمد /410,000 9,000 7,000 17,000 0,000 0,000 119,000 20,000 170,000 0,000 1/10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 صفحات مشرقة يكل صفحات ٢٥٠١/العرب، شاره فرورى، مارچ٥١٩٤٥، صفحه٥٩٢٥٨٥ العرف الوي دي صفح ١١١٦ العقود اللؤلؤية بصفح ١١٥ ما ذا في الحجان، صفيه ١٣/ المالكي عالم الحجائي صفحه ١٩٤٢م ١٥٥٠م مجموع فتاوي و بسائل، صفيه تا ١١/معارف رضاء شاره ١٩٩٣ء صفحه ٢٠١٠ تا ٢١٣/ معجد الأدباء ، جلدا ، صفحه ١٣١٠/ معجد البابطين، جلده، صفح ١١٥٠٢١٩ ، جلد ١١٣ ، صفح ١٩١١ ١٨ معجد ما الف عن مكة اصفي ٥٥١/معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلام اسفي ٩٨٣٤٩٤ معجم معجم المؤلفين ، جلد مقيم ١٨٨/ السندوة ، شاره ١١ رنوم ر ١٩٩٧ء مقيم/ وسام الكرم، صفي ٢٨ تا ١٨٨/ هديل الحمام ، جلد ٢٥ مقي ١٨ ٢٧٢٨ موية الكاتب المكي، صفحااا الااتااا/ويب سائث www.makkawi.com

٩....الاسواس المشرفة بمرورق ومتعدوصفحات/الطالع السعيد، صفحه العقود اللؤلؤية، صفح ١٢٠١١،١٢١

اا .... العقود اللؤلؤية، صفح الاسا

١٠---الطالع السعيدة سخد ١٠٠٠

١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مع المالكي صفحة ١١/الملف الصحفي صفحة ١١١٣١١١

١٢ .....الملف الصحفي، صفح ٢٧، ١١١

10----المالكي عالم الحجان، صفح ١٥٠١٥٠

١٧.....اهل الحجان بعيقهم التأس يخي حسن عبدالحي قراز طبع اقل ١٩٩٥هم ١٩٩٥ء، مطالح المدينة، عده صفحه ٢٩١٤،٢٨

ا است نشر الرياحين في تاريخ البلد الامين، تراجم مور، خي مكة و جغرافيها على مر العصور، كرفل عاتق بن غيث بلادي العلى الالمام الم ١٩٩٥ و، دار، مكة للنشر، مكم كرمه، جلد ٢ مغير ٢٤٢ تا ٢٤٢

١٨ .... بجال من مكة المكرمة الحيالة ل ١١١ اه، جلدا م في ١٩

19.....المالكي عالم الحجان، زهير محرجيل كتى بطيع الال ١٩٩٣هم ١٩٩١ء، مطالع الاهدام، قايره

٢٠.....ع كاظ يش آب ك انثرويوكى بهلى قسط ١٢ ارزيج الاقل ١٣٢٥ اهدمطابق كيم مكى ٢٠٠٠ وكو شائع بوئى اورية تقريباً بإره اقساط من مكمل بوا-[الملف الصحفى بسفحة ١٢٥٢٨]

١٧ ..... الملف الصحفي صقحا ٩

٢٢ .....اعلى حفرت، شاره مارج ٢٠٠٥ء ، صفحها ٩

۲۳..... اعلیٰ حضرت، شاره متمبر، تومبر ۱۹۹۰ء، صفحه ۹۷/ تذکره خلفائے اعلیٰ حضرت، صفحه ۲۸/ جران مفتی اعظم ، صفحه ۱۳،۹۹۵ اسلائے حرم ، شاره مئی ۲۰۰۱ء، صفحه ۳۵/ العلف الصحفی ، صفحه ۹۳

۲۳ .....الاسوار المشرفة مفي ۱۲ ۳۵٬۲۰۳/ سيدى ضياء الديس احمد القادرى ، جلدا مفي ۲۲ ، جلد ۲ ، ۳۹۲٬۲۰ الطالع السعيد مفي ۱۰۴۳ اتا ۱۰۴۳ الفادري مفي ۱۰۴۳ اتا ۱۰۴۳ المالكي عالم الحجائر مفي ۱۱۲۳ المحفوظ المروى مفي ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ المسال ۲۵ .....الحاج محمد اصطفى على علوى سند يلوى مهاجر كراجي كى تعليمات تصوف پراردوتصغيف " " الحقائق" برمولا ناعبد الغفور عباس مهاجر مدنى كى تقريظ درج ب- ٢٦ .....الاسواس المشرفة ، هخه ٢٦ تا ٣٩٠ الطالع السعيد ، صفحه ١١١ / المحفوظ المروى ، صفحه ١٣٣ تا ٣٩٠ / الطالع السعيد ، صفحه ١١١ / المحفوظ المروى ، صفحه ١٣٣ تا ٢٣٠ ما

کاف سیدی ضیاء الدین احمد القادسی، جلداء صحد۲۱/سیرت مجددالف ثانی، صفح ۷۷۷

٢٨ ....الجواهر الغالبة ، صفح ١٣٠٠ تا

٢٩ ..... محسن الل سنت بصفحة ١١١ تا ١١١٣

٥٠٠٠ أورالحبيب، شاره دعمر١٠٠٠ ٥٠٠ ء صفحه

الا ..... منهاج القرآن، شاره وتمير ١٠٥٠ ومقيم٥

۳۳ .....اجازات واسانید پرمشتمل اشتهار،مولا ناعلی احمدسند یلوی،عنوان ومطبع و ناشرکے نام، نیزس طباعت درج نہیں تقطیع ۸×۸۸ سنٹی میٹر

۳۳ .....اعلى حضرت، شاره جون ٢٠٠٠ء ، صفح ٦١٢٥ ، ' حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف '' كاتر جمدازمولا تامجدا حسان شابدى بريلوى ، قسط اوّل

۳۳ ..... ضيائة ترم، شاره اكتوبر ۲۰۰۳ من ۲۶۲ تا ۲۹ أ "المدر النبوى بين الغلو و الانصاف" كا بتدائي اكيس صفحات كامختر ترجمه ازمولا تا ظفرا قبال كليار

٣٥ .....الطالع السعيد، صفحهم

۳۲ .....اداره منهاج القرآن لا بهور ش محدث حجاز کی آند ومصروفیات کی تفصیلات پر ماه نامهٔ 'العلماء'' لا بهور نے جنوری ۱۹۹۲ء کاشار مختص کیا۔

٢٥ .... منهاج القرآك، شاره وتمبرام ٥٠٠ ء مفيهم

٢٨ ....اعلى حفرت، شاره مارج ٥٠٠٥ء ،صفحها ١٠٨٠١

٩٩ ..... تذكره حفرت محدث وكن ،صفحاه ٢٥ تا ١١٠٣ تا ١١٠٠

٣٠٠ ... قيقل عالم عثارهار ١٩٩١ء عقر ١٩٩١ع ٢٣٠

اس جبان رضا ،شاره فروري ۱۹۹۲ء ،صفحه ۲۲ تا ۲۲

٣٠ ....الندوة عثاره ١٠٠٠ اكتوبر ١٠٠٠ وعفياء

٣٨ ....الاهرام، شاره ١٠٠٠ راكورم ٥٠٠ ء عقيم

١٨٠٠..... نورالحبيب، شاره دمير ١٠٠٠ م معني

٢٥ ..... معود بن محر بن مقرن كم حالات : الاعلام ، جلد م معقد ١٩/الحركة الادبية معقد ١٥

٣٧ .....اردوميكرين، شاره ٥ راكست ٥٠٠٥ م صفحه ٨ العدينة ، شاره ١٥ رفرورى ٢٠٠٩ م صفحه

٢٧ .... من برجال الشويري صفحه ١٦٨

۴۸......اردو نیوز، شاره ۲ رفر وری ۱۹۹۹ء، ضمیمه، محمد لئیق خان میرخمی کامضمون "قرآن دسنت بسعودی آئین کی بنیاد"۔

۴۹ ..... سعودی عرب میں صحافت کے ابتدائی دور پر محمد بہاء الدین شاہ کامضمون " دور پر محمد بہاء الدین شاہ کامضمون " دمجاز مقدس میں صحافت کا آغاز''،ضیائے حرم،شارہ ایریل ۲۰۰۳ء جو شحیہ ۳۵ تا ۵۱

٥٠.... معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا أصفح ١٥٠٥ تا ٢٠٠٩/ وسائل الاغلام صفح ١٩٢١ تا ١٩٢

۵.....ان دنول''اهر السقدری'' کا ہرشارہ بالعموم ۲ ساصفحات بمنفر دہم کے گہرے سفید کا غذیر طبع ہوتا ہے۔

۵۲ ....الفقيد الفقيد الومر ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠

۵۳ .....معجد المطبوعات العربية في المملكة ، جلد المطبوعات المطبوعات العربية في المملكة ، جلد المطبوعات المطبوع

٥٥ .....وسائل الاعلام، صفحه ١٠٩٥ تا ١٠٩٥

٥٥ ....وسائل الاعلام : صفح ١٤٢٢ تا ١١٠

٥٩ ....وسائل الاعلام صفحا ١٩٥٦ ١٩٥٥

٥٨ --- وسائل الاعلام مخ ٢٥٥ ع٨٥ ع٨٥

۵۸ ..... اردو نيوز ، شاره كم ديمبر ١٠٠٠ ، صفي ا ،شاره ۲۲ رماري ١٠٠١ ، صفي

90.....اه القرى بشاره ۱۵ اراكتوبرا ۱۹۹۰ من صفح ۱۳ مان تو انين كالممل متن درج بـ ۵۰ ..... اردو نيوز ، شاره ۱۲ ارفر ورى ۱۹۹۹ من شخير ۱۸ فتناوى اللجنة الدائمة ، جلدا بسفي ۱۸ .... اردو نيوز ، شاره ۱۲ اراكتوبر ۲۰۰۵ من صفح ۱۳ ما حد شعلان كيم ضمون كانترجمه بعنوان ۱۲ .... اردو نيوز ، شاره ۱۲ اراكتوبر ۲۰۰۵ من صفح ۱۳ ما حد شعلان كيم ضمون كانترجمه بعنوان درخو درائي " \_

۱۳۳۰ العركة الادبية بم في العملكة المعجد العطبوعات العربية في العملكة المعلكة العربية في العملكة المعجد العطبوعات العربية في العملكة المحلمة من تام يخنأ بم في المعجد المعجد المعجد العربية في العملكة المعجد المعددية و المعاركة بمعجد المعددية و المعددية و المعاركة المعددية و المعاركة المعاركة المعددية و المعانة التام يعرب في المعاركة المعددية و المعانة التام يعرب في المعاركة المعرب المعاركة المعار

٣٢ ....اليلاد، شاره كارار يل ١٩٩٩ء ،صفي

٢٥ ....البلاد، شاره ١١ ١١ يل ١٩٩٩ء ، صفح

۱۲۸ ۱۲۲ ۲۲ العدام علم المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل العديدة الادبية العاشية المحتمل المحتمد المعتمد المعتمد العدبية العدبية على المحتمل المحتمد المحتمد المحتمل المحتمد الم

۸٧....اليلاد، شاره ۲۰ روتمبر ١٩٩٤ء صفح

٢٩ ....البلاد، شاره ٢٧ رجون ١٩٩٩ء صفيه

• ٤٠٠٠٠١١١ وطن، شاره ٩ رئ ٧ • ٢٠٠٠ صفي ٢٧

اكسسايسواب تأريخ المدينة المنورة صفي الاستاكا/الحركة الادبية بصفي ١١٥٢١١٥١١/ الحركة الادبية بصفي ١١٥٢١١٥١١/ طيبة و ذكريات الاحبة بصفي ٢٩٢،٢٩٢/ طيبة و ذكريات الاحبة بصفي ٢٩٤،٢٩٢/

المدرينة المنورة في القرن، صفح استال استها معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد م م م المركة المر

٢٤ ..... يَحْ عَلَى مَا فَظَ كَ مَالات: ابدواب تاريخ المدينة المنورة مُعْد ١٢٩٢١٦، آخرى صفي/اتمام الاعلام صفي ١٨٨/اعلام الحجان، جلد ١٩٤٤ ١٩٤١/١٨٨ تتبة الاعلام ، جلدا صفح ٣٨٢ ٢٦ ٢١/ الحركة الادبية ، حاشيه صفح ١١١٠ دليل المؤلفات، صفي ١٢ ٤/ ذيل الاعلام ، جلوم ، صفي ١٣١/ الشرق الاوسط ، شماره ١٩٨٨ مراير بل ١٩٨٨ ء ، صفحه ۲۰ شاره ۱۹۸۸ ایریل ۱۹۸۸ و صفحه ۱۱ شاره ۱۷۸ ایریل ۱۹۸۸ و صفحه ۲۲۰ عاره ١٨ مركي ١٩٨٨ عرص في ١٠ طيبة و ذكريات الاحبة صفح ١٢٠ ٢١١٨ ١٢٠ ١١١ م١١٠ م معجم الادباء، جلداء صحر المابطين، جلداء في ١٥٣٢٥٥٥م/معجم البابطين، جلداء في ١٥٣٢٥٥٥٠م معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا، صفح ١٩٨٨ معجم المؤم، خين، صفيه ١١٠/من تاريخنا صفي ١٩١٦ ٥٠٠/المنهل شارة كي ، جون ١٩٤٨ و صفي ٥٥٤ تام ٣٤..... في عمَّان ما فظ كم حالات: اتبام الاعلام صفح ا١٨٢١ ١٨٢ اعلام الحجاني، جلد م صفحه ٢٩٦ تا ١٨/ تتعة الاعلام ، جلدا ، صفح ٢٣٣ م/ الحركة الادبية ، حاشيه، صفي ١١١/ذيل الاعلام ، جلد م مفي ١٢٣ تا ١٢٣ طيبة و ذكريات الاحبة ، صغير ١٨٩٥ ١٨٩ /معجم الادباء، جلداء صغيم ١٥٥٥ معجم البطبوعات العربية في المملكة، جلدا ،صفح ١٦٨ و٢٠٥ ع ٥١٠

م ك .....اردونيوز، شاره ۱۱ را كوبر ١٩٩٤ء مفير /الداني العامر، شاره ۱۱ را كوبر ١٩٩٧ء مفيره ٢٥ ما ....

٧٤ .....الحركة الادبية ، صفح ١٢٥ / معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلام، معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلام، صفح ١٩٥٣ م ١٩٠٣ م ١٩٢٣ م ١٣٣ م ١٩٢٣ م ١٣٣ م ١٩٢٣ م ١٩٢٣ م ١٣٣ م ١٩٢٣ م ١٩٢٣ م ١٩٢٣ م ١٩٢٣ م ١٩٢٣ م ١٣٣ م ١٩٢٣ م ١٣٣ م ١٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣ م ١٣ م ١٣٣ م ١٣٣ م ١٣ م ١٣ م ١٣ م ١٣٣ م ١٣ م

22 .... شخ احرساع كم حالات: اتمام الاعلام صفحه ٣٥/ اعلام العجان، جلده،

صفي ١ ١١٦ / تتبية الاعلام ، جلدا ، صفي ١ ٥٦٠ / البيواهير البعسان ، جلدا، صقى ١٣٨/ الحركة الادبية ، حاشيه صفح ١١١٦ ا/ ذيبل الاعلام ، جلدا ، صفح ٢٣٢ تا ٢٣/ معجم الادباء، جلدا معجم ما ألف عن مكة معجم ما ألف عن مكة معجم الم معجد المطبوعات العربية في المملكة مجلدا م في ٢٨٥٢٢٥ معجد المؤم خين، صغيره/من موادنام في ١٦٠ ١ ١٠٠ نثر القلم ، طاشيه صغير ٩١ نشر الرياحين، جلدا صفي ٢٦٠ تا ٠ ١/ هوية الكاتب المكي صفي ١٨٢ تا ٢٨

٨٨ ....معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ،صفح ٥٣٥٢٥ ٥٣٥، جلدا ،صفح ٥٨٥ 9 ٤ ..... تن صالح جمال كے حالات: آپ كى وفات يراخيارات ورسائل ميں جو كچھ چميا، اے آپ کے فرزندان نے جمع کر کے کتابی صورت میں "الصفحة البیضاء" نام ١١٣ ه كوا ٢ صفحات يرشا كع كيا\_

نيز/اتمام الاعلام صغيم١١/ اعلام الحجان، جلد مضح ١٥ ٢٥ م/ تتمة الاعلام، جلداء صفى ٢٢٠ م ١٢٠ الحركة الادبية ، حاشير صفى ١٢٠ ، ١٤ دليل المؤلفات، صفيراه م/العلماء و الأدباء صفي ١٩٣١م ١٩١١ فوات الاعلام صفي ١١٦١١ اتا ١١١٨ السمدينة المنوعة في آثار، صفحك/معجم ما الف عن مكة صفحه/١٩٥٥ معجم الأدباء، جلدا صفي ١٣٢ ١٣٢ / معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا بصفح ١٣٢٢ تا ١٩٨٧ معجم المؤم خين بصفح ١٣٣٠ نشر الرياحين ، جلدا، صفي ٢٣٧ تا ٢٣٧ هوية الكاتب المكي صفي ٢٨ تا ١٨

٨٠....الحركة الأدبية، صفح ١٢٣١ عمار وسائل الإعلام صفح ١٢٥٠ ت ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ١٨٠ ٨ ..... ينتخ احمر عبد الغفور عطار كے حالات: ان كى وفات ير ماه نامه "الفيصل" رياض في شوال ۱۱۷۱ ه کوخصوصی شاره شاکع کیا اورای برس ز بیر محرجمیل کتبی کی مستقل کتاب "العطاس، عميد الأدب" ٢٩٣٠ صفحات يرضع بموكى علاده ازي كرازكا في جده كى طالبه شفايت عبداللرزع عقبل في احمد عبد الغفوس عطاس و جهودة الأدبية، ابداعاً و دراسة" كعنوان تحقيق انجام دے كر ١١١٥ صلى لي ان وى كى ا

نيز/اتهام الاعلام بمقيه ٢٦٠ اعلام الحجائن، جلدى بمقيه ١٢٥ أتنية الإعلام، فيرا اتهام الاعلام بملدا بمقيه ١٢٥ أوسر ١٢٥ أوسر ١٩٥٥ من مقيد ١٢٠ أوسر ١٩٥٥ من معلم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الأعسلام بمقيد ١٩٥٤ من معلم المعالمة بما ذا في الحجائن بمقيد ١٩٥٥ من معجم ما الف عن مكة بمقيد ١٩٥٥ أمعجم الدباء علم المعلمة بملدا بمقيد ١٩٥٥ أمعجم المعلمة عا العربية في المعلكة بملدا بمقيد ١٩٥٩ أمعجم المعلمة عالم القون بملدا بمقيد ١٩٥٩ أمعجم المعلمة المعلمة بملدا بمقيد ١٩٥٩ أمع من مروادنا بمقيد ١٨٥ أنشر الرياحين بملدا بمقيد ١٩٥٨ هديل الحمام من مروادنا بمقيد ١٨١ أكاتب المكي بمقيد ١٩٠٨ هديل الحمام المدار بمقيد ١٨١ أكاتب المكي بمقيد ١٩٠٨ من المسلكة المعام ال

٨٢.....الحركة الأدبية، صفح ١٢١/ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا، ٥٢ معجم المعلم معجم المعلم معجم المعلم معتم المعلم ١٨١٢ ٢٨ معرف المعرف المعرف

۱۳۰۰ من خمیرالله میس کے حالات پر محمودردادی کی متقل کتاب 'ابین خمیدس و افغان بر جھی تیز آثابرہ الأدبیة ''فرزدق پر لیس ریاض ہے ۱۹۸۹ می ۱۹۸۹ مولا ۱۹۸۹ مفات پر جھی تیز ایک خاتون بیابنت عبدالرحمان سمبری کی ' عبد الله ابن خمیس ناثراً '' مکتبد شاہ فہدریاض نے ۱۳۲۷ ہ، مطابق ۲۰۰۷ مولا ۱۳۰۰ مولاد سفحات پر شائع کی ۔ نیز / الحدر کة الأدبیة ،حاشیہ صفح ۱۳۲۱ معجد الأدباء ،جلدا، صفح ۱۳۱۲ ۱۱ معجد الدیا میں معجد المعلومات العربیة فی المملکة ،جلدا، صفح ۱۳۸۸ من مروادنا، صفح ۱۳۹۸ می مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادنا، مروادن

٨٨....الحركة الأدبية، حاشير صفح ١١٦ عجم المطبوعات العربية في المملكة، على المملكة، على المملكة، على المملكة على الأعلام صفح ٢٩٣ ت٢٩٣ ما

۸۵ ..... شیخ حمد الجاسر کے حالات: ارون کے احمد علاونہ کی کتاب "حدید الجاسر جغرافی البحزیرة العربیة و مؤس خها و نسابتها" وارالقلم وشق نے ۱۳۲۱ احرا ۱۴۰۰ عکو ۱۷ کا صفحات برشائع کی۔ پھران کی وفات پراخبارات ورسائل میں جو کچھ چھپا، ٨٧ .....معجم المطبوعات العربية في المملكة ، طدا ، صفح ٢٢ / وسائل الأعلام ، صفح ٢٩٥ - ٢٩٥ وسائل الأعلام ،

۸۵.....اردد نیوز بشاره ۸ در کی ۱۹۹۸ء بسفی ۲ بشاره کیم اکتو پر ۲۰۰۰ء بسفی ۱/ الشوق الاوسط، شاره ۱۹ در تغیر ۱۹۹۷ء بسفی ۲۲

۸۸ .....دوزنامه "الوطن" ووحد قطر کا۲۰ رنومبر ۱۹۹۷ء کواشاعت کا تیسراسال جاری تھا، جب که دوزنامه "الوطن" مقطعمان ۲ ردمبر ۱۹۹۵ء کواپنی عمر کے پچیسویں برس میں اور روزنامه "الوطن" صفاۃ کویت ۲ ۱۱ کتوبر ۱۹۹۷ء کوعمر کے چھتیسویں برس میں تھا۔

٨٩ .....الالبعاء عثماره ٣ رأومر ١٥٠٧ء

٩٠ ..... اقراء شاره ارنوم ١٠٠٠ ع

91 ..... شخ نبیہ بن عبد القدوس انصاری (وفات ۱۳۲۳ اله ۲۰۰۳) اپنے والد کی وفات کے بعد تقریباً کیس برس تک الب نه ل کے چیف ایڈیٹر وہا لک رہے۔
ملک کے مشہور صحافی ، سعودی ادب کی علامت ، محقق ، افسانہ و کہانی ٹولیس،
متعدد سرکاری مناصب پرتعینات رہے۔ نیز سعودی ریڈ ایو کی طرف سے شائع ہونے والے رسالہ کے نگران ، آخر میں ملک کے مغربی علاقہ میں واقع وزارت اطلاعات کے شعبہ

مطبوعات كدريهوئ افساتول كالمجموع طباعت كي ليم تيارب [معجم الأدباء، على المدارس معجم الأدباء، على المعجم ال

٩٢ ....المنهل عارهاري ١٩٤٨م ١٩١٥ عن في ١٢٩

90 ..... مین عبد القدوس انصاری کے حالات: نبیل بن عبد الرحل تحسیش نے " عبد القدوس الانصابي ،حياته و ادبه " كعنوان عفقيق انجام دركر ٨-١٣٠٨ حكواين سعود يوني ورشي رياض سے ايم فل كيا اور عبد الله احمد با تازي كي تصنيف "عبد القدوس الانصابى شاعراً" اواروالمنهل في ااساره من عاصفات ير شائع كى نيز اكرم جيل قنيس كي "عبد القدوس الانصابى من مرواد الأدب و الفكر العربي و الإسلامي"وشق = ١٩٩٧ء من شاتع موتى-نيز/اتمام الأعلام صفي ١١٣/ اعلام العجان، جلد ١٩٣٥م ١١٥ ١٨٠ تنهة الأعلام، جلدا صفي ١١١٠ الحركة الأدبية ، حاشيه صفي ١٠ دليل المؤلفات ، صفح ١٥٥/ ذيل الأعلام ،جلدا مفيه ١٢٤ تا ١٢٤/ ضياع حرم ، شاره جون ١٠٠١ و مفيه ٢٠٠ تا ١٥٨/ طيبة و ذكريات الأحبة ، صفح ١٩٠٢ ١٩٠١ السمدينة المنوعة في آثاب، صفيه ١١٠ معجم الأدباء، جلدا ،صفح ٢٦٠ تا ٢٢٠ معجم البابطين ،جلداا ،صفح ١٢٠٥ معجم ع ١٥٢٥/معجم ما الف عن مكة مقرا٥٥/معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد معد ١٩١٩م ١٨ ٨٣٣ ٨ معجم المؤم خين صفحه ١٠ امن إعلام القرن،

جلدا ، صفی ۱ تا ۱۲۳ من تناس یخنیا ، صفی ۱ کا ۱ ۱ من سروادنا ، صفی ۱ ۲ تا ۱۲۱ استان من وادنا ، صفی ۱ ۲ تا ۱۲۱ ا المدنه ل ، شاره ایریل ۲ که ۱ و ، صفی ۱ ۲ ۲ تشاره او میر ، و کمبر ۱ ۱ ۹۹ و ، صفی ۱ ۲ تا ۱۳۹۱ مشاره او میر ، و کمبر ۱ ۱ ۹۹۱ و ، صفی ۱ ۲ تا ۲ ۲ ۳ شاره انو میر ، و کمبر ۱ ۱ ۹۹۱ و ، صفی ۱ ۲ تا ۲ تا ۱ ۲ تا ۱ ۵۵ ا

97 .....المجلة العربية بشارة متمرا ١٠٠٠ عن صفح الأوسانل الأعلام بصفح ١٠٠٠ عن العدام معلى الأعلام بصفح ١٠٠٠ عن العدام عبد الله عبد الله علام بصفح ١٠٠٠ الأعلام بصفح ١٠٠٠ علام بصفح ١٠٠٠ الاعلام بمجلم ١٠٠٠ معجم الأدباء بجلدا بصفح ١٨٩ ا١٨٩ معجم مصنفات العنابلة بجلدك بصفح ١٨٩ المعام المعجم مصنفات العنابلة بجلدك بمفيد ١٨٩ المعام المعجم الدباء بجلدا بصفح ١٨٩ المعام العربية في المملكة بجلدا بصفح ١٨٠ العالم القرن عجم المطبوعات العربية في المملكة بجلدا بصفح ١٨٠ الكرم بصفح ١٥٥ من إعلام القرن على ١٥٠٠ عن موادنا بصفح ١٨٠ وسام الكرم بصفح ١٥٥ من موادنا بصفح ١٨٠ وسام الكرم بصفح ١٥٥ من موادنا بصفح ١٨٠ وسام الكرم بصفح ١٥٠ عن معجم من اردو نيوز ، شاره جوان ١٥٠١ عن معتم بعد مصفح ١٥٠ من الموادنا و ١٥٠ عن معتم بعد الموادنا و ١٥٠ عن معتم بعد من الموادنا و ١٥٠ عن معتم بعد من الموادنا و ١٥٠ عن معتم بعد الموادنا و ١٥٠٠ عن معتم بعد الموادنا و ١٥٠ عن معتم الموادنا و ١٥٠ ع

99 .....روز نامدالاهر امر قابره كانعارف: ضيائي حرم، شاره جون ا ٢٠٠٠ ء ، صفحه ٢٨ الله و الدوسط ، شاره ٢٢ ارنوم بر ١٩٨٨ ء ، صفحه ٢٢

اس کا شارہ نمبر ۳۲۲۰ شاکع ہوا، جو چوہیں صفحات کا ہے۔اس کے بعد ۱۲۹۱۸ میں ۱۲۹۱۲ کا ہے۔اس کے بعد ۱۲۹۱۸ میں ۱۲۹۱۲ کا ۱۲۹۲۴ کوشارہ نمبر ۱۲۹۱۲ میں صفحات پر طبع ہوا۔

علی این (وفات ۱۳۹۱ه/ ۲.۱۹۱۱ه) نے ۱۹۳۱ء کو هیفلڈ یونی ورش انگینڈے انجینئر کے میں ڈیلومہ کیا اور عملی ڈندگی کی ابتداء ای شعبہ سے کی الیکن جلد ہی صحافت کی جانب رخ کیا اور متعدوا خبارات ورسائل جاری کرنے کے علاوہ مشہور ماہ نامہ "الهلال" کے ۱۹۲۵ء ش ایڈ یٹر رہے۔ آپ "اخباس الیوم "مین "فکرة" کے عنوان سے کالم لکھا کرتے ، جو وفات کے بعد ان کے بھائی مصطفیٰ امین لکھتے رہے۔ تین مطبوعہ کتب افکاس للبیع ، دعاء ، فکرة نام سے جیں ان کے حالات پر عبداللہ کا لیک کے اندا للہ کی کہائی مصففیٰ امین سے حالات پر عبداللہ ذلط کی کتاب "عملی امین شخصیة و مدس سة" قاہرہ سے کے ۱۹۲۵ کو اسکالا کے میں کہ سے جی سان کے حالات کی عبداللہ ذلط کی کتاب "عملی امین شخصیة و مدس سة "قاہرہ سے کے ۱۹۲۸ کو انداز کی انداز کو کیا۔

ئيز/تنسبة الأعسلام، جلدا صفيها المراه الأعسلام، جلدا ، صفي ١٢٨ المام/ ضاع حرم، شاره جون ١٠٠١ ء، صفي الا

مصطفی ایمین (وفات ۱۳۱۷ه/۱۹۹۵ء) نے جارج واشکشن یونی ورشی امریکہ سے
سیاسیات بیس ایم اے کیا، پھر ساٹھ برس تک صحافتی خدمات انجام دیں اور
بھائی کے شانہ بشانہ متعددا خبارات ورسائل کے اجراء میں حصہ لیا۔ نیز 'الھللال'
کے جزل مینج رہاور کی برس قیدو بندگی صعوبتیں برداشت کیس۔ ان کی تقنیفات میں
سنة اولی سجن ،امریکا الضاحکة ،افکاس معنوعة ،الصحافة العصریة فی
الأغلال، وغیرہ کتب ہیں، نیز ڈراے لکھے۔انہیں ''بابائے مربی صحافت العصریة فی
اتمام اعلام ،صفحہ ۱۳۸۸ علاوہ ازیں دونوں بھائیوں کی خدمات پر تھ سیدشوشہ کی کتاب
اتمام اعلام ،صفحہ امین و مصطفی امین ''قامرہ سے بی ۱۳۹۷ھ کو اے ۱۳۵۷ھ کو اے ۱۳۹۷ھ کو اے ۱۳۹۷ھ کو اے ۱۳۵۷ھ کو اے ۱۳۹۷ھ کو ا

١٠٢ ..... بشام على حافظ كحالات: ابواب تاريخ المدينة المنوى قيم عا/ اردو يوز،

۱۰۳- الحياة، شاره ۱۵ ارتي ۱۹۹۵ء صفيراء شاره ۱۹ روتمبر ۱۹۹۷ء صفيرا / الشرق الأوسط، شاره که ارد تمبر ۱۹۸۸ء م صفيرا

۵۰۱۰۰۰۰۰۰ کامل مروه کے حالات پران کی بہن دینامروه نے کتاب مرتب کی جو "کامل مروة کما عدفته" کے نام سے شاکع ہوئی۔ نیز/الأعلام ، جلد ۵، صفحہ ۲۱۲

۱۰۱.... اردو نیوز، شاره ۸رمئی ۴۰۰۰ء، صفحه۵، شاره ۱۲ رئتمبر ۴۰۰۰ء، صفحها، شاره ۱۳ رمئی ۲۰۰۲ء، صفحه ۱

۵۰۱ .... وبيب غراب كمالات: اردو نيوز ، شاره ۱۱ ارجنورى ۱۰۰۱ م، صفحه ۵۱۰۱ ۳۰۱ مه ۱۰۰۸ مرصفحه ۵۱۰۱ ۳۹۹

۱۰۹ ..... و اكثر عائض ردادى كحالات: السجزيرة ، شاره كاراكست ك ۲۰۰ ، مفي ۱۲ المحدة العربية ، دليل المؤلفات ، صفي ۱۵۸ الشعر الحجانى ، جلد ۱۳ مرى صفي المجلة العربية ، شاره دسم ۱۳۰ من مكة صفي ۱۳۸ مانثرويو معجم ما الف عن مكة صفي ۱۳۸ مانثرويو معجم ما الف عن مكة صفي ۱۳۸ مانثرويو المعجم ما الف عن مكة صفي ۱۳۸ مانثرويو المعجم ما الف عن مكة صفي ۱۳۸ مانترويو المعجم ما الف عن مكة صفي ۱۳۸ مانترويو المعجم من الف عن مكة صفي ۱۳۸ مانترويو المعرب المعر

معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد ٢ ، صفح ١٨ ٨

·اا....قرآن جير، ياره ٢٥٠ سوسة الشوسي، آيت ٢٣

ااا....فياءالقرآن، جلدهم صفحه اسك

١١٢ .... قرآن مجيد، باره مسورة البقرة، آيت ٢٧٩

١١٣.....ضياءالقرآن،جلدا،صفحه١٨٩

اسلامی ادباء میں سے ہیں ، انہوں نے امام مالک کا تعارف یوں کرایا ہے: "امام داراتهجرة حضرت امام ما لك والفيَّة وهسب سے سيل مخص بيں جو دنیائے علم میں بیک وقت صدیث اور فقہ کے امام کہلائے۔ ایک طرف مغرب اورمشرق میں ان کے مقلدین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے تو دوسری طرف امہات کتب صدیث میں ہے اکثر ایس ہیں جن کی کھے نہ کھا حادیث کا سلسلة سند امام مالك تك كينجتاب .....امام مالك كي شخصيت عشق رسالت ب معمورتھی۔ مدینہ کے ذرّہ ذرّہ ور مے انہیں بیارتھا۔ اس مقدی شہر کی سرزین میں وہ بھی کسی سواری پڑیس بیٹے ،اس خیال سے کمکن ہے بھی اس جگہ حضور مرضی اللہ ياده على مول على جرس جكداً قا من المناقظة بدل على مول اس جكد غلام سوار موكر على ، بیندانداز محبت ہے، نہ طور غلای۔ دری حدیث کا بہت اہتمام کرتے تھے، عسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے ، پھر خوشبولگا کر مند درس پر بیٹے جاتے ،ای طرح بیٹے رہتے ، بھی دوران درس پہاونہیں بدلتے تھے۔ایک دفعہ دوران درس بچھوائیس چیم ڈیگ لگا تارہا، تحراس بیکر محبت وعشق کےجسم میں کوئی اضطراب ہیں آیا اور وہ ای انہاک اور استغراق کے ساتھ اسے محبوب کی ول کش روایات اور دل نشیس احادیث بیان کرتے رہے '---

امام ما لک کے حالات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میں اللہ کے حالات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میں اللہ کے حالات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میں اللہ عبد اللہ عبد

نيز/اعلى حفرت بشاره جنورى ٢٠٠٧ ما ٢٠٠٧ الاعلام ، جلده ، صفحه ٢٥٨٥ الاعلام ، مجلده ، صفحه ٢٥٨٥ الاعلام ، صفحه ١٦١١ الاعدن يصفحه ١٦١٤ المست خيرالانام ، صفحه ١٦١١ ا

١١٥.....قرآن مجير، بإره ١٠ اسومة الرعد، آيت كا

١١١....فياءالقرآن بجلد المسفحة ٢٨٣

١٥٢ سقرآن مجير، ياره ٢٥ سوسة البقرة، آيت ١٥١

١١٨..... ضياء القرآن جلدا صفحه ١٠٩

الامام الحافظ فقیه الأمة شیخ الاسلام ما لک بن انس والفیئونے امام زہری میلیان کے بعد مدین طیب میں سب سے پہلے احادیث نبوی کا مجموعہ مدون کیا، جوموطا امام مالک کے نام سے چاروا تک عالم میں غیر قائی شہرت حاصل کرچکا ہے '۔۔۔

اورمولاناغلام رسول سعيدي ني يول لكها:

"اس وفت امت کے ہاتھوں میں مؤطا کے دو شخے موجود ہیں،
ایک کچیٰ بن کچیٰ مصمودی کا اور دوسراا مام محمد بن حسن شیبانی کا۔ کی بن کچیٰ کا
مؤطا امام مالک اور امام محمد کانسخہ امام محمد کی روایت کے سبب مؤطا امام محمد
کے نام سے مشہور ہیں''۔۔۔

مؤطا کے بیددونوں نفخ عرب وجیم سے بار ہاشائع ہوئے اور دینی مداری کے نصاب میں شامل ہیں۔ پاک و ہند کے علاء نے ان پرخاصا کام کیا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی وکھائیۃ (وفات ۲ کاااہ/۲۲ کاء) نے مؤطااہام مالک کی دوشرور لکسیں، ایک 'البسوی ''کے نام سے عربی شی، جود بلی وکرا چی وہیروت سے شائع ہوئی۔ دوسری فاری شی 'البسص فلی ''کے نام سے دبلی وکرا چی وہیروت سے چھی سے ملاوہ ازیں مولا نامجر سلام اللہ محدث رام ایوری وکھائیۃ (وفات ۱۲۳۳ ہے کہا کہ اے تھی سے اللہ ماری کے بھی

عربي شرح" المحلى باسواس المؤطأ" ١٢١٥ هش تلحى مولانا قاصى محدارشاواليي قيضى مُرِينية كي شرح' "احسن المسالك لمؤطأ امام مالك" اوردُ اكثر حافظ محمشرار برى كي "تيسير المسالك في شرح الموطا للامام مالك" "نام \_ غيرمطيوع بين - جب كه مولا ناعيد الحكيم اختر شا بجهان يوري مينية (وفات ١٣١١هم ١٩٩٣ء) نے مؤطاامام مالک کاار دوئر جمہ کیا، جولا ہورے شائع ہوا۔ دوسر نے سخہ یعی مؤطاامام محدیرمولانا محدعبدالحی فرنگی محلی مینید (وفات ۱۳۰۴ه/۱۸۸۱ء)نے تعليقات المين ، جو "التعليق الممجد على مؤطّا الامام محمد"كام ت لکھنؤ، کراچی و پیروت سے شاکع ہوئی، جب کہ شخ الحدیث مولانا محم علی میشد نے مؤطا امام محمد کی اردوشرح لکھی، جو لاہور سے طبع ہوئی۔ نیز مولا تا محمد منشاء تابش قصوری الله (پیدائش ۱۳۳۳ه ۱۹۳۴ه) نے اردوٹر جمد کیا، جولا مورے چھیا۔ نیز مولا نامحد یاسین قصوری ومولا نا نورالحن تنویرچشتی نے بھی تر اجم کیے۔ محدث ججازكي سندمؤطا امام مالك الطالع السعيد والمحقوظ المروى مين درج ے۔[تجدید الفکر الدینی مفحہ ۲۵۰/ت نکرۃ المحدثین مفحد ۱۱۳۲،۱۱۲ ١٢٤/سنت خير الأنام ،صفحه١٥١/الطالع السعيد،صفحه ٥٣٢٥/حس اللسنت، صفح ٢٢٨/٢١٨/المحفوظ المروى بصفحه ١١٢٤/مرأة التصانيف، جلدا، . صفي ١٠٠٠ ١٤ ١٨ معجم المطبوعات العربية في شبه مفي ا ١٦٢ ١٢٢ ٢٢٢ ٢٢ ١٢٠.... عجد بن حسن فتى اسما ١٩١١م وكم مرمدين بدا موسة اور ١٣٢٥ مرام عن وفات یائی۔ مدرسدفلاح مکہ مرمہ وجدہ ش تعلیم یائی ، پھرای مدرسہ ش استاذ ہوئے۔ يعدازال صوت الحجائن "كالله يرب، يجروزارت راندے وايت بوك، تاآل کہاں کے جدہ دفتر کے مدر ہوئے اور ١٩٥٥ء کواغد و نیشیا میں سعودی عرب کے سفرتعينات كي مي -العجلة العربية كمشيررب،اين دوركابم اديب وشاعر اورجز مرة العرب من شعراء كيم واركبلائ لظم ونثر من متعدوتصنيفات، آخلات زائد صحیم شعری مجموعه شاکع موے نیزآپ بی افیاسوف،هانه هی مصر وغیره کتب

مطبوع بين - يه عرصه "البلاد" شاكع كرف والحاداره كهديريم - مطبوع بين - يه عرصه "البلاد" شاكع كرف والحادار مجده المعالات الحديدة الأدبية ، حاشيه صفح المعابوعات العربية في المملكة ، جلده ، معجم الأدباء ، جلداء مجداء معجم المعابوعات العربية في المملكة ، جلده ، صفح الأدباء ، جلداء معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٣٨ من مروادنا ، صفح ١٣٧١ المعجم ما الف عن مكة ، صفح ١٣٨ من مروادنا ، صفح ١١٢٥ المعجم ما الف عن مكة ، صفح ١٣٨ من مروادنا ، صفح ١١٢٥ المعابر من من المعلم ، صفح ١١٢٥ المعلم ال

ا۱۲ ..... شاہ حسن دوم بن شاہ محمد پنجم (وفات ۱۳۲۰ الله ۱۹۹۹ء) مراکش کے شہر رباط میں پیدا ہوئے، وہیں پر وفات پائی۔ آپ کے والد مراکش کے بادشاہ شے۔ جنہوں نے ۱۹۵۹ء میں سلح افوائ کے سر براہ تعینات کیا پھر ۱۹۵۵ء کو ولی عہد ووزیر اعظم بنائے گئے اور ۱۹۵۱ء میں والد نے وفات پائی تو مراکش کے بادشاہ ہوئے تا آس کہ ۱۹۳۸ برس محمر انی کے بعد وفات پائی تو مراکش کے بادشاہ ہوئے تا آس کہ ۱۹۳۸ برس محمر انی کے بعد وفات پائی، تب ان کے بیٹا سید محمد ششم تخت نشین ہوئے اور آجا نہی کا دور ہے۔ [ذیل الأعلام ، جلد ۲ مطر اس فی ۱۹۵۵ م

۱۲۲ ..... حضرت امام احمد بن ضبل دافین (وقات ۱۲۲ م ۱۵۵ م) بغدادیس پیدا ہوئے،
ویل پروقات پائی۔ صبیلی غرب آپ سے منسوب ہے، جو غرا ہہ اربعہ میں
ترتیب کے اعتبارے چوتے نمبر پرے۔ نیز سات سے ذاکر تقنیقات میں مجموعا حادیث
"المسند" سب سے اہم و چھ جلدوں میں مطبوع ہے، جس پرمولا نااحمر صابر بلوی نے
حاشیہ لکھا۔ مسلم طلق قرآن آپ کے دور میں پیش آیا، جس باعث مصابح کا
سامنا کرنا پڑا۔ محمد جیاز کی سند مسند امام احمد ،الطالع السعید و المحفوظ
المووی میں ورج ہے۔ [الأعلام ، جلداء صفح ۲۵ من کو قالمحد شین علی المحد شین کو تا ہے کہ المحد شین کا میں منسوب میں میں مناز کرنا پڑا۔ محمد شین کو تا ہے کہ المحد شین کو تا ہے کہ کو تا ہے کہ کہ تا ہے کہ کو تا ہے کہ کی تا ہے کہ کو تا ہے کہ کو تا ہے کہ کہ کو تا ہے کہ کی تو تا ہے کہ کو تا ہے کہ کو

١٢٣....ابوالعلاء على بن حسن ١٣٣٣ ه/ ١٩٢٥ء كومكه مرمه عن پيدا ہوئے ، وہيں رتعليم يائي۔ وزارت داخلہ میں ایک شعبہ کے مدیر، بلدیہ جدہ کے صدر، گورٹر ہاؤی مکہ مرمہ میں نائے سیکرٹری ، جے سے متعلق امور کی اعلیٰ کمیٹی کے صدر وغیرہ سرکاری مناصب پر تعینات رہے نیز متعدد اداروں ورفاہی تظیموں کے رکن ۔ ادیب وشاعر ، مؤرخ ، تیاج کے معلم ، شاعری میں امیر الشعراء احد شوتی (وفات ۱۵۳۱ھ/۱۹۳۲ء) سے متاثريس-بندوستان آئة تاج كل آگره ويكها جس بار عالي نظم "تاج محل او قصر العبر في آجرا بالهند"موزولكي ووشعرى مجوع بكاء الزهوم اور سطوى فوق السحاب شاكع بوسط بي ١٦٠ رنوم ١٩٩٠ ع كوملدرصيف مكرمديس شبركى علمي شخصيات كااجتماع منعقد ہوا، جس ميں علمي موضوعات پراظهار خيال اور مل بیضے کے لیے ایک تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اورائے صالون ابو العلاء الأدبسي الشقافي" كانام ديا كياء نيز برماه كروسر يجعم كي شام كواس كا اجلاس قرار پایا قبل ازین اس نوع کی مجالس آپ کے گھر منعقد ہوا کرتیں ،اب انہیں منظم ووسعت و حكريينام ديا كيا-آب كع بيرحالات: بهجال من مكة المحرمة ، جلد اصفحه ١١٥٨ ١ ١٨ ١٥٨ معجم الأدباء بجلدا صفحه ١٢٥ /السندوة بشاره ١١ ١١ كوير ١٩٩٧ء، صغيه، الثرويورة اروس المومر ١٩٩٧ م صغيرا العديل العدام ، جلد اسفي ١٩٨٨ ١٨ ١٨ م هوية الكاتب المكي مفح ١٢٣١٦٢٢

۱۲۳ ..... معلوم رہے 'التحدید من البعجان فۃ بالتکفید ''نام کی دوکتب ہیں۔
ایک محدث تجاز اور دومری ڈاکٹر شخ عربی عبداللہ کامل اُقتیندی مجددی کی تصنیف ہے۔
۱۲۵ ..... امام ابولیسٹی محد بن عیسیٰ ملمی ہوئی میں اوقات ۲۵۹ اس ۱۸۹۲ میں ترفیش بیدا ہوئے ،
۱۲۵ وہیں پر دفات یائی علم حدیث کے امام، حافظ الاحادیث 'امام ترفی ' کے لقب سے
مشہور ہیں ۔ آپ کی سب سے اہم تصنیف 'البعامع الصحیح '' ہے، جو جموعا حادیث کی
جو تھے ترین کتب میں شامل اور ترتیب کے اعتبارے تیسرے نبر پر ہے۔ یہ 'ترفی تریف'
کے نام سے مشہور اور ترب و جم کے دی مداری کے نصاب میں شامل ہے۔

ترفدی شریف پر پاک و ہند کے اہل علم نے جو کام انجام دیا اس میں ہے ہے کہ مولانا ابوطیب سندگی مہاجر مدنی بھینینے (وفات ۱۳۹۱ھ/۱۳۳۷ء) نے تر بی شرح کھی، جو ۱۸۸۲ء کو کان پورے بھیں۔ ایک اور شرح مولانا احمد سن بٹالوی کان پوری بھینینے (وفات ۱۳۲۲ھ/۱۳۰۷ھ/۱۳۰۲ء) نے کھی۔ جب کہ مولانا ٹور الدین مجھ بن عبد الہادی سندھی مہاجر مدنی المعروف ہا ابوالحسن سندھی کبیر (وفات ۱۳۸۱ھ/۱۲۷ء)، مولانا احمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۰ھ/۱۳۷۱ء)، مولانا احمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۰ھ/۱۳۷۱ء)، مولانا تحمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۰ھ/۱۳۷۱ء)، مولانا تحمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۰ھ/۱۳۷۱ء)، مولانا تحمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۰ھ/۱۳۵۱ء)، مولانا تحمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۳۵۱ء)، مولانا تحمد رضاحان بر بلوی (وفات ۱۳۵۱ھ/۱۳۵۱ء)، مولانا تحمد نور الله بسیر پوری (وفات ۱۳۵۳ھ/۱۳۵۱ء)، مولانا تحمد نور الله بند کے۔ جب کہ مولانا تحمد نی بڑاروی پھیزے نے اس پر الگ الگ الدور ترجمہ ومحقد مواثی لکھے اور مولانا تحمد کی بڑاروی پھیزے نے بھی اردو ترجمہ کیا، وروتر جمہ وکھر حواثی لکھے اور مولانا تحمد کی بڑاروی پھیزے نے بھی اردو ترجمہ کیا، وول دست یا ہے۔

محدث تجازى مندتر فدى شريف ، الطالع السعيد تيز المحفوظ المدوى شل ورق ب- [الأعلام ، جلد ٢ ، ٩٤٠ م / ١٠٤٥ المبعد ثين بسقي ١٤٥ - ١٤٤٥ م / ١٤٥ المبعد ثين بسقي ١٩٥٠ م موق، تجاز ، شاره توم رود كمبر ١٩٥٠ م ، صفح المبعد المبعد بالطالع السعيد بسقي ١٤٥ التصانيف ، جلدا، صفح المبار السمحفوظ المبروى بسقي ١٤٥ الله المبعد ومن الله البعد ومن مسقي ١٤٥ المبعد ومن الله البعد ومن مستحد ١٤٥ المبعد والمنات العربية في شبه بصفح المبعد المبعد

١٢٥ يت آن مجيد، بإره١٠ اسوسة النحل، آيت ١٢٥

١١٨١ ١١٨ عالقرآن علد ٢ صفير ١١٨ تا ١١٨

۱۲۸ ..... شخ محمد تورسیف تورسیف تورسیف کانعارف باب چهارم ش آر با ہے۔

۱۲۹ ..... شیخ محمر بی بن تبانی و مینای (وفات ۱۳۹۰ه / ۱۹۷۰) الجزائر کے علاقہ مطیق کے گاؤں رأس الوادی میں پیدا ہوئے ، پھر اجرت کر کے مکد کرمہ پہنچے ، تا آل کہ وہیں پروفات پائی۔ مالکی عالم ، مدرل حرم کی ومدرسہ قلاح مکہ کرمہ ، مؤرخ ، ماہرانساب، ما فظ قرآن مجيد، وطن كابم علماء يمرز يتوند يونى ورئى تينس غير مديد منوره و
كم كرمدك علماء تعليم يائى، بحم عمره مشق رب متعدد تعنيفات بين، جن من التحاف ذوى النجابة بما فى القرآن و السنة من فضائل الصحابة اسعاف المسلمين و المسلمات بجوان القرأة و وصول ثوابها للأموات اعتقاد اهل الإيمان بالقرآن بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام آخر الزمان ابراءة الاشعريين وغيره مطبوع كتب اورم ختصر تأس يخ دولة بنى عشمان ادماك الغاية من تعقب ابن كتير فى البداية اورم دعلى العلامه ابن القيم فى بعض المسائل ذكرها فى نماد المعادوغيره غير مطبوع تقيقات بين -

www.rcyanbu.com.....

اسا ..... شخص بن محم مشاط رئيزاند (وفات ٩٩ - ١١٥) مد مرسيس بيدا بوت ، و بي پروفات پائى \_عالم و بي ، مرشد و مربی ، حافظ و قاری ، مدر مصولتيد و مجد حرم بيل تعليم پائی بجران وونول بيل مدرس اور ۲۱۱۱ هو محکمه انصاف بيس قاضی بوت ، تعليم پائی بجران وونول بيل مدرس اور ۲۱۱۱ هو محکمه انصاف بيس قاضی بوت ، تا آس که ۱۳۵۵ ه مربی مستعنی بوت ـ جب که اس دوران به محرصه مجلس شوری که رکن رہ ۔ آب نصف صدی ب زائد عمر مدر رئیس به وابسته رہ ، البذا تين نسليس شاگر د بوئيس ، جن بيس متعدد علاء بوت ـ اند و نيشيا و ملا يکتيا بيس لا تعداد شاگر و خدمت اسلام بيل مشغول بيل به حوله بيل زائد تصنيفات و تاليفات بيل ، جن بيس خدمت اسلام بيل مشغول بيل به حوله بيل المناب و تاليفات بيل ، جن بيل بوخيم بين بين بين بين المنابق في مفانى عير الوس ي و فيرو محل الفاظ المنظومة البيقونية ، المنابقة المناب في مفانى خير الوس ي و فيرو حل الفاظ المنظومة البيقونية ، المناب في مفانى خير الوس ي و فيرو

کتب مطبوع بین مولانا مشاق احد کان پوری و این (وفات ۱۳۵۳ه را ۱۹۳۵) سے کشار دنیز مولانا محرعبدالباقی تکھنوی مهاجر مدنی و وفات ۱۳۵۳ اور ۱۹۳۵ء) سے مثا گرونیز مولانا محرعبدالباقی تکھنوی مهاجر مدنی و وفات ۱۳۵۳ اور ۱۹۳۵ء) سے جملے علوم میں اجازت پائی ۔ آپ ہر جمعہ کی شن این کا کھر پر ' احیاء علوم الدین ''کا درس دیا کرتے ۔ محدث تجاز نے آپ سے مختلف علوم کی متعدد کتب بر محیس، نیز صوفیہ کے سلملہ قادر ریمیں خلافت یائی۔

مريد حالات: اتمام الأعلام ، صفح 22/ إعلام الحجان ، جلد ٣ ، صفح ١٦٠٣/ / الاسواس المشرفة ، صفح ١١٥٠١/ / ١٢٠ العلام العشرفة ، صفح ١١٥٠١/ / ١٢٠ المشرفة ، صفح ١١٥٠١/ / ١٢٠ المسباع ، صفح ١١٥٠١/ / ١٢٠ المسباع ، صفح ١١٥٠١/ المسباع ، صفح ١١٥٠١/ المسباع ، صفح ١٢٥٠ الاحلام ، الجواهر الحسان ، جلدا ، صفح ١٢٠ الماليل المؤلفات ، صفح ١٢٢١/ ذيل الاعلام ، الجواهر الحسان ، جلدا ، صفح ١٤٠١/ المدينة العنوى قلى آثار ، صفح ١٩٠١/ الطالع السعيد ، صفح ١١٠/ المدينة العنوى قلى آثار ، صفح ١٩٠١/ الطالع السعيد ، صفح المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٨٥١ من معجم المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح المسلوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح المسلوعات العربية ولي المسلوعات المسلوعات العربية ولي المسلوعات العربية ولي المسلوعات المسلوعات العربية ولي المسلوعات المسلوعات العربية ولي المسلوعات العربية ولي المسلوعات المسلوعات المسلوعات المسلوعات العربية ولي المسلوعات الم

ذيل الاعلام ، جلده ، صفح ١٢٣١ تا١٢٠/ مروض الديساحيين الندية ، صفح ١٥٦٥/ معجم ما الف عن مكة معقى ٨٥/ويب سائث www.makkawi.com ٣١٠ .... في عبدالله بن الحدور وم يُخالف (وقات ٩ مهماه م ١٩٨٨-١٩٨٨) الله وتيشي نزاوعا لم، جب کہ مکہ مکرمہ بیں سکونت پذیر یہ ہے اور وہیں بروفات یائی علم تحو کے خاص ماہر، محدث جياز كاستاذ مريد حالات: الاسواس المشرفة ، صفحة ٢٣٩٥ تا٢٣٩ ۱۳۳ ..... شخ ژکریا بن عبدالله بیلا پیزانید (وفات ۱۹۹۲ه ۱۹۹۲ه) مکه تکرمه میل پیدا بوت ، و بین بروفات یا کی۔عالم بحقق بمورخ بمند ،ادیب وشاعر ، عدر سصولتیه وسجد حرم میں تعلیم یائی، پھران دونوں مقامات پر مدرس ہوئے۔اکیس سے زائد تصنیفات ہیں، جن مي عصات شائع موكي -ان ش الجواهر الحسان في تراجع الفضلاء و الأعيان من اساتدة و خلان اجم ب، حسيس ٢٩ ١٠ ما تذهرام كمالات قلم بند کیے اور بیرڈ اکٹر شیخ عبدالوہاب ایوسلیمان نیز شیخ محمدابراہیم احماعلی کی تحقیق کے ساتھ ۲۰۰۱ء کو دوجلد کے ۹۰ ۸صفحات پرشائع ہوئی۔علادہ ازیں جمعہ سے قبل سنت كى تائدوا شات برعلامها بن جرعسقلاني وراية (وفات ١٥٨٥/١٥٣٩) كاستاذ شيخ سراج الدين افي حفص عمر بن على المعروف بداين ملقن مينياي (وفات ١٠٥٨هـ/ ١٠٠١ء) كي "مسالة سنة الجمعة القبلية" وواثى لكوكرطيع كرايا\_ويكرتصنيفات مي الحلل السندسية في الصلاة على خير البرية اعلام ذوى الاحتشام باختصام إفادة الأنام بجوان القيام لأهل الفضل و الاحترام ، كشف اللثام في جوان للقادم من ابناء الإسلام ، تاريخ الإسلام في الفلبين شامل إلى-محدث حجاز سیدمحمہ مالکی نے آ پ سے مختلف علوم میں اجازت یائی۔ مزيد حالات: اتبام الاعلام صفحا ١٠/الاسوار المشنرفة صفح ١٣٢٥ تا ١٣٢٨/ تتمة الاعلام، جلدا صغيه 19 ال 19 / تشنيف الاسماع صفيه ٢٢٢٢ الجواهر الحسان، علدا صفح ١٦٨ تا ١٦٨/ العرب، شاره تومر ٤١٥ عرب ١٩٤ م ١٩٨ تا ١٨٨ معجم ما الف عن مكة إصفى ٢١٨/معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفى ١٨٣٢٥٨/٥٨

من اعلامہ القرن، جلدا بسنی ۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ میں بطدا بسقی ۱۹۳۳ ما ۱۹۳۳ میں بیدا ہوئے،
۱۳۵ سے شخ سید محمد امین کہتی تو اللہ (وفات ۱۳۰۳ میں ۱۹۸۳) مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے،
و ہیں پر وفات پائی ۔ حفی عالم ، اویب و نعت گوشاعر ، عارف باللہ ، قطب زمان ،
مجد حرم و مدرسہ قلاح نیز مکہ مرمہ کے دیگر تعلیمی اواروں میں مدرس رہے ۔ مولانا
محمد عبد الباتی لکھنوی مہاجر مدتی و مولانا محم مصطفیٰ رضا خان بر بلوی سے اخذ کیا۔
حقد مین کی چند کتب پر تحقیق انجام وی نیز نعتید دیوان 'نفعہ السطیب فسی مست مست محمد عبد الباقی کھنوں مہاجر می نیز نعتید دیوان 'نفعہ السطیب فسی مست السحبیب بنتی انہا ہم میں السام المناد تھے ہوا۔ بعض نے محمد شحیاز کو السام کی استاذ تھے بلکہ دونوں اکا برین نے سید محمد السام کی استاذ تھے بلکہ دونوں اکا برین نے استاد کی بات کی استاذ تھے بلکہ دونوں اکا برین نے استاد کیا ہم تیادلہ کیا تھا۔

مريد حالات: الاسواس البه شرفة بصفى ٣٢٠ ٣٢ / تتمة الاعلام بجلام بصفى ١٩٩٥ /٩٩٥ / ١٠٠ البحد والعدر البحد المن بجلام بصفى ١٩٩٥ / جبان مفتى اعظم بصفى ١٩٩٥ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩٥٠ / ١٩

الما المراتيم بن دا وَد فطاني وَيُنْ وَفَات ١٣١٣ م ١٩٩٣م) كَمُرَمه مِن بدا و عــ شافعي عالم ،اويب، وشاعر، فقيه مكه، دانش ور، نعت گوشاعر بمفسر، مكه مكرمه ميل تعليم يائي پهر محير حرم نيزان شهر مقدس مين دارالعلوم ديديد دغيره مدارس مين تدريس انجام دي ، مزید برآ ل مکه مکرمه کی مختلف عدالتوں میں قاضی رہے۔ ملائیتیا و مندوستان کے دورے کیے۔ چند تصنیفات ہیں،قرآن مجیدے آخری دس یاروں کی تفسیر لکھی، س ياض البصالحيين كي شرح لكهي، جونا كمل ربي , تعتيه قصيده برده كي تضيين " نهج البودة "موزول كي جوكتاني صورت ميل طبع موئي ، تعتيم مجموعة "الهمزية" مكة كرمد عشائع بواء دومراشعري مجموع "الفتوحات الرمضانية والنفحات السرب انية "مطبوع ہے۔ ریڈ یوسعودی عرب پر ہربدھ کی سے کوآ ہے کی تقاریر ''من جوامع الكلم ''نام سے نشر ہوتی رہیں۔ محدث تجاز کے استاذ ۔ مزيد حالات: اتمام الاعلام ، صفي ١٥/ الاسوام العشرفة ، صفي ٢٩ ١ ٢ ٢ ١ ٨ ٢ ٢١ تتعة الاعلام ، جلدا ، صفحة التاسما ، جلد م صفحه ٢٠١١/ تشنيف الاسماع صفح ١٦٢١/ الجواهر الحسان، جلد ٢ مقى ١١٨ / دليل المؤلفات ، صفح ١٩١٩ / برجال من مكة المكرمة، جلدس صفيسة ٥٠١ معجم الأدباء ، جلدا ، صفحة ١١/معجم البابطين ، جلدا ، صفي ١١٣٦ ١١٦ / معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا، صفي ١٨٦٣ ما ١٨٥٥ ١٨٨ / ص اعلام القرن، جلداء صفحه ١٢٤٧/هديل الحمام، جلداء صفحة ١٢٣ تا١٣ ١٣٨.....فتنه جيمان ے مراوده سانحہ ہے جو كيم محرم ١٨٠٠ه، مطابق ٢٢ رنومبر ١٩٧٩ءكو مبحد حرم مکہ مکرمہ میں پیش آیا اور چند سوسلح افراد نے سعودی حکومت سے بعض مطالبات منوانے کے لیے محدح مر مکمل قبضہ کرلیا۔ اس کے نتیجہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں اذان ونماز نیز طواف وعمر و مناسک کی ادائیگی بندرہ دن تک موقوف رہی۔ تاآل كر حكومت في مسلح كارروائى كے بعد مجدحرم كو واكر اركرايا۔اس ووران فریقین کے سیکروں افراد قل ہوئے نیز حرم کی عمارات کے متعدد مقامات متاثر ہوئے۔

ال گروہ کے متعددا فرادزندہ گرفتار ہوئے ،جن پرمقد مہ چلا کران میں سے تریسٹھ کو

ایک ہی روز ملک کے مختلف شہروں میں سزائے موت دی گئی۔ خطرنجد کے باشندہ جہیمان میں مختیبی اس گروہ کے قائد شخے، جن کے نام کی مناسبت سے بیسانحہ تاریخ کے صفحات پر درن ہے۔ اس بارے عربی میں متعدد مستقل کتب کھی گئیں، لندن سے بھی ایک ضخیم کتاب شائع ہوئی۔

البلاد، ۱۳۰۰ ما كوير ۱۲ رئوم را المدن الدنوس المتوس التوير، ۱۳۰۱ كوير، ۱۳۰۱ كوير، ۱۳ رئوم ر ۱۳ رئوم ر ۱۳ رئوم ر ۱۲ رئوم ر ۱۵ رئوم ر ۱۲ رئوم را الدن و ۱۵ مه ۱۷ كوير، ۱۳۰۱ ما كتوبر، كيم نوم ر ۱۲ رئوم ر ۱۳ رئوم ر ۱۳ رئوم ر ا عسك اظ ۱۰ ۱۳ رئوم را اكتوبر، ۱۳ رئوم را اكتوبر، كيم نوم ر ۱۲ رئوم را الوطن، ۱۳۰۰ را كتوبر، ۲ رئوم را الاربعاء ۱۳ رئوم را اقر ایم رئوم را الدنها ۱۰ كتوبر الدجلة العربية ، ومبر / الشوق الأوسط، ۱۳۰۰ رئوم را الحق بر ۲۰ رئوم را الدونيون ۱۳ را كتوبر، ۲ رئوم را الدوسط، ۱۳۰۰ مراكتوبر، ۲ رئوم را الدونيون ۱۳ را كتوبر، ۲ رئوم را الدونيون ۱۳ را كتوبر، ۲ رئوم رس ۱۳۰۰ و

۱۳۰۰ الملف الصحفي شريكل اكتيس اخبارات ورسائل كي شمال جي ،جن كي تفصيل بيرب:

البلاد، ۳۰ را كوير، ۱۳ را كوير، كلم توجر، ۲ رتومر، ۵ رئومر، ۸ رئومر، ۹ رئومر، ۲۵ رئومر، ۲۸ رئومر، ۲۸ رئومر، ۲۸ رئومر، ۲۸ رئومر، ۲۸ رئومر، ۲ رئومر، ۵ رئومر، ۲۸ رئومر، ۱۳ رئومر، ۲ رئومر، ۲۸ رئومر، ۱۳ رئومر، ۲۰ رئومر،

٢٩ روتمبر/المجلة العربية ، وتمبر/الشرق الأوسط ،٢ رثوم ٢٠٠١ م/ فيزعكا ظاكودي ك انثروبوكى تمام اقساط

١٣١.....اردونيوز،شاره كيم جون٢٠٠٢،صفير

www.ghrib.net/vb: تا الغريب ويب ما تك كاليا: www.ghrib.net/vb

١٣٣١ .... اس ويب سائث يرجن اخبارات سے اخذ كرده آب كى وفات بارے خريم موجود ين،ان كام يين المدينة المنوعة، ٣٠٠ راكوبر، ١٣٠١ كوبر، عَمِ تُومِر/عكاظ وصراكويروا الراكوير، كم تومير/الشرق الأوسط وصراكويرم ٢٠٠٠ء ۱۳۴۰....سیدعیاس بن علوی مالکی کے حالات: اعلیٰ حضرت، شارہ ستمبر، تومبر • 199ء، صفيه 2/ تذكره خلفائ اعلى حضرت، صفيه ١٨٨/ جهان مفتى اعظم، صفيه ٩٩٥/ سيدى ضياء الدين احمد القادسى، جلد مفيد ١٥٥٥ ١٩٢،٢٠٥٠ المدة عالم الحجائي صفي ١١٠ ١١ معنوظ المروى صفي ١١٠ ١١ ماراد ١٠ مي صفحة ١٨/ الندوة، شاره كيم تومر ١٠ ٥٠٠ ء، صفحه ١٨

٢٥ ا.....مولانا ابو يكر احد قاورى ، رمضان ١٣٢٧ ه كومتحده عرب اماد الصديدة عدد ك مہمان علماء اسلام میں سے تھے۔ ایوظی میں اس قیام کے دوران ۲۸ رخبر ۲۰۰۷ء کو "الاماسان" عينل كوين يروكرام "و ذكر "مين مرعوك التاراك كهنشه وورائي يمشمل ال يروكرام كاموضوع "العمل الصالع" تقايض من خطاب کے علاوہ عرب ناظرین کی طرف سے فون کے ذریعے براہ راست میں کے گئے سوالات کے جواب تصبح عربی میں دیے۔ آخر میں آپ سے دعا کی درخواست کی گئی تو میزیان شخ منصورمنهالی نے بھی ہاتھ اٹھائے ، خاتمہ دعایر دونوں نے ہاتھ منہ پر پھیرے۔

١٣٧ ..... ينتخ محمد على صابوني ملك شام كے حنفي عالم، مدرس ومفسر : ٥- سال بيدائش ١٩٣٠ء ہے۔ ام القریٰ ایونی ورٹی مکہ مکرمہ میں پروفیسر و مقتق رہے۔ یہ لیس کے قریب تصنيفات بين قرآن مجيد كي تفسير "صفوة التفاسير" "لكهي، جوتين جلدوا ليجيسي

اور فاری ترجمه ایران سے شائع ہوا۔ نیز تغییر این کیٹر اور تغییر روح البیان کے اختصار تیار کیے، جوالگ الگ شائع ہوئے اور شخ ابوجعفر احمد بن محمد نحاس معری محفظ اختصار تیار کیے، جوالگ الگ شائع ہوئے اور شخ ابوجعفر احمد بن محقیق انجام دی، جو (وفات ۳۳۸ مل ۱۹۵۹) کی معانی القرآن الکرید "مرضی انجام دی، چو جمعدول میں طبح ہوئی۔ ویکر مطبوع تھنے فات ش السنوة و الأنبیاء الهدی النبوی السوی فی صلاة التراویح ، حکم الاسلام فی التصویر ، المهدی و اشراط الساعة شامل ہیں۔

كم تكرمه يش مقيم شيخ محمد جميل زينونيز خطرنجد ك شيخ صالح فوزان في آپ ك خلاف
كتاب "تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير "الكهي، چس كي وسيع اشاعت
كي كي في خد ك بن شيخ مكر بن عبدالله الوزيد وغيره في محى مخالفت مي لكها اس ك جواب ميس شيخ صابوني في كتاب "كشف الإفت راء ات في مهسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير "الكهي، جو ۱۹۸۸ م كو ۱۹۸۹ م كو ۱۹۸۸ م كو ۱۹۸۹ م كو ۱۹۸۸ م كو ۱۹۸۹ م كو ۱۹۸۹ م كو ۱۹۸۸ م كو ۱

جدہ شہر کے مشہور تاجر شیخ حسن بن عباس شربتلی میزائید (وقات ۱۳۱۹ه / ۱۹۹۸ء) نے تفسیر صدفوۃ التفاسیر برسی تعداد میں طبع کرائے پوری اسلامی دنیا میں تقسیم کی اور الجزائر میں صوفیہ کے مقبول سلسلہ حملا و بیر رصانیہ خلوجیہ سے وابستہ مشائخ کے قائم کردہ مداری میں صفوۃ التفاسیر نصاب میں داخل ہے۔ اوھر قطر کی مشہور علمی شخصیت و بلغ شیخ عبداللہ بن ابراہیم انصاری میزائید (وفات ۱۹۹۰ه) نے علمی شخصیت و بلغ شیخ عبداللہ بن ابراہیم انصاری میزائید (وفات ۱۹۹۰ه) نے علمی شخصیت و بلغ شیخ عبداللہ بن ابراہیم انصاری میزائید (وفات ۱۹۹۰ه) نے عامی انتفاسیر " میزارکیا۔

متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے رمضان ۱۳۲۸ ہے، مطابق کے ۲۰۰ ہوا بوظی میں ''جانزۃ دہنی للقر آن الکرید ''سلسلہ کی گیار ہویں سالانہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں خدمت قرآن کریم کی بنیاد پرشنج محمطی صابونی کورواں سال کی عالمی اسلامی شخصیت قرار دیتے ہوئے ایوارڈ پیش کیا گیا۔
پروفیسرڈ اکٹر نوراحم شاہتا زنے ہیں تراوت کے اثبات پرشنج صابونی کی ایک تحریکا

اردوترجمه کیاجود تعدادر کعات تراوی معنوان سے ضیائے جم وغیرہ پی طبع ہوا۔
مولانا محم عارف سعید ہمدی نے شخ صابونی کی انسبھات و اباطیل حول تعدد
نروجات الرسول طرائی ہے '' کااردوترجہ کیا ، جو مفتی محمد خان قادری کی تحریر کے ساتھ
ددخشور طرائی ہے متعدد تکاح کیوں کے ؟'' نام سے کاردان اسلام پہلی کیشنز ،
لا ہور نے شائع کی اور طارق محمود بٹ نے ان کا انگریزی ترجمہ کیا ، جے
جامعہ اسلامیہ لا ہور نے ۲۰۰۲ء میں طبع کرایا۔ مزید سے کہ دوسری کتاب
دیکھی خان قادری نے اردوش ڈھالا ، جولا ہور سے نرطیع ہے کہ دوسری کتاب
مفتی محمد خان قادری نے اردوش ڈھالا ، جولا ہور سے نرطیع ہے۔ [دلیل المؤلفات ،
مفتی محمد خان قادری نے اردوش ڈھالا ، جولا ہور سے نرطیع ہے۔ [دلیل المؤلفات ،
مفتی محمد خان قادری نے اردوش ڈھالا ، جولا ہور سے نرطیع ہے۔ [دلیل المؤلفات ،
مفتی محمد خان قادری کے اردوش ڈھالا ، جولا ہور سے نرطیع ہے۔ [دلیل المؤلفات ،
مفتی محمد مثارہ جوری 1999ء ،صفح سے ۲۰۰۰ السطری السو فیۃ و النوایا المؤلفات ،
مائی کرم بشارہ جوری 1999ء ،صفح سے ۱۳۸۲ میں مفتی کرم آغذ آ

ساان سیخ سیوعلی بن عبدالرحمٰن ہاتی حنی عرصد دراز سے متحدہ عرب امارات کے ایوان صدر میں مشیر ہیں۔ آب اہم مالکی عالم ، مبلغ ہفق ، مصنف و خطیب ہیں۔ چند تقنیفات کے علاوہ ان کے مضامین اہم عربی اخبارات میں نظر آتے ہیں ، جیسا کہ لیلۃ القدر کی مناسبت سے ایک تحریر 'لیلۃ خیر من الف شہر ، لیما ذا إخفاها الله فی العشر الاواخر' 'عنوان سے چھی ۔ [الشرق الاوسط ، شارہ ۱۹۸۸ء مفیلا] مشیر شخ سیوعلی ہاشمی نے ۲۲ روم مرم کو ایوانوطی کی مجد سلطان بن زایداؤل میں مشیر شخ سیوعلی ہاشمی نے ۲۲ روم مرم کو ایوانوطی کی مجد سلطان بن زایداؤل میں نماز جمعہ کی امامت وخطابت فرمائی ، جے الام ایرات چینل نے براہ راست نشر کیا۔ یہ نئے کے ایام سے ، لہذا ای موضوع پر خطبہ دیا اور فرمایا ، تج اوا کرتے وقت نیارت رسول سے نی بہذا ای موضوع پر خطبہ دیا اور فرمایا ، تج اوا کرتے وقت نیارت رسول سے نی بہذا ای موضوع پر خطبہ دیا اور فرمایا ، تج اوا کرتے وقت نیارت رسول سے نی بہذا ای موضوع پر خطبہ دیا اور فرمایا ، تج اوا کرتے وقت نیارت رسول سے نی بہذا ای موضوع پر خطبہ دیا اور ایک متحد کرتے اور سلام کا جواب اور ایک محد بینے والے چند افراد نے سنت و نوافل کی محد بینے والے چند افراد نے سنت و نوافل عطا فرماتے ہیں۔ خطبہ جاری تھا کہ محبد بینے والے چند افراد نے سنت و نوافل عطا فرماتے ہیں۔ خطبہ جاری تھا کہ محبد بینے والے چند افراد نے سنت و نوافل

پڑھنا چاہے۔ شخصید علی ہاتمی نے خطبہ کارخ اس مسئلہ کی جانب موڑتے ہوئے فرمایا:

"جہاں تک میں جانتا ہوں مجد میں موجود اکثر لوگ مالکی المذہب ہیں
اور مالکیہ کے ہاں خطبہ کے دوران کسی ٹوع کی نماز پڑھنا درست نہیں، للبڈا
اب چینچنے والے دو مگر حاضرین اطمینان سے بیٹے کرخطبہ نیں' ۔۔۔
آپ اصل میں سعود کی عرب کے شہرالا صاء کے باشندہ ہیں، جہاں ان کے والدشخ سید
عبدالرطن بن احمد ہاشی عملیہ (وفات ۱۹۸۹ھ/۱۹۹۹ء) جلیل القدر عالم وولی کائل تھے۔
عبدالرطن بن احمد ہاشی عملیہ (وفات ۱۹۸۹ھ/۱۹۹۹ء) جلیل القدر عالم وولی کائل تھے۔
عبدالرطن بن احمد ہاشی عملیہ صفاھیم یہ جب ان تصحیح کے جدید ایڈیشن پڑھئیر
سیرعلی ہاشی کی تقید ایق درج ہے۔
سیرعلی ہاشی کی تقید ایق درج ہے۔

۱۳۸..... بیخ سیدعباس مالکی کے اس دورہ ہمتر کی رودادان دنوں حسب ذیل ویب سائٹ پر تین سے زائد صفحات برموجود ہے۔www.alhabibali.com

١٢٩....معارف رضاء شاره مارج ٢٥٠٢ء مفخرا

٥٥١ ..... بجال من مكة المكرمة، جلد عيمة

اها المجان، صفح ١٩٣٠

١٥٢ ....من سرجال الشوسى، حاشيه صفحه ١١

۱۵۳ معنی القراء مولا تاعید الله الد آبادی کے حالات اعلام السب کیسن، جلدا، صفح ۸۸ کتا ۲۵ مرات الم الور صفح ۲۹۹ تا ۲۰۰ / الجواه و الحسان، جلدا، صفح ۸۳ تا ۲۳ مرات الإعلام ، صفح ۴۵ مجلة الأحکام الشرعية ، مقدمه، صفح ۲۳ تا ۲۳ مسل

۱۵۵ ..... مولانا صبیب الرحمٰن الله آبادی کے حالات: تجلیات مهرانور ،صفحه ۴۸۹ ما ۱۵۵ ..... مولانا عبد الرحمٰن الله آبادی کے حالات: اعلام الله کبیبن ، جلد ۲ ،صفحه ۱۵۸ میلات مهر انور ،صفحه ۲۸۹ تا ۱۵۸ میلیات مهر انور ،صفحه ۲۸ میلیات میلی

١٥٢ .... عُخ احمقاري كم حالات: اعلام الحجاني، جلدا ،صفحة تالا/اعلام المكيين،

جلدا بسخي ١٦٠ معجم المطبوعات العربية في المملكة بجلدا بسخي ١٩٠١/ الاعلام بجلدا بسخي ١٩٠١/ الجواهر الحسان بجلدا بسخي ١٩٠٨ معجم الشرعية ، سير و تراجع بسخي ١٩٠٨ فوات الاعلام بسخي ١٩٠٨ محلة الأحكام الشرعية ، صغي ١٩٠٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة بجلدا بسخي ١٩٠٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة بجلدا بسخي ١٩٠٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة بجلدا بسخي ١٩٠٨ من بجلدا بسخي ١٨٥ من مرجال الشوس ي معجم المؤلفين بجلدا بسخي ١٨٥ من مرجال الشوس ي معجم المولفين بجلدا بسخي ١٨٥ من الأعمال الخيرية بسخي ١٨٥ من ١٨٥ من الأعمال الخيرية بسخي ١٨٥ من ١٨٥ من الأعمال الخيرية بسخي ١٨٥ من م

الماسية عامرة الرى كمالات: اعدلام السمكيين، جلد ٢ مفي ٢٥١٥ ما ١٥٥ ما ١٥ ما ١٥ ما ١٥٥ ما ١٥٠ ما ١٥٥ ما ١٥ ما ١٥٥ ما ١٥٥ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما

۱۵۸ ..... شخ محمود قارى كے حالات: اعسلام السمكييسن، جلد ٢ مقي ٢٥٥ المام المام المعلام مقي ١٢٨ مام ١٤٨ المعلام مقي ١٢٨ مام ١٤٨ المعلام مقي ١٢٨ مام المعلام المعلام مقي ١٢٨ مام المعلام الشرعية ، صفح المام ١٢٨ محلة الأحكام الشرعية ، صفح المام ١٢٨ محلة الأحكام الشرعية ، صفح المام ١٢٨ معلقة الأحكام المسرعية ، صفح المام ١٢٨ معلقة الأحكام المسرعية ، صفح المام المعلقة الأحكام المسرعية ، صفح المام المعلقة المام ال

١٥٩ ..... شخصيات مائدة من الإحساء عصفير ٢٢٨ ٢٢٠

۱۹۰۰ الشفاء فی النعریف بحقوق المصطفی می النگام "کے بارے میں قدیم ادوار کے علاء کا قول ہے کہ بیر موضوع کے اعتبارے بے شل ہے، اے سونا کے پائی سے لکھا اور جواہرات سے قولا جائے تو پھر بھی تن ادانہ ہوگا۔ الجزائر میں رسم ہے کہ فوج کی شم پریڈ کے موقع پرسی بخاری والشفاء پر حلف لیا جاتا ہے۔ متعدد علاقوں میں لوگ مصیبت سے نجات پانے کے لیے اس کے ختم کا اجتمام کرتے ہیں۔ اس میں مولت کی غرض سے مراکش میں ایک ایڈیشن تیں اجزاء میں شائع کیا گیا۔ لوگ مصیبت وبلاے مفاظت وائن کے لیے اسے گھروں میں رکھتے ہیں۔ شائع کیا گیا۔ لوگ مصیبت وبلاے مفاظت وائن کے لیے اے گھروں میں رکھتے ہیں۔ دنیا نجر میں سیکڑوں قالمی نیخ آئے بھی محفوظ ہیں۔ صرف شائی کتب خاندم اکش رباط میں وقعیق مجلد دنیا نجر میں سیکڑوں قالمی لیخ ہیں۔ وبئی ہے شائع ہونے والے علمی و تحقیق مجلد دنیا نہر میں سے ذائد قالمی لیخ ہیں۔ وبئی ہے شائع ہونے والے علمی و تحقیق مجلد

"الأحمدية" كزرنظر شاره كيمرورق يركناب الثفاء كم ايك ايم وخوب صورت قلمى نسخه، جو تيرهوي صدى ججرى كومراكشى رسم الخط يس لكها كياءاس كى يانج سطور كا رتلین علی دیا گیا ہے۔ جب کہ الشفاء کی چھوٹی بڑی شروح کی تعداد تیں سے زائد ہے۔ اس كے مصنف امام ابوالفضل عياض بن موی توافقة (وفات ١٣٥٥هـ/١٣٩) سين كے شهر سبعة مي بيدااورمراكش مين وفات ياكى-آب اسلامى تاريخ كى جليل القدر شخصية، امام المحد ثين ، فقيه مالكي ، سيرت تكار ، شاعر ومؤرخ ، عارف بالله ، غرناط شهرك قاضي ، شارح مجےمسلم تھے۔سات سےزائدتھنیفات شائع ہوچکی ہیں،جن میں سے ایک "الاعلام بحدود قواعد الاسلام"كافرنج زبان من جمهوا مراکش کے مالکی عالم وقاضی صوفی کائل وصاحب تصانف کثیرہ فیج احم سکیر ج تیجانی مختلف (وقات ١٣٢٣ هـ/١٩٨٧ء) ني يوري كتاب الشفاء كفقم من دُهالا، يجراس كرمصنف جليل قاضى عياض كا حاطمين قبرى -ان كى منظوم كتاب موساد الصف في معاذاة الشفا" ثام عام المسم صفحات يرشائع مونى اوريد عم عدا شعاريم متل -قاضی عیاض کے حالات پران کے فرزند قاضی شیخ ابوعبداللہ محد بن عیاض مینید (وفات ٥٥٥٥ م/ ١٤١٤ع) في مستقل كتاب "التعريف بالقاضي عياض "الكمي جوڈا کٹرمجمہ بن شریفہ کی تحقیق کے ساتھ وزارت اوقاف مراکش نے ۲۲ اصفحات پر شائع كى ملاوه ازين قاضي فاس شخ شهاب الدين احمد بن محم مقرى تلمساني مالكي مين (وقات ١٦٠١ه/١٦٢١ء) ني ان كاحوال وآثار يعظيم كتاب "ان هاس الرياض فعي الحبياس عيساض "لكهي، جوآ تهداجزاء يمشمل تفي-اس كالكمل قلمي نيزا حال وريافت نبيس مواء جب كه جهاجرًا محفوظ بين \_ابتدائي تين جلدي ١٩٣٩ وقامره و مراکش ے شاتع ہوئیں، پھرو گرمحققین تے بقیدوست یاب جلدوں پر تحقیق انجام دی اور ۱۹۸۰ و کوبید کتاب پانچ جلدوں کی صورت میں دو ہزارصفحات پرحکومت متحدہ عرب امارات ومراکش کے مالی تعاون سے قائم ادارہ "صن دوق احیا، التداث الإسلامي" في مطبع قضاله مراكش عطبع كرائي -اس يرمعروم أش ك

حسب ذیل جیم محققین نے شخیق انجام دی، شخ ایراهیم بن اساعیل ابیاری (وفات ۱۳۱۳ هے/۱۹۹۳ء)، شخ مصطفی سقا، شخ عبدالحفظ شعبی، شخ سعیداحمداعراب، شخ محمد بن تاویت، ڈاکٹر شخ عبدالسلام ہراس۔

قاضى عياض يرايك اوركتاب مراكش كمضهور عالم فيخ سيدعبدالله كنون حتى مينية (وقات ٩ -١٥ م/ ١٩٨٩ ع) يُ "القاضى عياض بين العلم و الأدب "الكمي، جو ١٩٨٣ء كودارالرفاعي رياض في ١٣٠ صفحات برشائع كي معلوم رب محدث جحاز كي كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح" يما تي شخ عبدالله كون كي تقريظ موجود -اوحرسودان کے داکٹر شخ بشرعلی حمیر ابی نے داکٹر شخ مصطفی تازی کی تکرانی میں جامعداز برقابره عقاضى عياض يرفي التي وى كى ان كامقالهُ القاضى عياض و جهودة في علم الحديث" تام عداراين جرم بيروت تي 1992ءكو ٣٧٢ صفحات پرشائع كيا اور مراكش ميں شيخ احمد بغدادنے وُ اكثر شيخ ممدوح حتى كى مكراني من "دم السة عن القاضى عياض "عنوان المام الم الحكم الع كي لي تحقیق انجام دی، جس کاقلمی تسخه پلک لائبریری رباط میں ہے۔ یارسلونا یونی ورشی پین کی خاتون پروفیسرڈ اکٹر مار بیکوی ہرموسیلائے ای یونی ورٹی ہے قاضی عیاض پر ہیا نوی زبان میں بی ایج ڈی کی ان کا مقالہ تین غیر مطبوعہ جلدوں میں ہے۔ مراکش میں مارچ ١٩٤٢ء کو" بفتہ قاضی عیاض" منایا گیا اور ریاط کے ماہ نامہ "الإيمان" تي جنوري بقروري ٨١٥ ء كوتيز رياط كي بي ماه نامه "المناهل" تي وتمبرہ ۱۹۸ء کو'' قاضی عیاض نمبر'' شائع کے۔علاوہ ازیں مارچ ۱۹۸۱ء کومراکش میں امام مالك سيمينار مواتو ايك اجلاس قاضي عياض كي ليختص كيا كيا-جس مين پیش کے گئے مقالات وزارت اوقاف مراکش نے ۱۹۸۳ء کو تین جلد کے بارہ سو صفحات ير الدوى ته القاضى عياض "نام عمراكش عضع كراع اور ان كاحوال وآ خاريراب تكعر في ويور في زباتول من جوكام موارمراكش كيشمر تطوان کے بروفیسرڈ اکٹر سے حسن بن عبدالکر ہم وراکلی نے اس کا شاربیم تب کیا،

جو 'ابو الفضل القاضى عياض السبتى، ثبت ببليو جرافى' نام ١٩٩٣ء كو دار الغرب الاسلامى بيروت نے ١٥٥ صفحات پرطبع كرايا - مراكش شهركى سركارى يونى وركى كانام قاضى عياض منسوب ہے۔

یں روز ان کے ڈاکٹر شیخ عبداللہ طیب میں اور ان ۱۳۳۳ اے ۱۳۳۳ مراکش کی ایک بونی ورثی میں ماہر تعلیم ،عالم وین ،ماہر لفت ،صاحب کتاب الموشد اور مراکش کی ایک بونی ورثی میں پر وفیسر رہے ، انہوں نے آپ پر مضمون اکھا، جوان کی کتاب ' کلمات من فاس' میں شامل ہے۔ ایک عرب خاتون نجدہ فتی صفوہ عرصہ وراز تک مشرق ومغرب کے مسلم وغیر مسلم وغیر مسلم مشاہیر کے یوم وفات کی مناسبت سے اخبار الشرق الأوسط میں ' ھنا الیوم فی النار بیخ ' کے مستقل عنوان سے کسی ایک شخصیت پر ضمون لفتی رہیں ، اسلم المیں انہوں نے ایک روز ' القاضی عیاض ' عنوان سے کسی الی شرجہ حال ہی میں آ ہے کی عظیم تصنیف الشد ف الشد ف اک فرنج یعنی فرانسیوں زبان میں ترجمہ حال ہی میں دار الکت علمید ہیروت نے شاکع کیا ہے۔

یاک وہندے الشف او کا عربی متن کان پور نیز لا ہورے چھیا اوراب پور بندر صوبہ گجرات سے شائع ہوئی، جب کہ مولانا محمہ ظفر الدین محدث بہاری مختلط او فات ۱۳۸۲ه اللہ کا ۱۹۹۲ می کے اس کی عربی شرح رہے الا قال ۱۳۲۲ اللہ کو کلھا شروع کی، جو نا تکمل رہی ، جس کا قلمی نسخہ بخط شارح محفوظ ہے۔ نیز مولانا محمد فیض احمہ اولی بہاول پوری نے بھی عربی شرح کھی ، جو طبح نہیں ہوئی اور کتاب الشفاء کے جاول پوری نے بھی عربی شرح کھی ، جو جو خبیس ہوئی اور کتاب الشفاء کے جادال پوری نے تاکہ موٹ ہوئے۔ مولانا محمد عبد الکیم شرف قاوری نے قاضی عیاض کے احوال پر مضمون قلم بند کیا ، جو'' نور نور چہرے'' وغیرہ میں چھیا۔ نیز اردو نیوز میں کے احوال پر مضمون قلم بند کیا ، جو'' نور نور چہرے'' وغیرہ میں چھیا۔ نیز اردو نیوز میں آگے۔ اس پر کھنے والے کانام نرکور نہیں۔

ڈ اکٹر مولانا محمہ طاہر القادری طبی (پیدائش 2 سام 1901ء) نے ۱۲رجولائی ۱۹۸۲ء کو لاہور بیں النہ خیاء کا اردودرس شروع کیا، جو چھم کی ۲۰۰۵ء تک جاری تھااور

جمله وروس اكبترآ ويوكيث كي شكل مين دروس الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الله يَتْ الله " ومتياب إلى - فيزاك كتاب "معام ف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الْمُتَاتِمُ "شَالَع بمولى مِزيديه كم الشفاء بار سايق اسانيدير متعل كتاب مناريج الوفاء بأسانيد الشفاء" تالف وشائع كي جس مين ايك مند محدث تجاز شیخ محمد مالکی کے طریق پر ہے۔ ادھر Q.TV چینل پرایک ورس دواقساط میں ۱۵۰۱۳ مرجنوری ۷۰۰۷ و کی رات بعنوان " دروس شفاء شریف، بنائے دین شخصیات ہیں، اصول حدث کی روشی میں'' نشر کیا گیا، جس میں مولانا طاہر القاوری نے كتاب الثقاء بارے التي اسائي تفصيل ہے بيان كيس ،جس دوران محدث تجازے اخذوا تضال كاذكركيابه

محدث كازك سندالشفاء الطالع السعيد فيزالمحفوظ المروى ش ورج ب- [الأحسب ية بشاره اكت ٢٠٠٠ م، مرورق/ اردو نيوز بشاره ٥٠ جولائي ٥٠٠٠ ع مع في ١٥/ ان هار ياض على جلد/ الاعلام عجلده مفي ٩٩/ اعلام من اس النبوة، جلدا صفح اكا يم كا/حيات ملك العلماء صفح كا/سل النصال، صفير ١٠١٠ تا ١٠١٠ الشرق الأوسط ، شاره ١١ م اكوير ١٩٩٤م ، صفح ١٨ الطالع السعيد ، صغيه ٩٩علم كموتى مفحد٨٨، ١٣٤/ ابو الفضل القاضي عياض السبتى ، ثبت ببليو جرافي المخلف مخات/القاضي عياض و جهودة في علم الحديث صفح ١٥٦١ ١٥١٠ ٣٣٢٢٢٩٥/ المعفوظ المروى يسفي ١٥٣٠ ١٢٠٠ ١٥٠/ مس الل سنت يصفحه ١١٣٠١٨/ مراءة التصانيف، جلداء صفح المهم المعجم المطبوعات العربية في شبه، صفحه ۲۲/معجم المؤلفين ،جلد٢ ،صفح ٨٨٥ تا ٨٥/ تورثور چير ،صفحه ٢٦ ا ٢٠٠/ ويب سائت www.minhaj.org

١٧١.....صاحب يقونيك حالات: الاعلام ، جلد٥ ، صفح ١٨ معجم المؤلفين ، جلد ١٨ مفحم ١٨ ١٦٢.....قطب شام شخ عبدالله سراج الدين كے حالات يران كے شاگروو بھانجا و داماد نیز شریعت کالج دمشق یونی ورش کے پروفیسر ڈاکٹر ﷺ نور الدین عترﷺ

(پیراکش ۱۳۵۱ه/۱۹۳۱ء) کی تصنیف 'صفحات من حیاة الامام شیخ الاسلام الشیخ عبد السله سواج الدین الحسینی '' کادومراایی بیش ۲۰۰۳ء کودش سالشیخ عبد السله سواج الدین الحسینی '' کادومراایی بیش ۲۰۰۹ء کودش ساله ۲۸۵ صفحات پر شائع موار شیخ عبد الله سراج الدین کی ایک مقبول عام تصنیف ''سیدن ا محمد مراسول الله طفی تا فی باب کااردوتر جمه فقی محمد خان قادر کی مسیدن ا محمد مراسول الله طفی آن می ایک باب کااردوتر جمه فقی محمد خان قادر کی نظر بیش الامور نے کیا، جو''وسعت علم نبوی مفی الله الله علی ایک باب کا اردوتر جمه فقی کرایا نیز درود شریف بارے آپ کی مستقل تصنیف 'المصلاة علی النبی طفی آن کا تعارف ضیا کے حرم شاره کی ۱۰۰۱ء کے صفح اس تا ۲۳ پر چھیا۔ جب که الدبی طفی آن کا میان کا مورت میں شائع موا الدور جمه 'آ که کی مقرب مصطفی طفی شفی آن کی بوا الدور جمه 'آ کا کی صورت میں شائع موا الدور جمه 'آ که کی الاعلام ، جلد ۲۳ می قرب مصطفی طفی ۱۳۸۲ معجم البابطین ، جلد ۱۲ می صورت میں شائع موا

١٢٣ .... صفحات من حياة بصفحه ٢٣٠

٣١٠ اسسة وليكست ميث، شرح المنظومة البيقونية، من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، شيخ سيد ابراهيم الخليفة، تاشر سير عبد الله من عبد الرحم الخليفة، تاشر سير عبد الله من عبد الرحم الخليفة، من شرح الدين، شيخ سيد ابراهيم الخليفة، تاشر سير عبد الله من عبد الرحم الخليفة، تاشر سير عبد الله المنافقة المنافقة

١٧٥ ..... شخصيات بائدة من الإحساء مقد٢٢٥

۱۹۷۱ ..... "الميد دخمارك" سے مراد دخمارك سے مقامی زبان میں شائع ہوئے والے اخبار

UYLLANDS POSTAN گشاره "تمبر ۲۰۰۷» میں شائع کیے گئے متعدد خاکے و

کارٹون جیں، جن میں اسلام اور رسول اللہ طفیقینم کی ذات اقدی کی اہانت کی گئی،

جس پرونیا مجر کے مسلمانوں بالخصوص عوام نے بھر پورا حتجاج کیا، جو کئی ماہ جاری رہا

اور جمعہ ارفروری ۲۰۰۷ و کو عالمی سطح پر پوم احتجاج منایا گیا۔

۱۹۷ ---- اس الميدى تر ديدوندمت مين علاء اسلام كے جارى كرده مشتر كدييان كاعر بي مثن و
يورپ كى نواجم زبانوں ميں ترجمه دعاۃ الإسلام " تامى ويب سائٹ پر ہے۔ اس پر
ابتدائى مرحله ميں بياليس علاء اسلام نے وستخط كيے، پھريہ تعداد ايك سوميس ہوئى اور
اب اعلام ہے۔ ان سب كے نام بھى ندكورہ ويب سائٹ پر جيں، جب كہ ماہ نامہ

"منہاج القرآن" کے شارہ مارچ ۲۰۰۷ء ش بیان کا اردوتر جمہ نیز دستخط کرنے والے بیال بیان کا اردوتر جمہ نیز دستخط کرنے والے بیال بیال میں ملاء کے نام دیے گئے جی / ویب سائٹ www.duaatalislam.com بیالیس علماء کے نام دیے گئے جی / ویب سائٹ ۱۲۸ سے دی چیش کے پروگرام "نفحیات" میں شخ احمد صداد ۲ سار اگست ۱۰۰ ارتجبر، کیم اکتوبر ۲۰۰۵ء کوموجود تھے۔

۱۲۹..... بچ ۲۲۳ او کایام شی مطابق ۹ تا ۱۲ ارجؤری کوآپ روزانداس پروگرام شی و کھے گئے۔

۵ کا ....اوئی کے "الافت او" پروگرام شی آپ کا ۱۳۱۱،۱۳۱۱،۵۱۱،۲۰۱۱، کا براکتوبر ۲۰۰۵ء کود کھے گئے۔

الحاسب سیده نفید فالفی کے حالات: الاعسلام ، جلد ۸ صفی ۱۳ میروز معری ، معنی ۱۹۰،۸۵ میری الاعسب سیده نفید ۱۹۰،۸۵ میری ۱۹۰،۸۵ میری ۱۹۰،۸۵ میری معنی ویژن چینل پر ۱۹۰،۱۷ میری معنی ویژن چینل پر ۱۹۰،۱۷ میری کاری فی میری الله "پروگرام میل آپ کے مزارا ور فی می الله "پروگرام میل آپ کے مزارا ور فی می الله کی اوران کے اندرونی مناظر دکھائے گئے۔ مزار کے اطراف میل میں آپ نفیسة العلم و المعرفة "کے کتبے نمایان آویزان نظر آگے۔

۱۵۱ سسماه تامد منبسر الإسلام قاہره ، وزارت اوقاف مصر کے ذیابی تحقیق وتبلیغی اواره
"المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة" کی طرف ہے ۱۹۳۳ء ہے شائع ہور ہاہے
اور اسلامی دنیا کے معیاری عربی دینی رسائل میں ٹمایاں ہے۔ ضیائے حرم شاره
اکتوبر ۲۰۰۰ء، صفح ۲۵۳۳ کی اس رسالہ کا تعارف شائع ہوا۔

ساکا .....المدینة الدنوس الاسلام بیناره رئیج الاقل ۱۳۱۹ هر مطابق جولائی ۱۹۹۸ میشیده ۱۹۹۸ میشیده ۱۹۹۸ معجد ما الف عن مکة به مقی ۱۹۹۸ معجد ما الف عن مکة به مقی ۱۹۹۸ معجد ما الف عن مکة به مقی ۱۹۵۸ میسیده الدن به معلومات بیندروز مصری به مقی ۱۹۵۱ میلاد ۱۹۵۱ معلومات بیندروز مصری به مقی ۱۹۵۱ میلاد ۱۹۵۱ میلاد معلومات بین طلال حنی باخی (وقات ۱۳۱۹ هر ۱۹۹۹ میلات اردن کے تغیر سے بادشاه شخص انہوں نے ۱۹۵۲ میلات اردن کے تغیر سے بادشاه شخص انہوں نے ۱۹۵۲ میس محرانی کی۔ بیر خاندان گزشته ایک بزار برس سے عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکم انی میں سے مرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکم انی میں سے مرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکم انی میں

شر یک ہے۔ شاہ حسین کے بھائی شنرادہ حن نے اگست ۱۹۲۸ء کوایک یا کتانی خاتون سے شاوی کی۔ [اہم عرب ممالک مصفحہ ۱۳۸۰ ما ۲۸۳۸ ما ۱۳۸۲ الاعلام مجلد معلی مصفحہ ۱۱۱ تا ۱۱۱ ما مسرق وسطی مصفحہ ۱۱۱ تا ۱۱۱ ا

کے اسب معجد عبد اللہ دوم عمان اردن ، ملک کے دوسرے بادشاہ سید عبد اللہ بن حسین حسن ہاشی (وفات میں ۱۳۵ میں ۱۹۵۱ء) سے منسوب ہے، جو ۱۹۳۱ء سے وفات تک حسنی ہاشی (وفات میں ۱۹۵۱ء) سے منسوب ہے، جو ۱۹۳۱ء سے وفات تک حکمران رہے۔[الاعلام ،جلدی صفح ۸۳]

٨ ١٤٨ ..... وْ اكْرُ شَحْ مُحْرِسعيد بن رمضان يوطى الله ١٩٢٩ ها ١٩٢٩ ، كوتركى حدود على واقع كردعلاقة جزيره بوطان كے گاؤں جيلكا ميں بيدا مونے ان دنوں روش خيال تركى کے معمار وسیکولر افکار کے انتہا پیند واعی فوجی جزل مصطفیٰ کمال پاشا (وفات ١٣٥٧ه/ ١٩٣٨ء) كى طرف سے اسلامى تبذيب واقد ارمنانے اور علماء و ند ہی طبقہ کو فتم کرنے کی کارروائیاں عروج پرتھیں، جس باعث سے طبقہ ملک سے عراق وشام ومصر جرت پر مجبور ہوا، چنال چہ شنخ محد سعید بوطی کے والد ١٩٣٣ء کو خاندان کے دیگرافراد سمیت وطن سے دمشق پنچے اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔ شخ محرسعید بوطی نے دمشق میں تعلیم کے بعد جامعداز ہرقاہرہ کارخ کیا، جہاں ہے ١٩٢٥ء كوني التي وى كى اور ١٩٥٤ء كوتدريس كاشعبه اينايا - ١٩٦١ء ي ومثق يونى ورشي ميس پر دفیسر، جب کدان دنوں اس کے شعبہ عقائد وا دیان کے صدر ہیں۔ شافعی عالم جلیل، مفكر بملغ بعربي استاذ العلماء بقلسفي بصوفي بمصنف كتب كثيره مدرس بلحدين وقوم يرست نیز وہابیے کے تعاقب می تریر وتقریر کے ذریعے فعال ہیں۔ اردن میں اسلامی تہذیب بارے شاہی اکیڈ کی کے رکن ،آ کسفورڈ یونی ورشی برطانیے کی اکیڈ کی کے رکن ، عربی کے علاوہ ترکی ، کردی اور کسی قدر انگریزی پر عبور حاصل ہے۔ یونی ورشی میں ذمدداری کے ساتھ دمشق اور ملک کی ویگر مساجد میں صلقات دروس، تصنیف و تالیف کاعمل، ٹیلی ویژن نشریات کے ذریعے تبلیغ اسلام، مختلف ممالک میں اسلامی موضوعات کی کانفرنسز میں شرکت، غرضیکه متعدد جبات میں فعال اور

اتی برس کے قریب عمر ہونے کے باوجود سی معاملات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف عالمی جامعات میں عقیدہ،قرآن مجید، فقہ،اصول دین کے موضوعات پرجو خصوصی لیکچرز دیے، وہ یا فی کتب کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔مساجد میں آپ کے دروی تغییر ، حدیث ، او حید ، سیرت ، تصوف وغیره موضوعات یر ہوتے ہیں۔ ومثق كي شخق واروغيره مساجد هي عديث كي مشهور كماب مريساض الصهالحيين كاورس سال ہاسال سے دے رہے ہیں اور ندکورہ مجدیس ہی تصوف واخلاق کی اہم کتاب الحكم العطائية كاورى شروع كياء جس كے جاريرى ش ٢٢٥ كے قريب وروى ہو چکے تھے، جوی ڈی کی صورت میں نیزیا نج مطبوعہ جلدوں میں وست یاب ہیں۔ نیلی ویژن سکرین کے توسط سے نشر کی گئی آپ کی تقاریریش' الاسلام نبی میزان العلمہ'' انتهائی اہم ومفیدے، جوبیں سے زائداقساط میں تھی، اسے ART تامی و فی جیل نے ہر جعد کی نماز کے بعد براہ راست نشر کرنا شروع کیا۔ ہر قبط آ دھ گھنٹہ کی اور ٩ رجنوري ١٩٩٨ء كو كيار موسى قسط نشركي كئ \_ بعدازال عرب مما لك كے مزيد حينلونے یہ جملہ تقار بر مختلف اوقات میں نشر کیں۔ادھرشارجہ ٹیلی ویژن نے جنوری ۱۹۹۸ء کے ماہ رمضان میں ہرروز افطار وتماز مغرب کے بعد آپ کی تقاریر پیش کیس اور اقراء چینل ير بربده كوظير كے بعد شيخ بوطى كى تقارير "الجديد في اعجان القرآن عنوان ہے آئی رہیں۔اقراء یہ بی اکتوبرہ ۲۰۰۰ء کے ماہ رمضان میں ہرروز بوفت محر ال كى تقارير مشاهد و عبر من القرآن و السنة "كموضوع يريش كى تكير-ان ونول اقراء يرالحكم العطائية كوروس آرب ين، جبكُ الرسالة" نامى ليلى ويژن چينل يرظهر كے بعد"كبرى اليقينيات الكونية"كعنوان ت دروس نشر ہورے ہیں۔

وُ الرُحُرسعيد يوطى كى ٣٥ برس كرم من سائه كقريب تقنيفات شائع بوچى بين، جن من دوفقه السيرة النبوية اور كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق و وظيفة المخلوق بطور فاص مقبول بوكس اوران كالتعداد المريش سائة آك-

ويكراجم كتب مين الجهاد في الإسلام جو١٩٩٣ء كو٢٥٢ صفحات يرجيس نيز الكريزى وفريج من راجم موع مقالد واكثريث جولعنوان ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ١٩٧٤ء، كر٢٧ مصفحات ير١٩٧٤ء شلطع موارسلم ورت كرحقوق وواجبات باركالسي كل فتهاة تؤمن بالله جو٩٩ صفحات يريجين، فيزالمرأة بين طغيان النظام الفربي و لطائف التشريع الرباني جو٢٢٢صفات، ١٩٩٧ء مل طبع موئى ، اربعوام كوبنيادى حقوق دلانے كامريكى دعوىٰ كے تجزيدي الله ام الانسان! ايهما اقدى على معاية حقوق الانسان جر١٩٩٨ على ١٩٩٨ صفحات ير شائع بوئي ملمانوں كى يس ماندگى كاسباب يرمن المستول عن تخلف المسلمين جوم وصفحات يرجيس -اسلاى طريقة في إر عدا خاندع الى الإسلام جواااصفحات يمشمل ب-ماركس ازم كتعاقب من نقض اوهام المادية الجدلية جو٨١٩١ءكوه ٢٩صفات ير، ثير سوشلزم باد المدنهب الاقتصادي بيسن الشيه وعية و الاسلام جو١٩٢٠ء شل١٧ اصفحات يريجي باقتصاديات قضايا فقهية معاصرة ١٩٩١ء كودوجلدون ش شائع موئى فلفياندافكاركى تصحيح وتعاقب مين السديس و السفيد و 199 وكوم و اصفحات يرطيع كي كل -خائداني مصوب بندى بار عمسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً جوتقريا ارهائي موصفحات يربار بإشاكع موئى \_اسلام يرالزاماتكى ترويديس يغالطونك اذ يقولون جو شلى ويژن تقارير كالمجموعه اور ٢٠٠٠ وكوسم المصفحات يرچيسى \_ايك اوراجم كتاب عائشة امر المؤمنين في في جو ١٦١ صفحات ير ١٩٩٧ء من طبع بوكي \_ اسلامی و نیامیں جذبہ قومیت کے فروغ میں برطانوی استعار کے کروار اور مصرمیں الكريز كورزلارة كروم كى مريرى ين شي شيخ محرعبده (وفات ١٩٠٥هم/٥٠١٥) كاتعاون \_ عرب قومیت و تجدد کے نعرہ سے جاری کی گئ تحریک کی تردید وحوصله شکنی بارے تھا کُن عن نسشأة القومية للحي، جو١٩ ١٩ ، كو٢٨ صفحات يرجي مستشرقين اوران كي منج سے متاثر شام کے وزیراطلاعات ڈاکٹرشا کرمصطفیٰ (وفات ۱۳۱۸ مر) ۱۹۹۷ء) کتعاقب میں دفاع عن الإسلام و التأریخ ۱۹۲۱ء کو ۱۹۹۹ء کر مسال موان برشائع ہوئی۔
وشق یونی ورش سے وابستہ مشہور طی فلسفی ڈاکٹر طیب طیزین سے مناظرہ ہوا، نیز وسش سے دوریات و آفاق ای تناظری ہے، جو ۱۹۹۸ء کو ۲۲۳ مفات پر چھی ۔
وشق کے بی مشہور وہائی رہنما شیخ ناصر البانی (وفات ۱۳۲۰ ای ۱۹۹۹ء) سے مناظرہ ہوا،
اس بارے اللامذ هبیة اخطر باعة تھدد الشریعة الاسلامیة ہے، جو ۲۳ اصفات پر تین سے زائد بارشائع ہوئی۔ وہائی فکر کے تعاقب میں ایک اور کتاب السلفیة مرحلة تین سے زائد بارشائع ہوئی۔ وہائی فکر کے تعاقب میں ایک اور کتاب السلفیة مرحلة آپ کے والد گرامی شیخ رمضان بن عمر کردی یونی بولی بولی بولی ایسان اور قات ۱۳۱۰ ای ۱۹۹۹ء)
مولا نا ضیاء الدین سیال کوئی مجاجر مدنی بولیات کے فلیفہ نیز بقول بعض، وشق کے ابدال میں سے بیں۔ وسوسفیات پر چھی ۔ آپ کے فالات پر کتاب طیا والدی کاسمی، جو ۱۹۹۵ء کو دوسوسفیات پر چھی ۔ آپ کے فرزند ڈاکٹر شیخ تو فیق بن مجرسعید بولی بھی وشق کی طلی شخصیات میں سے بیں۔

جامعداز ہرقا ہرہ میں شخ خالد عبدالید نے منهج الد کتوں محمد سعید مرمضان البوطی فی الدعوۃ الی الله عنوان سے مقالہ پر بی ایج ڈی کی۔
عرب دنیا کے اہم اشاعتی اداروں میں شامل دارالفکر دشق شخ بوطی کی تصنیفات،
کیسٹ دی ڈی شائع کرنے میں بطورخاص فعال ہے ادراس کی ویب سائٹ پر ان کی منشورہ کتب اور ویگرز بانوں فرخ ، جرمن ، اگریز ی میں تراجم کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ۱۷۰۰ء سے خودشخ محرسعید بوطی کی ویب سائٹ بھی دی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ۱۷۰۰ء سے خودشخ محرسعید بوطی کی ویب سائٹ بھی سرگرم ممل ہے، جس پرعربی وانگریز ی زبانوں میں موادموجود ہے اوردارالفکر دشق نے سرگرم ممل ہے، جس پرعربی وانگریز ی زبانوں میں موادموجود ہے اوردارالفکر دشق نے سائٹ بھی سائل ہے، جس بیس شام ومعرکے اٹھارہ اہل علم نے مقالات پیش کیے، جنہیں فہ کورہ ادارہ نے جس میں شام ومعرکے اٹھارہ اہل علم نے مقالات پیش کیے، جنہیں فہ کورہ ادارہ نے اس بیش کی جنہیں فہ کورہ ادارہ نے دس میں سائل بحوث و مقالات

مهداة اليه نام عهممصفحات يرثائع كيا\_

پاک وہند کے اہل ذوق میں ڈاکٹر محرسعید بوطی کا نام وکام معروف ومقبول ہے۔
کراچی کے عربی رسالہ السد عدوقیس آپ کی تحربی شائع ہوتی رہیں، جیسا کہ
پیش نظر شاروں میں لیس کیل جدید بی بدعة عنوان ہے ہے۔ نیز بعض تحریوں
کے تراجم ضیائے حرم، منہائ القرآن، نو رالحبیب وغیرہ میں شائع ہوئے۔
آخرالذکر کے پیش نظر شارہ میں ان کی اہم تصنیف اللامذ هبیة اخطر بدعة تھدد
الشریعة الاسلامیة برطویل تبھرہ وقتارف مطبوع ہے۔

محدث تجازیارے شخ بوطی کے تاثرات البلف الصحفی شی شامل ہیں، عزید حالات:الدی عوۃ شارہ دیمبر ۱۹۸۵ء مضحہ ۲۵۲ مشارہ جولائی،اگست ۱۹۹۰ء مورید حالات الدی حق المارہ مورید القادری ،جلد ۲ مسفی ۲۹۵ شخصیات دافکار، صفحہ کا ۱۳۳۳ تا ۱۹۹۳ فضیات دافکار، صفحہ کا ۱۹۹۳ شارہ مارچ ۱۹۹۵ء، صفحہ کا ۱۳۳۳ تا ۱۹۹۳ فیا ۱۹۹۵ء مسفی است مسفی الدین المدید میں المدید الدین المدید میں المدید کا الدین المدید میں المدید کا الدین المدید کا المدید کی المدید کی المدید کا المدید کی المدید کی المدید کا الدید کی المدید ک

9 كا .....الاعمال الكامله لشاعر الاسلام محمد اقبال، حاشيه فقد ك، ٢٥ ما ١٥٥ الاعمال الكامله لشاعر الاسلام محمد اقبال، حاشيه ٢٥ ما ٢٥٥ ما ١٥٥ ما ١٥٥ ما ١٥٥ من الكرم، حلام، صفح ١٥٩٥ من الكرم، حلام، صفح ١٩٩٥ من الكرم، حلام ١٩٥٥ من الكرم، حلام الكرم، حلام ١٩٥٥ من الكرم، حلام ال

١٨٢ .... الجواهر الغالبة عقيم

١٨٣ ١١٠ مفاهيم يجب ان تصحح مفحره ١٨٣

١٨٢ .....الملف الصحفي، صفح كاا

١٨٥ .....فيا يحرم، شاره تمبراه ٢٠ ء ، صفحة ١٨٨

... في صالح جعفرى كے حالات: الاسواس المشرفة ، صفح ۳۹۲،۳۲۳/ ذيل الاعلام ، الدم مقل ۱۳۲۲ مل الاعلام ، الدم مقل ۱۳۲۲ مل التحدام التحدام مناقب الجعفرى ، جلدا ، کل صفحات ۲۲۲ مل معمد البابطين ، جلد المجد البابطين ، جلد الموام ۲۲۱ تا ۳۲۱ مناقب العمد البابطين ، جلد الموام ۲۲۲ تا ۳۲۱ مناقب المعمد الموام تا ۳۲۱ تا ۳۲۲ مناقب المعمد الموام تا ۳۲۲ مناقب المعمد الموام تناقب المعمد الموام تا ۳۲۲ مناقب تا ۳۲ مناقب

....العديى، شاري كارثوم بر ١٩٩٧ء عني ال

.... في سيراحم بن اوريس كمالات: الاعلام ، جلدا ، سفيد ٩٥ معجم المؤلفين ، الدام في ١٠٠١

...الكنز الثرى في مناقب الجعفرى، شيخ سيرعبد الغني بن صالح جعفرى، جلداء بح ١١٠١ه/ ١٩٩٠ء، داس الغد العربي قامره

...الكنز الثرى في مناقب الجعفري صفح ١١٠٠ تا١١١

www.frzdqi.net...

في حسن فدعق كم حالات: اتبهام الاعلام بسفير 2/الاسواس المشرفة ، المي ١٦٤ ١٦٥ ١١/ اهل الحجان بسفي ١٩٢١ ١٦٥ تشنيف الاسماع بسفي ١٦٥ ١٦٥ ١١/ المكتبات الخاصة ، نمة الاعلام ، جلدا ، صفير ١٣٤/ الجواهر الحسان ، جلدا ، صفير ١٩٢٠ المكتبات الخاصة ، طويه ٢٠١٢ ١٨

في عبدالله فدعق كے حالات ان كى ويب سائث برموجود بين:

www.alrawha.ne

''الشمائل النبویة ''امام المحد ثین شخ محرین عیمی تر مذی مینیای گرفتانیه کی تصنیف ہے۔
اپ کا تعارف حاشیہ نمبر ۱۲۵ میں گزر چکا، جب کہ بید کتاب ان کے لقب ووطن کی نبیت ہے ''شاکل تر مذی ''مشہور ہے، جو اسلامی دنیا میں مقبول ہوئی اور اس کی فنیدت سے ''شاکل تر مذی ''مشہور ہے، جو اسلامی دنیا میں مقبول ہوئی اور اس کی فنید دخر وحرج ہوئے۔
فنید دخر وح، جو اشی واختصار تیار کیے گئے ، نیز اردوو غیرہ زبانوں میں تراجم ہوئے۔
فنی مروان جرد کی نے فرنی ترجمہ کیا، جو حال ہی میں دار ابن جزم بیروت نے شائع کیا۔

مولانا محمصلح الدين لاري بندي مهاجر كلي منايد (وقات ١٥٤٩هم/ ١٥٥١ء) ن عر بی شرح تکھی، جو۱۸۹۲ء کولا ہورے بھی ۔ایک اور شرح مولا ناحا جی محمد مشمیری میشدہ (وقات ٢ ١٠٠١ه/ ١٥٥٤ء) ئے لکھی۔مولانا محدسلام اللدرام بوری وَدَافَتُ نے شَاكُن رَمْدَى كَافَارَى رَجْمَهُ كِيااور مولانا كَفَايت عَلَى كَافَى مِينَالَةُ (وفات ١٨٥٨هماء) في منظوم اردوشرح لکھی، جو۱۸۲۲ء کومراد آیاد نیز اے۱۸۱ء کولکھنو سے چیسی مولانا سید محمد امیر شاه گیلانی قادری میشد (وفات ۱۳۲۵ه/۱۳۵۰) نے اردونٹر میں شرح کھی جو "انوارغوش" نام ے ١٣٨٩ ه كولا مورے شائع موئى مولانا نوراحمد يسروري سات (وفات ۱۳۲۸ه/۱۹۳۰ء) کا ترجمه عربی متن کے ساتھ ۱۳۲۰ه کوامرتسر سےاور مولا نامحمصدیق بزاروی باللہ کے ترجمہ کا تازہ ایڈیشن لا ہور سے شاکع ہوئے۔ محدث أعظم كى سندشاكر تذى المحفوظ المروى من ورج ب-[تذكره علائ وند، حاشير صفح ١٥٤١٨ ١٥٢ ٢٢٢ المحقوظ المروى صفح ٤٠٠ مراءة التصانيف، جلداء صغير٢٩،٢٨/معجم المطبوعات العربية في شبه ،صغير٨ ٤/ تورالحبيب، شاره نومبر ٢٠٠٧ء عفي ٢٤

197 ..... و اكثر في عبد الوماب الوسليمان كم حالات: الجواهر الحسان، جلد ٢٥ مقرة فرا مراد المعلق عبد ١٩٦١ معلم المعلم و الادباء ، صفح ١٣٣٨ م ١٣٦٠ معلم معلم الاحكام الشرعية ، صفح ١٤٨٨ معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٢٩٠ المامن م وادنا، صفح ١١٣٣ ما المكي ، صفح ١١١٠ المكلم معلم المكلم معلم المكلم المكلم المحلم المكلم المحلم ا

192 ..... في محمد طاهر كردى كے حالات برشخ عبد اللطيف بن عبد الله و بيش كلى وفيخ احمالي كلى مستقل مشتر كرتصنيف محمد طاهر الكردى الخطاط حياته و آثام ه " دياض سے ١٩٠١ هو ١٨ ٨ مفحات برجي في نيز/اتهام الاعلام ، صفح ١٣٣١ ما ١٨ ١٥ مفحات برجي في نيز/اتهام الاعلام ، صفح ١٣٣١ ما ١٨ ١٠ مفح ١٣٨١ مفح ١٣٨١ مفح ١٨ ١٠ مفح ١٣٨١ مفح ١٨ ١٠ مفح ١٨ ١١ مفح ١٨ ١٨ مفح ١٨ ١١ مفح ١٨ ١٨ مفح ١٨ مفح ١٨ ١١ مفح ١٨ ١٨ مفح ١٨ من مكة بصفح ١٨ ١١ مفح ١٨ ١٠ مفح ١٨ مفح ١٨ ١١ مفح ١٨ ١٨ مفح ١٨ ١١ مفح ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ ١٨ ١٨ مفح من الف عن مكة بصفح ١٨ مفح ١٨ مفح

معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد م مقيه ١١١٦٣١١/ معجم المؤمنين م في ١٨١

١٩٨ .... صفحات مشرقة مفي ١٩٨

١٩٩....منهاج القرآن عثاره تغبر ٢٥٠٧ء

۲۰۰ .....مسجد سیده نسب قاهره بارے معلومات :الاعسلام ،جلد ۳ مصفح ۲۲ تا ۲۷/ اجم عرب مما لک، صفحه ۲۹۵/ جمال کرم ،جلدا ،صفحه ۱۹۷ تا ۱۹۸/ چندروز مصریس ، صفحه ۲۶ تا ۲۱

١٠٠٠.... ين حجد بن احمد بن سعيد على ٢١ ١٣٥١ ه / ١٩٥٤ وكلك شام كيشر علب على بيدا موت ، مقامی مدارس وا کابرعلاء کرام ہے تعلیم یائی اور ۱۹۷۸ء کو سجد سلام طب کے خطیب ہوئے، تاآں کہ ۱۹۸۰ء کووطن ہے ججرت کر کے بیروٹ بینچے، پھر ارون ویمن ہوتے ہوئے ٢٤/ رمضان ١٧٠٠ ه كو مكه مكرمه واخل موئ، جهال تعليم كاسلسله آكے برهايا اور "اقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث من كتابه سير اعلامر السنبسلاء" كعنوان عظين ير٩ ١٨٠ حكوام القرى يونى ورسى الم فل كيااور ٠ ١٣١٥ ع جده شرك محلم تعيم كى مجدرضا مين امام وخطيب اور متعدد تفنيفات مين ، جن من البيان في اس كان الايمان، الجمان في اصول الايمان وغيره شاكع بوكي، نيزمولانا محم عبدالحي لكصنوى فرعى محلي وخاليه كى الانصاف في احكام الاعتكاف اور مردع الاخوان من محدثات آخر جمعة مرمضان يرتحقق انجام و يركر يك جاشائع كرائيس مكه كرمه كي في محمد طاهر كردى والمينية كي دس جلدول يرمشمل "التفسير المكى" يتحقيق كى ،جوزيطع ب\_اورمصر كمشهور حقى عالم شيخ محدين احد ابوز ہرہ مختافت (وفات ۱۹۳۱ه/۱۹۷۹) کے جاری کردہ فیاوے جع ومرتب کے، جوجا رجلدول مين زيرطبع بين-[شخصيات دافكار، حاشيه صفحهاا تا١٢]

٢٠٢ ..... جلاءُ القلوب مِنَ الاصداءِ الغينية ببيان احاطته عليه السلام بالعلوم العكوم السكونية، في سيد محد بن جعفر كتاني الميع الالم ١٣٢٥ م ١٣٠١ م ٢٠٠١ م، المركز الاسلام،

مسجدة اكثرحس عباس زكى ، قاهره

٣٠٠٠.... "الحكم العطائية "امام الصوفية في احمد بن عمد بن عبد الكريم ابوالفضل تاج الدين ابن عطاء الله اسكندري شاذ لي مُؤاللة (وفات ٩٠٥ه/ ٩٠١١ء) كي تصوف ير اہم تصنیف ہے،ان کا مزار قاہرہ میں واقع ہے۔ان کے حالات پر قاہرہ ہی کے شيخ مشائخ الطرق الصوفية وُ اكثر شيخ محمد الوالو فالتيمي تفتاز إني ومُتَالِدَ في مُتَالِدَ في السن عطاء السكندسى و تصوفه" كعنوان ن ١٩٥٥ء كوقامره يونى ورشى سائم فل كيا-الحكم العطائية كالكامم اليريش وشق كعالم وصوفي كامل فيخ سيدابرابيم بن اساعيل ليقوني هني مالكي شاذلي وينالية (وفات ١٨٥١هـ/ ١٩٨٥ء) كي تقييم وتقديم کے ساتھ ۱۹۲۳ء کو وشق سے ۲ کے صفحات برطبع ہوا۔ انہی شخ ابراہیم یعقونی کے بڑے میٹے شخ سید ابوالہدی محمد یعقونی اللہ (ولادت ١٣٨٦هم١٩١٣) اوارہ منہاج القرآن کے زیراہتمام مناریا کستان لا ہور کے سائے میں منعقد ہونے والی محفل میلا دالنبی من الم الله میں شرکت کی غرض سے ایر ال ۲۰۰۷ء کو یا کتان تشریف لائے۔ الحكم العطائية كى متعدوشروح لكهى كئيس، نيز اختصار تياركي كاورمنظوم كيا كيا-حال ہی میں دشق یونی ورٹی کے ڈاکٹر شیخ محمہ سعیدرمضان بوطی کی شرح یا کچ جلدوں میں ومثق سے شاکع ہوئی، نیزآ بے نے شہری ایک اہم سجد میں الحکم کاوری ویناشروع کیا،جس کے ریکارڈ شدہ دروس ان دنوں اقسراء چینل پرنشر ہورہے ہیں، ہر قسط تقریباً جالیس منٹ کی ہوتی ہے۔

مشهور محدث وصوفی مولاناعلی بن حمام الدین متی چشتی شاذ لی بربان پوری مهاجر کی مینید (وفات ۹۷۵ه مرا ۱۵۲ه) نے الحد کد کوابواب ش مرتب کرکے مینید (وفات ۱۵۹۵ می ۱۵ میلی مینید (وفات ۱۵۹۵ می الحد کو البواب ش مرتب کرکے النهج الاتد فی تبویب الحکم "نام دیا جس پر کم مرمد کے اہم عالم شخ محمد بن عمر الفلام الووی جاوی شافعی مینید (وفات ۱۳۱۳ می ۱۸۹۸ می کے شرح "مصباح المظلم علی النهج الاتد فی تبویب الحکم "کامی ، جو ۱۳۱۳ میکو کم مرمد می شائع موئی۔ مولانا محمد حیات سندهی مهاجر مدنی مینید (وفات ۱۲۳ الدی ایک کی عربی شرح کا مولانا محمد حیات سندهی مهاجر مدنی مینید (وفات ۱۲۳ الدی الدی اور کی عربی شرح کا

قلمی نسخه مکتبه وطنیه الجزائر میں زیر نمبر ۱۵۳۵/مجموع محفوظ ہے، جب که مولانا محمد من جان محبد دی میلید وفات ۱۹۳۸ه/ ۱۹۳۸) کی فاری شرح متن کے ساتھ ۱۹۳۸ء کو امر تسرے ۲۰۸ صفحات برطبع ہوئی۔

محدث حجاز كى سندالحكم العطائية ،الطالع السعيد اور المحفوظ المروى شي ورق مي -[اتباء الاعلام ، صفح الالاعلام ، جلدا ، صفح الالاعلام ، جلدا ، صفح الالا ، صفح الالا ، صفح الالا ، صفح الالا الاهرام ، شاره ۲۷ روم بر ۱۹۹۷ ، صفح الاعلام ، جلدا ، صفح الله السعيد ، صفح ۱۹۹۷ المحفوظ المروى ، صفح ۱۳۲۱ مسراء قال تصانيف ، جلدا ، صفح ۱۱۸ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفح ۱۸۱ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفح ۱۸ معجم المطبوعات العربية في أن ، شاره جولا في ۲۰۰۴] العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ۱۸۱ منهاج القرآن ، شاره جولا في ۲۰۰۴]

٢٠٠٠ الجواهر الغالية، صفح ٢٢٠

۲۰۵ .... معارف رضاء شاره می ۲۰۰۷ و مقد ۲۵ ۳۲ ۲۳

٢٠٧ .... نورالحبيب، شاره جون ٢٠٠٧ء، صفحة ٢٠٠٣ تا ٢٠٧

محدث ججاز کے ہال منعقدہ محافل میں مولود برزنجی پڑھنے کا خاص اہتمام رہا، نیز اے "باقة عطرة" تامی کتاب میں شامل وشائع کرایا۔ آپ کے والد نیز بھائی کی اساو مولود برنرنجی ،المعجفوظ المووی کے آخر میں درج ہیں۔[الاعلام، جلدم، صفی ۱۲۳/ فیائے حرم، شاره جولائی ۱۹۷۷ء صفی ۱۹۳ البحفوظ العروی صفی ۲۵۳ تا ۱۹۵۳/نعت، شاره متمبر ۱۹۹۱ء صفی ۲۰۱۳ (نورالحبیب، شاره اگست، تمبر ۱۹۹۳ء، صفی ۱۹۹۶ ما ۱۰۰۱/ شاره نومبر ۲۰۰۷ء صفی ۵۹

۲۰۸ ..... ڈاکٹر شخ محمد بسام زین خود بھی جیدعالم دین ہیں، انہوں نے کیم دسمبر ۲۰۰۹ء کو دی گئی مرکزی مسجد میں اتحادثین المسلمین کے موضوع پر خطبہ جمعہ دیا، نیز امامت فرمائی، جسے ساء دی و غیرہ نے براہ راست نشر کیا اور ۱۴ رسم کے موضوع پر خطبہ جمعہ دیا، اسے بھی مذکورہ چینل نے تجارت کے اصول اور خریدار کے حقوق پر خطبہ جمعہ دیا، اسے بھی مذکورہ چینل نے براہ راست پیش کیا۔

٢٠٩..... عن احد كفتاروا كيد كي وشق، ملك شام ك مشبور عالم ومرشد شيخ احمد بن محمدالين کفتارہ و مطابعہ سے منسوب ہے، جو دشق کے کردگھر اندیش ۱۳۳۰ه/۱۹۱۲ء کو پیدا ہوئے اوروہیں ۱۳۲۵ھ/۲۰۰۴ء کو وفات یائی۔ شافعی عالم، نقشبندی مجد دی سلسلہ کے مرشد، اسلامی نداہب کے مانے والوں کے درمیان مکالمہومفاہمت اور انتحاد کے داعی کبیر، مشرق ومغرب کے لاتعداد علمی سفر کیے۔ان کے والدیشن محمدامین بن موی گفتار و میشافید (وفات ١٣٥٤ه/ ١٩٣٨ء) بھی دشق کے اہم شافعی عالم وفقشندی محددی سلسلہ کے مرشد وصاحب تصنيف تضريض التحر كفتار ووالدكي جكه مجدالي النور كامام وخطيب ومدرس ہوئے، نیز وشق کی تاریخی ومرکزی مجداموی وغیرہ میں درس ویے لگے اور ۱۹۳۹ء کو "ساابطة علماء شام" كى تأسيس من حصاليا يعدازال اسك نائب صدرر ب، پھر ١٩٥١ ء كو حكومت نے وشق شير كے مفتى اور ١٩٣٣ ويش ملك بخر ك مفتی اعظم بنائے ، جس برا بنی وفات تک خدمات انجام دیں۔مسجدانی النورے آپ کی وابستگی آخروم تک جاری رہی،اس دوران لیبیا کےصدر معمر قذافی کی مالی معاونت ہے اس مسجد کو وسعت دے کر چھ منزلہ عمارت میں شریعت کا کج ودیگر رفائی ادارے قائم کے گئے ، جے اب شخ احم کفتاروا کیڈی و کمیلیس کا نام ویا گیاہے، جس میں ملک بھر کے پانچ ہزار اور مزید ساٹھ مما لک کے ایک ہزار طلباء و طالبات

زرتعلیم ہیں۔عرب وعجم کی متعدد جامعات نے شیخ احد گفتاروکو پی ایک ڈی کی اعزازی اساو پیش کیس، نیز حکومت یا کتان نے ۱۹۲۸ء کونشان یا کتان اور حكومت مصرف 199٨ء كوتمغد درجداق فيش كياء مزيد الوارز بهى ط\_آبطباء و احباب كو"مكتوبات امنام برباني"كمطالعدى وصيت كياكرت،ان كي نقشبندی مجددی سلسلہ میں سنداور والدگرامی ہے اجازت وخلافت کی سند کاعکس "السنهج الصوفى"من دياكيا بعيميلادالني فينيق كمناسبت دارالحکومت ومشق میں منعقد ہونے والی مرکزی محفل میں مفتی اعظم مین احمد کفتارو ملک کےصدر کے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتے رہے۔ان کے حالات وخدمات پر زندگی میں بی متعدد کتب شائع ہوئیں ،جیسا کہ ڈاکٹر محمصش کی الشیسنے احسب كفتاس و منهجه في التجديد و الاصلاح، يَحْ عماد ثدافك الشيخ احمد كفتابه ويتحدث نيزة اكثرمح شرايف كى المنهج المصوفي في فكر و دعوة سماحة الشيخ احمد كفتاره جواووا وكواكاصفات يرفي اورشيخ زابدا بوداؤدني ريثر يوتقارير كوجع ومرتب كياء جومن هدى القرآن الكريد نام عالغ مولى-ان دنوں آپ کی ویب سائٹ بھی فعال ہے۔محدث حجاز شیخ سیدمحمد بن علوی ماکلی اورمفتی اعظم شام شنخ احمد کفتار و کے درمیان تبلیغی علمی میدان میں روابط استوار تھے۔ [ذيب الاعبلام عبلام صفح ١٦١٨ميا عرم شاره جون ١٠٠١ء صفح ١٦٠١م المنهج الصوفي بصفحه ١١٦ع ١١١ع ١١١ع المارويب سائث [www.kuftaro.org ١٠٠٠ سوليوس يوب كاس فرموم ينجرك چند ہفتے بعدركى كا دورہ طے تھا،جو بوب بنتے کے بعد کسی اسلامی ملک میں ان کی اوّلیں آ مرتقی۔اس موقع برتر کی کے عوام نے بوپ کی اسلام بارے رائے کومستر دکرتے ہوئے بڑے پیانہ پراحتجاج و قدمت كى اور ملك مين آ مدمنسوخ كرتے كا مطالبه كيا۔ اس سلسله كاسب سے بردا اجتماع ان کے دورہ سے دو روز قبل ۲۷ رتومیر ۲۰۰۷ء، بروز الوارکواتنبول شہر کے يور بي حصه بين واقع شازيان ميدان بين بوا، جس كااجتمام ملك كي اجم سياى جماعت

"سعادت" نے کیا، نیز دیگر جماعتوں وتظیموں نے شرکت کی۔مقررین نے پوپ کے دورہ کی مخالفت، نیزیکچر کی بھر پور قدمت کی اور مغربی و نیا کی طرف سے جاری مہم کہ استنبول کا قدیم نام بحال اور ایاصوفیہ کو گرجا میں تبدیل کیا جائے ، ان مطالبات و د باؤ کی مخالفت و ندمت کی۔علاوہ ازیں ترکی حکومت پر زور دیا کہ ایاصوفیہ کو عجائب گھرے والیل معجد کے طور پر بحال کرے، جیسا کہ بیفائ اعتبول سلطان محمد ین مراودوم و الله (وفات ١٨٨هم/ ١٨١١ء) كے دور سے يانچ صديول بعد عثانی خلافت کے کی خاتمہ تک تھی۔اس عظیم الثان ومنظم اجتماع سے سعادت یارٹی کے صدر رجائی طوقان وغیرہ زعماء نے خطاب کیا۔ ترکی کے سابق وزیرِ اعظم مجم الدین اربکان، جن کی سیای سرگرمیوں برعدالت نے یابندی وگھر میں نظر بند کردکھا ہے، انہوں نے بذر بعہ ویڈیوفون خطاب کیا،جس میں پوپ کے قول کی ندمت کے علاوہ ترکی کے يورني يونين مين شموليت كے ليے جاري كوششول كومستر دكيا۔"البحزيرة مباشر" نامی ٹیلی ویژن چینل نے اجتماع کی ممل کارروائی عربی ترجمہ کے ساتھ براہ راست نشر کی۔وہاں برموبود چینل کے نمائندہ نے شرکاءمردوخوا تین کی تعدادیا کچ لا کھے زائدیتائی،جب کے سعاوت یارٹی کے ترجمان نے دس لاکھ کے قریب بیان کی۔ الا ..... شيخ عمر بن حفيظ شافعي ، مدرسددار المصطفى تريم حضرموت يمن كي نظامت كم ساته دیگر ذرائع سے اشاعت اسلام میں مشغول ہیں۔ آپ موجودہ دور کے اہم نعت گو شعراء میں ہے ہیں۔ تین مارج ۲۰۰۷ء کوابوظسی میں تنے، جہال محدولی عہد شخ محمد بن زاید میں نماز جعد کی امامت وخطابت فرمائی اور " تجارت کے اسلامی اصول " برخطبه دیا، جے الا مارات نے براہ راست نشر کیا۔ ای شام ندکورہ چینل کے مقبول پروگرام" و ذكر "من تشريف لائي ، حس من سانحة في مارك ك تناظر من "محبة الرسول الله الله و وحده الامة "كموضوع يركفتكوفر ماكى-آتهو وتمبر ١٠٠١ وكو يجر الوظمى من ته، اس روز مجد سلطان بن زايداوّل مين خطبه جمعه ديا، جس كاموضوع "الله تعالى ك حقوق ' تقا۔ جنوری ا ۲۰۰ ء کو آپ عالمی میلاد کا نقرنس میں شرکت کی غرض سے

کراچی تشریف لائے۔ مدرسہ دارالمصطفیٰ کی ویب سائٹ فعال اور اس کا پیتہ یہے، www.daralmostafa.com

٢١٢ .... شهيد العصر شخ احمد ماسين كے حالات ير متعدد كتابيں شائع ہو يكي ہيں ، سات كتام يوين احمد ياسين الظاهرة المعجزة و اسطوسة التحدي، ميخ احمد بن يوسف، طبع دوم+ ١٣١ه مرا + ١٩٩٩م، وارالفرقان عمان اردن ، كل صفحات ١٣٨/ احمد ياسين اسطوىة الصمود و التحدى، في معد تيرى وبهاء الدين ايراجيم، طبح اوّل ۱۳۲۵ م/۲۰۰۳ و مستبه وهبة قامره، كل صفحات ۱۲۸/ احمد ياسيد، شهيد ايقظ امة، يَحْ عامر عُاخ ، طح اوّل ٢٥٥ اه/٢٠٠٧ء، وارالوز لع قابره، كل صفحات ١٥٨/ احمد ياسين قعيد اهتز تحت كرسيه العالم الينخ عبدالناصر محمقتم طبع اوّل ١٣٢٥ ه/٧٠٠٥ ء الدار الاسلامية كل صفحات ٢٠٠٠ شد الرياحيين من سيرت و استشهاد الشيخ احمد ياسين، دُاكرْسيدين مين عقائي، طبع اوّل ١٣٢٥ هـ/ ٢٠٠٧ء، مكتبه آقاق غره فلسطين ، كل صفحات ١٢٣١، ووجلد/ شهید فلسطین احسمد یاسین شهادات من وحی الشهادة مختلف الل قلم کے مضاض كا مجموعه طبع اوّل ١٣٢٥ مر ١٠٠٧ مركز الاعلام العربي جير ومصر، كل صفحات ٣٥٢/ نرمن احمد ياسين الشيخ عند ما يقاوم حياة الشيخ احمد ياسين و حركته حماس دراسة ، في عماد تداف على الالسام ٣٠٠٠ ء، دارالرشيد ومشق وبيروت ، كل صفحات ١٥٥/علاوه ازس السجزيسرة ٹیلی ویژن چینل نے طویل انٹروپوئشر کیا جواحمد منصور نے لیا۔ بعدازاں میہ كالي صورت ش الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ام دارابن حزم بيروت نے شائع كيا۔

۱۱۳ ..... شیخ سید علی جفری کی ویب سائٹ کا پتا: www.alhabibali.com ۱۱۳ ..... دمشق کا " تورمیڈیا" نامی ادارہ شیخ جفری کی تقاریر کے ی ڈی وغیرہ شاکع کرتا ہے۔ ۱۲۵ ..... شیخ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن محمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس احمد بن حمد ابن حجر جمیمتی انصاری و العباس العبا

(وفات ١٥٩٥ه/ ١٥١٥) مصركے مقام يتم من بيدا ہوئے بھر مكرمه جرت كى اورويين وفات ياكى - شيخ الاسلام ، محدث، فقيه شافعي ، صوفى كامل ، محقق ومؤرخ ، کثیراتصانف،جن میں سے چندشائع ہوئیں۔ مکہ مرمد کی خاتون پروفیسراسیاء بنت احرثافعی (پیدائش ۱۳۷۳ه/۱۹۵۳ء) نے آپ کے احوال وآٹار پرام القری یونی ورش سے في الحج و كل ال كامقال "ابن حجر الهيتمي المكي و جهودة في الكتابة التاس يخية "عوان ١٩٩٨ء كومرے ٥٨٨ صفحات يرشا لكع موااور و اكثر امجدرشيد محر على ئے ١٣٢٠ حكوارون يوني ورځ سے "الاصام ابن حجر الهتيمي و اثرة في الفقه الشافعي" مقاله يرائيم فل كيا، حس كي اشاعت كي راقم كوخرنبيل \_ گورنمنٹ کالج جہلم کے بروفیسرڈ اکٹر حافظ محداشفاق جلالی بھٹے نے ان کے احوال پر اردومضمون أمام ابن حجر الهيتمي ووالله "كما، جوالسعيد من جميا-اور نیٹل کالج لا ہور کے بروفیسر خالق داد نے این جریقتی کی شرح شائل تر ندی "الشرف الوسائل اللي فهم الشمائل" يتحقيق وتخر تج انجام و حرك في الحي وى كى-مولانا محرطفرالدين بهارى تة "الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان "كااردوترجمه كیا، جوكلكته اورفیصل آبادنیز استبول سے شائع موار اس كادوسراتر جمه مفتى سيد شجاعت على قادري مينيد (وفات ١٩٩٣هم/١٩٩٣ء) نے كيا، چوكراچى سے چھيا۔ يروفيسر محطفيل سالك فضلى نے كتاب" النعمة الكبرى على العالم بمول سيد ولد آدم "كاردورجمكيا، جومتن كساته قادرى كتبخانه سال كوث في شائع كي -ايك اورتصنيف "الزواجر عن اقتراف الكبائر" كاترجمه مميني ويدراس نيزكرا چى سے چھيا مولاناعبدالحكيم شرف قادرى نے ايك تصنيف يس تحریف کی نشان دہی پر اردومضمون' محافل میلا دادر غیرمتندروایات' ککھا، جو اعلى حضرت وغيره رسائل ياك و منديس شائع مواراكي تصنيف" الجوهد المنظم في نهيامة السقبر الشريف النبي المكرم المُتَيَيِّم" كاعر في المُريشَ مكتبه قاوريه لا بهورني شَالُع كيا\_ووقصائيف "الفتاوي الحديثية" فيز "النعمة الكبري على

العالم بمولد سيد ولد آدم" كالميبوثرايديش كم حاكراجي مطوع و ان دنوں وست یاب ہے۔خطربہند کے یا نج سے زائد اکا برعلاء کرام نے سفرنج وزیارت کے دوران علامہ این جرفیتی سے براہ راست اخذ کیا تھا۔ محدث ججازى سندتقنيفات ابن جرييتي اتحاف العشيرة نيز المحفوظ المروى على ورج ب-[اتسحاف العشيرة، صفح ٢٣٥٢ ١٥٥٢/ اعلى حفزت، شماره وتمبر ١٩٩٠ء، صفح ١١٦٢٠ ١١١١/١علام المكيين، جلدا صفح ١١٢٥ ١١١١ ١١١١ الاعلام، جلدا صفح ١٢٦٠/ تذكره على تي بتد صحي ١١٠١٥ ١١٠١ ١١٠١ م ١١٠١ الجوهر المنظم صحيه وتا ١٠٠/ حات ملك العلماء، صفحه ۲ تا ۲۰۰/ السعيد، شاره اكتوبره ۲۰۰۰، صفح ۲۲ تا ۲۲/ العددة صفحاكتاك المحن الل سنت صفح ١٩٩١،٥٠٥،٢٠١٠،٥٠٠/ المحفوظ المروى، صقى ١٩٩٤/٢٣٢١١ مختصر نشر النوى مقى ١٢٣٢ ١٢٣١/مراءة التصانيف، جلدا صفح ٢٠٥٠٢- معجم المطبوعات العربية في شبه ،صفح ١٢١١٥/معجم المؤمنخين، صفح ١١١٦/ معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي، صقية ٥/معجم المؤلفين، جلدا صفح ٢٩٣٥ ٢٩٣/ نظم الدس م صفح ١٥٥ م ٢١٧....قصيره يروه كالصل نام "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" إدري امام ابوعبدالله شرف الدين محمد بن سعيد بوصري مينية (وفات ١٩٩٧ه/ ١٢٩١ء) كي تخليق، جن كا مزارمصر كے شہر اسكندريہ ميں واقع ہے۔ بيصحاني رسول حضرت كعب بن زہیر طالفید (وقات ۲۷ھ/ ۲۲۵) کے نعتبہ قصیدہ بانت سعاد کے بعد بوری اسلامی تاریخ میں لکھے گئے نعتبہ کلام میں سب سے بڑھ کرمقبول ہوا۔ عرب وعجم کے ا كابرعلاء كرام نے اس كاسلىلدروايت اپنى تصانف ميں درج كيا، اس برحواشى، شروح ، تعليقات تکھيں اور صمينيں موزوں کيس، تحقيق انجام دي اور دفاع و شرعی دلائل پرمستقل کتب لکھیں نیز دیگر زبانوں میں نظم ونٹر میں تراجم کیے۔ اے خوشی وغم اور دیگرمحافل ومواقع پر پڑھنے نیز حفظ کرنے کی ترغیب دی اور خوب صورت رنگوں وسونے کے یانی ہے لکھا ومزین کیا گیا۔ علاوہ اڑیں اس کے

اثرات ومقبولیت بارے ستقل کت الصی کئیں۔ چند برک قبل داس الکتب العلمية بيروت نے شخ علی نجيب عطوی کی کتاب البوصيری، شاعر المدانح النبوية و علمها "ثالغ کی، جس میں آپ کے حالات و بے گئے۔ ادھر بغدادے طبح ہونے والے ماہ تامہ النسسريية الاست بلامية "میں الحاج محمد بوتان جیاووک کامضمون ماہ تامہ النسسريية الاست بلامية "میں الحاج محمد بوتان جیاووک کامضمون دالبوصيری "شائع ہوا۔

مرارس وجامعات كے طلباء كى ضرورت كے پیش نظروشت كے ماہر لغت شنے محمد يحيى حلونے بروفيسر شنخ محمد على حمد الله كى معاونت سے قصيده برده كى لغوى پہلوسے شرح ١٩٩٩ء ميں محمل كى ، جو "السردة ، شرحاً و اعراباً و بلاغة ، لطلاب المعاهد و الجامعات ، نام سے ١٣٣٥ صفحات بر٥٠٠٥ ء كوتيسرى بارش ائع ہوئى۔

ومثق كے مشہور عالم شيخ ابوالبركات بدر الدين محمد بن محمد رضى الدين شافعي غزى وَيُواللهُ (وفات ٩٨٣ هـ/ ١٥٧٤) كي "السزيدة في شسوح البودة" شيخ عمر

مویٰ یاشا کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۷۲ء کوالجزار سے چھی سکہ مرمہ کے اہم عالم ملاعلی قاری حقی و الله (وفات ۱۲۰۱م/ ۲۰۱۱م) کی عربی شرح بھی ای نام سے ہے، جو خر پورسندھ یا کتان سے شائع ہوئی۔ ادھرمصر میں اسے دور کے امیر الشعراء اجمر شوقى ويدانية في السيدة "البردة" البردة "الكسى، جومقبول زمانه بوكى \_ا يك اورتضيين از ہر بیونی ورشی میں لغت کے استاذ ڈاکٹر عبدالنفار حامد ہلال نے موزوں کی ، جو عین مشس بونی ورخی قاہرہ میں اوب کے استاذ ڈاکٹرحسن بنداری کی نقذیم کے ساتھ ٢٠٠٧ء كوقا بره ي نهج البودة ، البُرأة " نام ٢٥ صفحات يرجيي \_ بغداد كےمشہور عالم ﷺ واؤ دبن سليمان جرجيس شافعي نقشبندي مجد دي خالدي وعظمة (وفات ١٢٩٩ه/١٨٨١ء) نقيده يرده كردوا شعاريا اكرم الخلق..... كروقاع وتوضيح مين مستقل كماب " نحت حديد الباطل و بردة في ادلة الحق الذابة عن صاحب البردة "كسى، جوحال بى ش ٢ • اصفحات يريحيى \_اس ك مطالعاتي جائزه يرشيخ عبدالحميد حميدكي كتاب "بسردة البوصيري بتلهمسان" مراکش کے شہرفاس سے چھی ۔اور شخ عبدالعال جمامصی کی "البوصیسری المادح الاعظم للرسول مَنْ يَكِيُّمُ "قابره ع ١٩٤٨ وكالاصفحات يرطيع بوكي يعدادان ١٩٩٣ء كومكتب الهداية بيروت ني ايك ايديش المصفحات يرشائع كيانيز داس البشائر الاسلامية بيروت في بعي طبع كرائي

قاہرہ کے ڈاکٹر محرر جب نجار کی تحقیق کتاب 'بردة البوصیری قسراء قادبیة و فولکلوںیة ''کویت ہے ۱۹۸۱ء میں شائع ہوئی، جس کا تعاف اخبار 'المسلمون ''میں ''المددائع النبویة سحلة الی الاماکن المقدسة ''عنوان سے چھیا مصرک محرسید گیلانی میں ہے الدوائی میں المقدسة ''عنوان سے چھیا مصرک محرسید گیلانی میں ہے اوال و محرسید گیلانی میں ہے اوال و میں موسید کی میں انجام دے کر ۱۹۵۳ء کو قاہرہ یونی ورش سے ایم فل کیا۔ ڈاکٹر شیخ معید بن احرش نے اٹھویں ونویں صدی ہجری کومراکش و پین میں قصیدہ بردہ کے معید بن احرش نے آٹھویں ونویں صدی ہجری کومراکش و پین میں قصیدہ بردہ کے رواج و مقبولیت پر تحقیق انجام دے کر تطوان یونی ورشی مراکش سے بی ان کی ڈی کی۔

عرب دنیا کے متعدد ٹیلی ویژن چینل قصیدہ بردہ کے منتخب اشعار آئے دن نشركرتے رہتے ہيں، جيبا كەاقراء يراٹھائيس تمبر٥٠٠٥ ، كوعشاء كے بعد وں منشرع نوجوانوں نے ال کر ترنم سے چنداشعار پیش کیے اور ای چینل پر یجیس مارچ ۲۰۰۷ء کو بوقت عصر، تیرہ افراد جوایک جیسالیاس وٹو پی ہنے ہوئے تھے، انہوں نے ال کر ترنم سے اشعار پڑھے۔ یہ مؤدب کھڑے اور ان میں سے جار وف بجارے تھے۔ اورستر ونومبر ٢٠٠٧ء كونماز جعدے قبل"الاس دنية" عيمل ير ايك نعت خوال نے چنداشعار سائے مراکش كي السه فريية " چينل نے رمضان ۱۳۲۷ ه کوقصیده برده کی عربی وجدیدشرح روزانه نشرکی ۱۰ کی هرقسط تقریباً یندرہ منٹ کی اور میزیان چنداشعار کی شرح لغوی و دیگر پہلو سے عرض کرتے، آخر میں چھ مراکثی نعت خوان، جو ایک جیبا لباس زیب تن کیے ہوتے، آلات موسیقی کے ساتھ وہی اشعار ال کرتر نم سے یوسے ۔ رمضان کے خاتمہ پر مطابق ۲۳ را کتوبر ۲۰۰۷ء کواس کی ۲۵ ویں قسط نشر کی گئی اور ابھی شرح نامکمل تھی۔ بیافطار کے اوقات میں پیش کی جاتی رہی۔مزید برآ ل مراکشی صحراء کے شہرآسفی کے ا یک یا نج ستارہ ہوٹل کے وسیع ہال میں مشہور دینی وملی گلوکا رالحاج محمہ بجیروب کے ساتھ

اكيثام منائي كئى، جس من انهول في "الفرقة الاحمدية في مدح الخير البرية "نامى ايخيس كقريب نعت خوال ساتھيوں اوروف كے ساتھ تحديدونعتيه كلام پیش كرتے ہوئے قصيدہ بردہ كے منتخب اشعاد ير هے اور سال باعد ه ديا۔ اسطويل محقل كى ريكارة تك المغربية عيش في عاركى ٥٠٠٧ و، بروز جعد كورات ك نشركى \_اوروين تعليمات كے ليخض حكومت مراكش كے تيلى ويون جيك ،قناة محمد السادس للقرآن الكريم جو "السادسه" كِخْقرنام عاناجاتا ب،اس جعہ کے دن ۲۹ رجون ۷۰۰۷ء کوعشاء کے بعد مراکش وموریتانیہ کے السعیہ ون اور مباط نامی نعت خوانوں کے گروہ نے تھیدہ بردہ وہمزید کے منتخب اشعار ترخم سے مل کر پڑھے،جن ہے بل اجماعی آوازوں میں تلاوت قر آن مجید کی۔ قصیدہ بروہ ، یاک وہند کے بعض دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے، جب کہ حزب القادرية لا مور في 1996 وكوم في متن يبردة المديح" تام س پچاس صفحات پرطبع کرا کے عرب وعجم میں تقسیم کیا اور ملاعلی قاری کی ندکورہ بالاشرح پہلی بار یا کنتان سے شاکع ہوئی، نیز دارالعلوم محدیثوثیہ بھیرہ کے حافظ محدافظ منرتے اس شرح كا اردوتر جمه كيا جو ٢٩٦ صفحات ير لا بهور سے شائع بوا، جو ان ونول وستیاب ہے۔ قبل ازیں گیار ہویں صدی ججری کے عالم ونقشبندی جامی سلسلہ کے مرشد، بهندوستان کےصوبہ مجرات کے باشندہ مولانا سیر خفنفر بن جعفر سینی نہروالی عضایت نے شرح لكهي، جس كاقلمي نسخه ٩ ١٥ اصفحات يمشمل، كمتب خانه كنج بخش اسلام آباد ميس محفوظ ہے۔ نیز قاضی القضاۃ وصاحب تفییر البحر المواج مولانا شہاب الدین احمہ بن مس الدين عردولت آبادي، جون يوري (وفات ١٣٥٥ه/١٣٥٥) مفسرقر آن مولا ناعيني جندالله بن قاسم بربان بوري مناهد (وفات ١٩٢١هم ١٩٢١ء) اورمولانا ابوالبركات را بعلى كصنوى عند (وفات ١٨١١ه/١٨١٥) في فارى شروح لكحيس-مغل فرمال رواشاه محد معظم عالم بهاورشاه بن محمد اورنگ زیب عالم کیر (وفات ١١٢١ه/١١١ه) كے حكم يرمولانا محمر شاكر بين عصمت الله لكھنوى وشاللة

(وقات ۱۳۳ اله/۱۷ اء) في شرح لكهي\_

مولا نامحمر عزیز الدین میشد نے ۱۲۹۷ کوقصیدہ بردہ کی تمیس وشرح فاری ،اردو، ينجاني مين "نسطه السوسع"، لكهي، جوجميئ سه ١١١صفحات براه ١٠٠١ الع كوچهي -مولانا نور بخش تو کلی نے عربی و اردو میں دو شروح لکھیں، ان کی عربی شرح "العمدة"كا مور \_ ١٣٣٩ ه كو٢٣٩ صفات ير فيحى اوراردوشرح محى لا مور \_ طبع ہوئی۔ مولانا محمد عبدالمالک کھوڑوی بختاللہ (وفات ١٩٣١ه/ ١٩٩١ء) کی "حسن البحردة في شرح القصيدة البردة"ارووش ٢٢٨ صفحات يرقصورت شائع بموتى مولانا ابوالحسنات سيد محمد احمد قاورى عُضافية (وفات ١٣٨٥هـ/١٩١١) كى اردوشرح" طيب الموسادة" جارسوصفحات يرلا موري شاكع ودستياب ب-علاوه ازس مولا تا قاضي ارتضى على خان مدراي عُمُنالية (وقات ١٨٥٣هم ١٨٥١م)، مولانا مفتى غلام مرتضى مياني وشاية (وفات ١٣٢٧ه/ ١٩٢٨ء)، مولانا جان محمد لا بورى ركائي (وقات ١٢٦٨ م/ ١٨٥١م) اورمولانا فيض احداولى بياول يورى الله ن قصیدہ بردہ کے الگ الگ تراجم حواثی وشروح تکھیں عبداللہ بلال صدیقی و حافظ محمد افضل منیرنے اسے اردونظم میں ڈھالاء جوالگ الگ شاکع ہوئیں۔ مولانا محدكريم سلطاني كالرجمة "جسمال البودة" لا مورے مطبوع ودست ياب ب ڈاکٹر مہرعبدالحق کا سرائیکی وغیرہ زبانوں میں منظوم ترجمہ ۱۹۷۸ء کوملتان سے چھیا۔ علاوه ازیں مولانا ایراہیم، ملامحمہ جمال، مولانا غلام حیدر، ﷺ فیض اللہ بھائی، مولا نا محرعبدالقیوم ،محمرحسین خان بصل احمه عارف،علی محسن صدیقی وغیرہ کے اردو، فاری، انگریزی تراجم بھی بمبئی، دبلی بکھتو، لا جور، کراچی، مدراس وغیرہ سے چھے۔ اے آرامجم کا انگریزی ترجمہ ۱۳۴۲ اصفحات پر لا ہور سے مطبوع وان دنو ل دستیاب ہے۔ مولا نا محمد امداد حسین پیرزاده نے منتخب اشعار کا انگریزی ترجمہ کیا، جو جامعہ الکرم الين يال برطانية في ١٩٩٩ء من شائع كيا\_

علاوه ازیں پروفیسرعبدالباری صدیقی کامضمون''شان مصطفیٰ مُثَوَیِّتُمْ اورقصیده برده''

نیز علامہ تھا آبال نقشبندی کا '' حب رسول اللہ طابق اور قصیدہ بردہ' نمیائے حرم میں چھے۔

اسی رسالہ میں ایک اور مضمون ' حضرت سیدنا امام بوصیری ترینا ہے' کے عنوان سے طبع ہوا۔

مولانا محمد محت اللہ نوری واقع (پیدائش کے سام اور محمد اور اعلام ) نے امام بوصیری کے مزاد کا آنکھوں ویکھا حال اپنی کتاب میں ورج کیا۔ موجود دور میں پاکتان کے مختف اردوٹیلی ویژن محیناتو پرقصیدہ بردہ کے متحف التواری خوشی محمد از ہری مختف نیز پروفیسر عبد الروف روئی وفیرہ کی آ واز میں رہے الله قال ورمضان وفیرہ مبارک ایام میں پیش کیے جاتے ہیں، نیز چند اشعار کا سات زبانوں میں منظوم ترجمہ ترنم سے نشر ہوتا ہے۔

پاکستان کے مقبول اسلامی جینل ۷۲۷ نے مربون ۹ ۲۰۰۰ء کو ظہر کے بعد پاکستان کے مقبول اسلامی جینل ۷۲۷ نے مربون ۱ موضوع تصیدہ بردہ اور پاکستان کے مقبول اسلامی جینل ۷۲۷ نے مربون اور کا موضوع تصیدہ بردہ اور فراکٹر اسحاق منصوری نیز ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے اس کے ماس پر گفتگواور نعت خواں کرم علی خان نے ترفی اسلامی ہے۔ آدھ گھنٹہ سے زاکد اس پر وگرام کے میز بان تسلیم احمد صابری مقب

محدث تجازی سند تصیده بروه ، الطالع السعید نیز الده وی شن درج - [الاعلام ، جلد ۲ ، ۱۳۵۱ / تجدید الفکر الدینی ، سخی ۱ تا ۱۳۱۰ / تجدید الفکر الدینی ، سخی ۱ تا ۱۳۵۱ / تجدید الفکر الدینی ، سخی ۱ تا ۱۳۵۱ / تبدید الفکر الدینی ، سخی ۱ تا ۱۳۵۱ / تبدید الاسلامیة ، تذکره علائے بند ، صغی ۱ تا ۱۳۵۱ / التربیدة الاسلامیة ، شاره و تمبر ۱ ۱۳۵۷ می تا ۱۳۵۷ میش ، صغی ۱ تا ۱۳۲۲ میش او تومبر ۱۹۹۹ء ، شاره ماری ۱۹۹۵ء ، صغی ۱ تا ۱۳۵۷ میش او تربی ۱۹۹۹ء ، صغی ۱ تا ۱۳۵۷ میش میش میش میش ۱ تا ۱۳۵۷ میش المسلامی میش میش میش المسلامی میش المسلامی المسلامی میش المسلامی میش المسلامی میش المسلامی میش ۱ تا ۱۳۵۷ میش المسلامی ا

۷۱۷..... فرزوقی ویب مائٹ کایا www.frzdqi.net

۲۱۸ .... شخ سيدشخ بفرى كے حالات: الاعلام ، جلد ٢٠٠٣ صفحة ١٨٨ معجم المؤلفين، علام اصفحة ٨٢١ معجم المؤلفين،

۲۱۹ `....عنی جفری کے اس دورہ ہند کی رودادان دنوں آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

www.mihpirzada.com..... 770

۲۲۱ ..... ڈاکٹر شخ سید حمام الدین محم صالح فرنور (پیدائش اے۱۳۵ اھ/ ۱۹۵۱ء) ان دنوں معھد الفتح الاسلامی وشق میں شعبہ تصص کے درینیز وشق یونی ورشی میں عبدین عربی لفت کے پروفیسر ہیں۔آپ نے فقہ خفی کی مشہور ومقبول کتاب حاشیا بن عابدین کی پہلی جلد پر تحقیق انجام دے کر ۱۹۹۵ء میں پی ان ڈی کی۔اب عرب محققین کی جماعت آپ کی گرانی میں بقیہ جلدوں پر تحقیق انجام دے رہی ہے اور ساتھ ہی اشاعت جاری ہے۔ حاشیہ ابن عابدین کے اس محقد ایڈیشن کی سولہویں جلدہ ۲۰۰۰ء میں اشاعت جاری ہے۔ حاشیہ ابن عابدین کے اس محقد ایڈیشن کی سولہویں جلدہ سید حمام الدین اسلام محاسبہ کو ملک شام کے ' سے وہ رہتے ، جس میں انہوں نے ' اسلام و سن رحمت' پر گفتگوی۔

فرفورگھرانداردودنیا کے علمی طقوں میں کسی تعارف کامختاج نہیں، مولانا محموعبدالحکیم شرف قادری نے آپ کے والدیشخ صالح فرفور روزائیہ (وقات ۲۰۰۷اھ/۱۹۸۹ء) کی تصنیفات کے اردو تراجم کیے، جوزندہ جاوید خوشبو کیں، سدا بہارخوشبو کیں، ولولہ انگیز خوشبو کیں نام سے شائع ہو کیں، نیز حالات ضیائے حرم میں طبع ہوئے، جب کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر شخ سید شہاب الدین فرفور (پیدائش ۱۳۸۷ھ/۱۹۷۱ء) نے جب کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر شخ سید شہاب الدین فرفور (پیدائش ۱۳۸۷ھ/۱۹۷۱ء) نے ۲۵ رماری ۲۰۰۷ء کو کراچی میں منعقدہ امام احمد رضا انٹر پیشنل کا نفرنس اور اسی برس منعقدہ امام احمد رضا انٹر پیشنل کا نفرنس اور اسی برس منعقدہ امام احمد رضا انٹر پیشنل کا نفرنس اور اسی برس منعقدہ امام احمد رضا در پیدائش کا نفرنس اور اسی برس

میں شرکت کی نیز مصنف عبدالرزاق کے گم شدہ حصہ کا جوایڈیشن لاجورے چھپا، اس پران کی تقریظ درج ہے۔[ضیائے حرم، شارہ فروری ۱۹۹۷ء، صفحہ ۲۵ تا ۲۳ کے/ محسن اللِ سنت، صفحہ ۲۰۱۰/۲۰۱۲/معارف رضا، شارہ کی ۲۰۰۷ء، صفحہ ۳۳،۸ تا ۲۳۰۸ منصاح القرآن، شمارہ فروری ۲۰۰۷ء]

٢٢٢ ....الضياء شاره جولائي ١٩٩٨ء صفحه تا٩

۳۲۳ ..... تالی یمن کے دارالحکومت صنعاء کے باشندے وشہور محدث وثقہ، امام عبدالرزاق ابو بکر بن ہمام میرائید (وفات ۲۱۱ هے/ ۸۲۷ء) نے احادیث کا ایک ججوع د المصنف ام میرائید (وفات ۲۱۱ هے/ ۸۲۷ء) نے احادیث کا ایک ججوع د المصنف کام سے مرتب کیا، جوائمہ صدیث میں مقبول ہوا۔ اس پر ہندوستان کے عالم مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی (وفات ۱۳۱۲ هے/۱۹۹۱ء) نے تحقیق انجام دی اور بریجلس علمی کراچی نے ۱۹۷۰ء سے ۱۹۷۲ء تک گیارہ جلدوں میں شائع کی، بعد از ال المحتب الاسلامی بیروت نے مربدالی شائع کے لیکن بینا کمل اشاعت ہے۔ محدث مجاز کی سند مصنف عبد الرنماق، المحفوظ المروی میں درج ہے۔ [الاعلام، محدث مجاز کی سند مصنف عبد الرنماق، المحفوظ المروی میں درج ہے۔ [الاعلام، حفوظ المروی میں درج ہے۔ [الاعلام، صفح المدروی)

٢٢٣ ....الضياء شاره جولائي ١٩٩٨ء صفح ٨٢

۲۲۵ سردود و شبهات صفحالا تا اع ۱۲۵ ۲۲۵

۲۲۷.....الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر ، صفح ۲۲۷ تا ۲۲۷، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ مر کے مشہور عالم ، ۲۲۷ مر منولی شعراوی میں بیٹے جمہ منولی شعراوی میں مفسر ، مبلغ ، شاعر وصاحب تصافیف کشرہ منے ۔ جامعداز ہر میں تعلیم پائی ، بھرای میں متعدد واعلیٰ مناصب تک پہنچ ۔ شریعت کالج مکہ مکرمہ نیز الجزائر میں پروفیسر رہے ، کیم مصر کے وزیراوقاف ہوئے ۔ مصری ٹیلی ویژن کے توسط سے قرآن مجیدی تفسیر نیز ربعیہ وروس و نیا بھر تک پہنچائی ۔ حکومت مصر اور متحدہ عرب امارات نے بذریعہ دروس و نیا بھر تک پہنچائی ۔ حکومت مصر اور متحدہ عرب امارات نے جہلم مختلف اوقات میں تبلیغ اسلام کی بنیاد پراعلیٰ ترین ابوارڈ بیش کیے۔ ان کے چہلم

کے موقع پرمحکمہ ڈاک نے یادگارٹکٹ جاری کیا۔متعددتصنیفات شائع ہو چکی ہیں، جب كه 'تفسير الشعراوي "كينام تقيركي اشاعت كاسلسلة ناحال جاري ب\_ الخارجوس جلد طبع ہو چکی ، جوسورۃ الروم ، پارہ اکیس تک ہے۔ان کی تماز جٹازہ میں وس لا کھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ لاجور سے شائع ہونے والے ماہ تامہ "العلماء" "من آب كي الك عرفي تحرير" الاسلام بين الرأس مالية و الشيوعية" عنوان سے طبع ہوئی۔ آپ کے حالات پر زندگی میں اور وفات کے بعد متعدد كتب للسي كنين اوروفات كورى بعد جامعداز بركر ساله "الانهد" كي جانب "السعراوي امام الدعاة مجدد هذا القرن" شَالُع كَي كي علاوه السن وُ اكثر بهاءالدين ابراجيم في آپ كي شخصيت ير "امامه السه عاة" "نام سے وُ رام قلم بند كيا، جے مختلف ایام میں عرب دنیا کے اہم ٹیلی ویژن چینل نے قبط وارنشر کیا،جیا کہ شارجہ ٹیلی ویژن نے اسے تمیں اقساط میں روزانہ وکھایا۔ آخری قبط ۱۸ راگست ٣٠٠٣ وكووكها في عني تيز / ذيب الاعلام ، جلد ٢ ، صفحه ١٦١ تا - ١١ الضياء ، شاره جولائي ١٩٩٨ء صفي ١٦١١، ١٩/العلماء ، شاره جولائي ١٩٩٩ء صفي ١٣٨٠، دوسرى قبط/معارف رضاء شاره جون ١٠٠١ء صفحة ٢٠/ معجم البابطيين جلدوا مع في ١٩ تا ١٩ ٢

۲۲۸.....اصطلاح "زاوية" كي تعريف وتوضيح البطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر، صفى ۲۹۹ ۳۰۲ ۳۰۲

۲۲۹ ..... شیخ محمد متولی شعراوی کے ان اشعار کی کل تعداوچولیس اور سیالطرق الصوفیة و الزوایا بالجزائد ، صفحه ۲۳۷ تا ۲۳۷ پرورج ہیں۔

۲۳۰....السعيد، شاره مارج ۱۰۰۱ء، صفحه ۲۸ تا ۲۱ ۲۵ تا ۲۵ ۲۵ تا ۲۵ ت

۲۳۲ ....فیاتے حرم، شاره اگست ۲۰۰۳ ء، صفح کا تا ۲۸ ۲۳۳ ....نورالحبیب، شاره جون ۲۰۰۵ ء، صفح ۲۷ ٢٣٣٢ .... سوع جاز ،شاره جولائي ٢٠٠٣ ء ،صغيه ٢٠٠٣ ٢٣٨

۲۳۵ .....نورالحبیب،شاره جولائی ۲۰۰۲ء،صفحه تا ۲، شاره جنوری ۲۰۰۷ء،صفحه کا ۱۹ ام شاره کنی ۲۰۰۷ء،صفحه ۲۳۵

٢٣٧ .... نورالحبيب، شاره فروري ٢٥٠٧ء ،صفحه ٢٣٠٠

٢٣٨٠ التامل في حقيقة التوسل، صفح ١٨٠٨٠

٢٣٨ ....الضياء، شاره جولائي ١٩٩٨ء صفح ٢٣٨

٢٣٩ ....مفاهيم يجب ان تصحح طبع وجم ،صفحاتا

۲۳۱ ..... دليل المؤلفات م فحد ۲۳۸ /المدينة المنوسة في آثاب، م فحد ١١٨ المست ٢٣٠ المنوسة في آثاب، م فحد ١١٨ الم ٢٣٢ .... مجلّد "الاحمدية" كاچ في مرشاره ، اكست ٢٠٠٠ و اعلى طباعتى و ماكل سے آ راسته مسلم معلق المسلم مية و ٢٣٨ صفحات برشائع بوا ، ناشر داس البحوث ليل مراسات الاسلامية و احياء التراث ويئ

١٩٩٢ ١٩٠٠ المنهل، شماره اكتوير ، تومير + ١٩٩١ ، صفحة ١٩٩٢ ١٩٩٢

٢٢٢٧ .....نثر القلم عفي ٢٣١٧

۲۳۵..... بین خرسی کے حالات: من سروادنا اصفحدا ۱۳۵۸ مدویة السکسانسب المکی صفحه۵۵ ٢٣٧ ....الندوة، شاره ١٣١١ كويره ١٥٠٠ ء صفي

۲۳۷ .....علامہ سید احمد بن زینی دھلان کا نام پاک و ہندگی علمی ونیا بیس کسی تعارف کا حقاج نہیں۔ قاضی مدراس مولانا ارتضاعلی خان گو پاموی بیشاوی جج و زیارت کے لیے گئے تو علامہ دھلان نے ان کی شاگر دی اختیار کی۔ بعدازال مختلف اوقات میں یہاں کے متعدد مشاہیر علماء نے سفر جج و زیارت کے موقع پر علامہ دھلان سے اخذ کیا۔ آپ کی اہم تصنیف 'الدس می السنیة فی الرد علی الوها بیة' کے تئین سے ذاکدار دوتر اجم ہوئے۔

۲۳۸ ..... شيخ صين وطلان كم حالات: اعلام المكيين ، جلدا ، صفحه ۴۲۵ سير و تراجم ، در اجم ، حاشيه صفحه ۱۱ مختصر نشر النوس ، صفحه ۱۵ / نظم الدرس ، صفحه ۱۵ ما وسام الكوم ، صفحه ۱۵ ما

۱۳۲۹ الاعلام ، جلدا ، صفح ۱۹۳۵ تا کالات : اعدلام السمکییس ، جلدا ، صفح ۱۹۳۹ ۱۳۲۸ الجواهر الحسان ، الاعلام ، جلدا ، صفح ۱۹۳۹ تا کالا / الجواهر الحسان ، علدا ، صفح ۱۹۳۱ تا کالا / الجواهر الحسان ، علدا ، صفح ۱۹۲۱ تا ۲۰ / ۱۳۵۲ ۱۹۳۹ می محت المحدر منه ، جلدا ، صفح ۱۹۲۱ تا ۱۳۲۸ العرب ، شاره فروری ، مارچ ۱۹۷۳ و می ۱۹۵۸ محت العرب ، شفر النوس ، صفح ۱۹۲۸ معجم المطبوعات العربیة فی المملکة ، جلدا ، صفح ۱۹۲۸ مقامات فحر ، صفح ۱۹۲۸ مقامات فحر مسفح ۱۹۲۸ مقامات فحر مسفح ۱۹۲۸ مسام الکرم ، صفح ۱۹۲۸ و سام الکرم ، سفح ۱۹۸۸ و سام الکرم ، سفح ۱۹۲۸ و سام الکرم ، سفح ۱۹۸۸ و سام الکرم الکرم ، سفح ۱۹۸۸ و سام الکرم ، سفح ۱۹۸۸ و سفح ۱۹۸۸ و سام الکرم الکرم ، سفح ۱۹۸۸ و سفح

م ٢٥٠ ..... يشخ احد بن عبدالله وطلان كحالات: اعداد المدكييين ، جلدا ، صفح ١٨٨٢ تا ١٨٨٠ العداد المعلم المعل

٢٥٢ ..... ٧٥٢ من مكة المكرمة، جلد ٣ صفح ٢١٦

٣٥٢ ..... اردو نيوز ، شاره ١ ١ كتوبر ١٩٩٧ء ،صفحة

٢٥ .... في محدابرا بيم كتى كمالات اعلام من ان ف النبوة ، جلدا ، صفح ١٩٩١ ١٩٩١/

مجال من مكة المكرمة ،جلد مع صفح ١١١١١

۲۵۵ .... يَشْخُ مُحَرِنُورُكُتِّى كِمَالات: اعلام من اس النبوة، جلد ٢، ١٥٥ الله ٢٠٠١ / ٢٠٠١ من مكة المحرمة، جلد ٣، ١٥٠ الله ١٥٠١ / من مكة المحرمة، جلد ٣، جلدا، صفح الاتا ١٢٠ / من اعلام القرآن، جلدا، صفح الاتا ١٢١ / وسام الكوم ، صفح الاتا ١٨٠٣

٢٥٧ ..... يضيخ الس كتى كحالات: اعدلام من اس النبوة ، جلداق ل دوم كا آخرى صفي/ المدينة المنوسة في آثام، صفحه ٣٩/معجم المؤس خين ، صفحه ١٨٠

۱۵۵ المكروة بمركتى كم حالات: بهجال من مكة المكروة بمجلد المسفح المسام عالم الحجائل مسفح المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسلم المس

۲۵۸ .... الندوة، شاره ۱۸ راكتوبر۵۰۰ ع،صفحك

٢٥٩ ....الندوة، شاره عراكة ير٢٠٠١ - مفيم

٠٧٠....الاربعاء، شاره ١ رنومر ١٠٥٠ ء، صفح ١٢

٢٧١ .... معجم الادباء ، جلدا ، صفح ١١١٢ ١٦

٢٧٢ .....الجواهر الحسان، جلدا ، صغر ٢٧٢

۲۷۳ ..... و اکثر عازی مدنی ان وتول السده به نه " شاکع کرنے والے اوارہ کے سریراہ ہیں۔[المدیدة، شاره ۲۳ متمبر ۲۰۰۷ء صفحہ ۱۹]

٣٢٣ .....دليل المؤلفات، صغير٥٠٥

٢٩٥ --- المدينة المنورة في آثار، صفح ١٩٨٠،١٨٢،١٩٣٠،١٩٢٠

٢٢٧ .....المدينة المتوىة في آثار، صفحه ٢٠٠

٢٧٤ .... مجلة الحج اثاره اكت ١٩٩٥ء

۲۲۸ ...... لا ذررائع لهدم آثار النبوة ، مقالات و مردود بين المؤيدين و المعامرضين ، و اكثر شخ عرعبدالله كامل طبع اقل ١٣٢٣ اه/٣٠٠٥ ، بيسان للنشر بيروت ، كل صفحات ٢٣٩٩

٢٧٩ ....البلاد شاره ١٥٥ راير يل ٢٠٠٧ء صفيه

• ٢٤ .....المدينة، شاره ١٨ / كوير٥٠٠ عن صفي آخر

الاسدالاربعاء، شاره ورجون ١٩٩٩ء صفيد ٨ ، قبط جهارم

٢٢٠ .... المسلمون، شماره ١٦ راكة ير١٩٩٢ء صفي

٣١٠٠٠٠ المدينة، شاره ٢٠٠ رتمبر ٢٠٠١ ، عصفي

٢١٢٥ مشرقة، مقرقة، ١٢١٥ ٢١٢٢

14.500,0400 4/2 5/1/2021 1400 140

٢٧٠ ....الندوة، شاره ١٣٠١ راكوير ٢٠٠٧ م صفية خر، قيط اوّل

٢٤٤ ... عكاظ مثارة المناوري ٥٠٠٠ ومعلى

٨٤٢ ..... شيخ عبدالله جفرى كمالات: اهل الحجان، صفح ٢٣٣ / الحركة الادبية ، حاشيه، صفح ١٠٤٩ معجد الادباء، جلداء صفح ١٠٤٥ معجد الادباء، حلداء صفح ١٠٥٥ معجد الادباء، حلالا معجد الادباء، حلالا معجد الادباء، حلداء صفح ١٠٥٥ معجد الادباء، حلداء صفح ١٠٥٥ معجد الادباء، حلالا معبد الادباء، حلالا مع

9 ٢٤ .....الندوة مثاره مسر أومبر ١٩٩٧ء مفيه

• ١٨٠ ...ع ظ عن المراد الوره • ٢٥ و مغيره

١٨١....ع كاظ الله الم الومر ١٥ ٥٠٠ ع الله

٢٨٢ ....ع كاظ عُمَّاره عداكو ير٢٠٠٧ء عَفِي ١٩

٢٨٣ ....اليلاد، شاره ١١١ريل ١٩٩٩ء ، صفحر

۲۸۳ .... شخ عبدالله بن عرفياط كه حالات: معجد الادب ا مبطدا ا صفح الاتا ۱۱۲ الما ۱۲۸۳ معجد الدوب ا مبطدا المسفح عبدالله الكاتب معجد المون خين المفحد 170 المرب الرياحين ، جلدا المفحد 170 هوية الكاتب المكى المفحد 170 تا 17

١٦٥٠٠٠٠٠٥ عكاظ، شاره ميم محرم ١٣٢٠ ه، مطابق عدرايريل ١٩٩٩ء، صفحد١١

1人きゃっていりんりんのからはいいいれて

٢٨٤ ....عكاظ، شاره ١١ رويمبر ١٩٩٧ء، صفحه

٢٨٨ ....ع كاظ ، شاره ١١١ كور ٥٠٠٥ ، وي

٢٨٩ ..... اردو نيوز ، شاره ١ رفر وري ٥٠٠٥ ، صفح ٢

• ٢٩.....اردونيوز،شاره ٢٧ رماري ٥٠٠٥ ء، صفيم

٢٩١ ....الملف الصحفي مفح ١١٤

۲۹۲ ..... طريق المساكين اللي مرضاة من العالمين، دُاكثر شِيْع عمر عبدالله كامل، طبع ۱۳۲۳ هـ/۲۰۰۳ دارغريب قامره، كل صفحات ۳۴۹

۳۹۳ ..... في مبشرطرازى كم حالات: اتسام الاعلام بصفي ١٥٥ اتسمة الاعلام، ٢٩٣ مبل ١٥٥ اتسمة الاعلام، ٢٩٣ مبل ١٥٥ اتا ١٥٥ السيدى ضياء الدين جلد ٢٥ مبل ١٥٥ اتا ١٥٥ السيدى ضياء الدين احمد القادسى، جلد ٢٥ مبل ١٥٠ معجم البابطين، جلد ١٥٥ مبل ١٥٥

۲۹۵ .....المجلة العربية، شاره نومبر، وتمبر٧٠٠٢ء، صفح ٨٤٥١٥

۲۹۷ .... شخ علی ملا کے حالات :انسمة السبب الحدام ،صفحه ۱۵/اردومیگزین، شاره هم محده ۱۵۰۸ مفحه ۱۵۳۵ الله ۱۵۰۸ معجد الدراه ، مجلدا، صفحه ۲۵۳۱ تا ۲۵۳ معجد الادباء ، جلدا، صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۳/معجد ۲۶۰ ..... شخ فواد عنقادی کے حالات : معجد الادباء ، جلدا، صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۳/معجد

ما الف عن مكة منحه ٢٩٩/نشر الرياحين، جلدا منحه ١٨٩٨/هوية الكاتب المكي من في ١٣٦٩/هوية الكاتب المكي من في ١٣٦١/٣١٥ الكاتب

۲۹۸ .....المدينة، شاره ۲ رنومر ۲۰۰۷ ء، صفحه ۲ ، قبط دوم

799 ..... شيخ فوادتو فيق كروالد كرحالات: اتتمام الاعلام م صفح 709/ تندمة الاعلام، العلام م صفح 102 م الدعلام م صفح 102 م الديم الديم 10 م الديم الديم 10 م الديم الديم 10 م الديم

معجد المطبوعات العربية في المملكة ،جلاس مقى المعالمة ما المعجد المطبوعات العربية في المملكة ،جلاس مقى ١٢٩٣٥ الما المعالمة مجلد من المعلى معقد ١٢٥٥ الما المعلى معقد ١٢١٥ الما المعلى معقد ١٢١٥ الما المعلى معقد ١٢١٥ المعلى معقد ١٢٥ المعلى المعلى معقد ١٣٩٥ المعلى المعلى معقد ١٢٥ المعلى المعلى

۳۰۰ ..... مولانا رحمت الله كيرانوى كے حالات عربی واردوكی متعدد كتب ورسائل میں درج میں ۔ اردو میں تجليات مہر انور، صفحہ ۳۱۰ تا ۳۳۵ پر قندر نے تفصيل ہے درج میں ۔ اردو میں تجلیات مہر انور، صفحہ ۳۱۰ تا ۳۳۵ پر قندر نے تفصیل ہے دیے میں ۔ ادھر عربی كی تازہ شائع ہونے والی كتاب البحدواهد البحسان، حبلدا، صفحہ ۱۵۲ تا ۱۸۲ میرآ ہے كاذ كر ہے۔

۱۰سم من محمد كيرانوى كي حالات: اعلام المكيين، جلد ٢ مفي ١٥/ مجليات ممرانور، صفحه ٣٢٩/ الجواهر الحسان، جلدا صفحه ٣٢٥ - ٣٢٩/ نشر الدس سفح ٢٩٨/ ١٩٨٠ نشر الرياحين، جلد ٢ مفي ٢٩٨ تا ٢٩٨

٣٠٠٢ ..... شيخ محرسيم كيرانوى كمالات: اتمام الاعلام بصفيه ٢٣٩/ اعلام المكيين، علدا بصفيه ١٨٥٥ المحال ١٨٥٥ المحين المحين

٣٠٣..... يشخ محرمسعود كيرانوى كحالات: النهام الاعلام بصفحه ٢٨٥/ تنهة الاعلام، عبد المعادم معجم ما الف عن مكة بصفحه ٣٨٣

۳۰۳ ..... تحکیم محرفیم کیرانوی کے حالات: نشر الریاحین، جلد ۴ مفحی ۲۰۳۳ کا ۳۰۰۳ ..... مشخ محد سعید کیرانوی کے حالات: تنعمة الاعلام ، جلدا ، صفحی ۲۰۱۹ نشر الریاحین، حلام منفح ۲۰ نشر الریاحین، حلام منفح ۲۰۱۲ نشر الریاحین، حلام منفح ۲۰۱۲ منفح ۲۰۱۲ نشر الریاحین،

۱۳۰۳ میرسرصولتیدی ویب سائٹ کا پتا: www.als wlatiyah.com

۳۰۸ ..... اردو میگزین، شاره سارا کتوبر ۲۰۰۱ء، صفحه سستا اسا/ اردو نیوز، شاره اسر جنوری ۲۰۰۵، صفحهٔ ٣٠٩ ..... يَخْ مُدِ حَمَالَى كَمَالَات : معجم الادباء ، جلدا ، صفح ١٥٠ تا ١٥٠ الحمام ، حدام من معجم المام ١٥٠ المام الم

1八きで、よているリンランノンをはらいいでいる

ااسم المعلم الماراكوره ومعرفيه

١٢ ....ع كاظ الله الم الومر ١٥٠١م، صفحه

۱۳ اسد اردو نوز عثاره ۱۳ رفر وری ۲۰۰۵ عصفی ۲

١٣٠٠ ١٠٠٠ اردو نيوز ، شاره ۵ رفر وري ٥٠٠٥ ء ، صفيه

١٥٠٠ ....اردو نيوز ، شاره ١٠ ماري ٥٠٠٥ ، عقر ١

٢١٣....اردو يُوز ، تاره يم ايريل ٥٠٠٥ ء ، صفحه

اخبارے، جو ۱۹۲۷ء کوئر فی اخبار 'الدیساض' وغیرہ شاکع کرنے والے اوارہ نے ماری کیا گیا پہلا انگرین ی اخبارے، جو ۱۹۲۵ء کوئر فی اخبار 'الدیساض' وغیرہ شاکع کرنے والے اوارہ نے ماری کیا، بعدازاں روز نامہ ہوا، جس کا ہرشارہ ۱۳۳ صفحات یا اس سے زا کد کا ہوتا ہے۔ ماری کیا، بعدازاں روز نامہ ہوا، جس کا ہرشارہ بین وغیرہ شاکع کرنے والے اوارہ نے کا موتا ہے۔ کا اراپریل ۲۹۵۱ء کو جاری کیا، جس کا ہرشارہ بین یا اس سے زائد صفحات کا ہوتا ہے۔ کا اراپریل ۲۹۵۱ء کو جاری کیا، جس کا ہرشارہ بین یا اس سے زائد صفحات کا ہوتا ہے۔ کا اراپریل ۲۵۱۱ تا ۱۲۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۲۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۲۳۳ تا ۱۳۳۳ ت

٣٢٠ ....معجم ما الف عن مكة معدم

١٣١١ .....اروو نيوز ، شاره ٥ راير يل ٢٥٠٧ ء ، صفحه ٢

٣٢٢ ..... وْ اكْرُمْحُوورْ يْن كِ حالات: دليل المؤلفات ، صفحه ٥٤٥ موية الكاتب المكن ، صفحه ١٢٥ تا ١٤٠

٣٢٣ ....عكاظ، شاره ١٨ رنوم ر ١٩٩٤ء صفح ٢١

٣٢٣ ....المدينة، شاره ١٦ رجنوري ١٩٩٨ء ، صفي ١٦

٣٢٥ .....المدينة، شاره ١٩٩٨مارج ١٩٩٩ء ، صفحه ١٥

٣٢٧ ..... وَاكْرُعْدِاللَّهُ بِاشْرَاحِيلَ كَمَالات: صعب الادب المهام المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى العبام المعلى المعلى العبام المعلى ا

. ، ٣ .... يَتَخْ مُحْدِكا مُل خَيا كَ حالات: دليل المؤلفات ، صفح ١٢٣/ معجم الادباء ، جلدا ، صفح ١٤٨ ٢٦٨ ....البلاد، شاره ١٥٥ راير بل ٢٠٠٧ء، صفحه

٢٩ .... على المرجوم كم حالات: عكاظ بشاره ١١ رد مبر ١٩٩٧ء ، صفي ٢٥ مرم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ، صفح ١٨٨

٠٣٠٠ عكاظ عشاره ١٢٥ رويم ١٩٩٤ ع صفح ٢٣٠

الوس .... الجينيز حارث يا حارث كوالد كحالات: برجال من مكة المكرمة ، جلاس صفي ٢١١ تا ١٢٤ علظ ، شاره ١١ د تمير ١٩٩٧ و ، صفي ٥٩

٢٣٢ ..... يفخ سامي فقيد كوالدكا انثرواي :طيبة و ذكريات الاحبة مفي ١٦٩٢ تا١٦٩ مسمس المدينة المنوعة في القرن، صفح اسماسه

مسم مسجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جده كي ميس مالتقريب كموقع ير ع كاظ نے ١٣ ارد تمبر ١٩٩٤ء كوچار صفحات كاخاص الديشن اخبار كے ساتھ شاكع كيا۔

٣٣٥ ....المدينة، شاره ٥ رنوم ٢٠٠٠ ، صفي ، جعد المريش

٣٣٧ .... شخ محرسعيد يماني كم حالات: اعلام المسكيين، جلد الم مقوه ١٠١٥ تا ١٠١١م/ الجواهر الحسان، جلدا معقد ١٥٥٥/ الدليل المشير معقد ١٠٩٥١٥ ما ١٠٩١/سير و تراجم، صفيه ١٢٢ ا ١٢٢ / معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم صفي ١٥/نثر الدين، صفي ٨٥/نورالحبيب، شاره اكوير، نومرم ٥٠٠ ء، صفي ٢١ ك وسام الكرم صفي ١٣٥٠

www.makkawi.com

٢٣٧ ..... ين محد ما في يافي ك حالات: اعلام المكيين، جلد م صفح ٢٠١١ اهل الحجاني، صفي ١٢٩٨ / الجواهر الحسان، جلدا ، صفي ١٢١ / سير و تراجع ، صفي ١٢١ م ١٠٠٠ / من سبحال الشوسى معقيه ١٥٨ تا ١٥٨/نثر القلم معقي ١٩٢١ تا ١٩٢

٣٣٨ .... يخ حس يماني ك حالات: اعسلام السمكييس، جلد م صفحه ١٠١٥ اتا ١٠١٠/ الاسواس المشرفة ،صفح ١٣٣٢ تا ١٣٣١/ الجواهر الحسان ، جلدا ،صفح ١٣٨١ ١٨٨٨/

الشرق الاوسط عثاره ٢٥ رفروري ١٩٩٨ء صفحه ٢١

mp9 .... منتخ محملي بماني كي حالات: الجواهب الحسان، جلدا، صفح ١٣٩٣ تا ٢٩٨/

ويب مائك www.makkawi.com

٣٣٠٠ ... يَشْخُ احدزكى يمانى كم حالات اعلام المكيين ، جلدا ، صفح اوّل دليل المؤلفات، صفحه ١٦٠ معني المؤلفات، صفحه ١٦٠ معني المكنى ، صفحه ٣٦٠

اسس الندوة، شاره ١١ فروري ١٩٩٨ء صفي ٢٨

٣٣٢ ..... ڈاکٹر ط بن حسین (وقات ١٣٩٣ه/١٥٥١ء) این دور کی عرب دنیا کے مشہورادیب ومفکر و بلندیا پیمقرر تھے۔ وہمصر کے گاؤں کیلومیں پیدااور قاہرہ میں فوت ہوئے۔ تین برس کی عمر میں تابینا ہو گئے ، از ہر یونی درسی وغیرہ میں تعلیم یائی اور۱۹۱۴ء کومشہور عرب نابینا شاعر ابوالعلاء معری (وفات ۲۳۹ھ/ ۵۷ء) پر یی ایج ڈی کی۔ پھر فرانس کئے اور سور بون یونی درٹی پیرس سے مقدمہ ابن خلدون پر ١٩١٨ء كوفر في زيان ميں دوسري باريي ان وي كى \_قاہرہ يونى ورسى كے استاذ و وائس برسل، پرممر كوز رتعليم رب- بندره از كرتفنيفات مس على هامش السيرة الشيخان، عثمان راهي على راهي و بنوه الادب الجاهلي الايام، الوعد الحق وغيره كتب إلى جن ميس عدد كرراجم دنياكى اجم دس زائدزبانوں میں ہوئے۔ دوے زائد کے اردوتر اجم کراچی سے شائع ہوئے۔ان کے افکار ونظریات کے تعاقب میں متعدوع بی کتب تھی گئیں، جن میں سے چند وارالعلوم محدیدغوشہ بھیرہ کے مرکزی کتب خانہ میں موجود ہیں۔مزید حالات: الاعسلام ، جلدس صفى ١١/٢٣٢ ت ١١/١٢٦ ابم عرب مما لك ،صفى ٥٠٣٠ ٢٣٢ تا ١٢٢٨/ جمال كرم، جلد ٢ ما ٢ م ٢ م ٢ م أفكر ونظر، شاره فروري ١٩٤٧ء ، صفحه ١٩٨٨ تا ٢٨ ٢٨ م شاره مارچ ١٩٤٤ء صفح ١٩٨٨ تا ١٩٨٥م مراءة التصانيف ، جلدا ، صفح ١١١٨م من تامريخنام في ١٤١١ تااكا

ساس سین عبدالوہاب بن عبدالواحد خلاف (وفات ۱۹۵۱ه/۱۹۵۱ه) مصر کے مقام کفر زیات میں پیدا اور قاہرہ میں وفات پائی۔ قاہرہ کے شریعہ کالج میں تعلیم پائی، کفر زیات میں قاضی بعدازاں قاہرہ یونی ورشی میں قانون کے پروفیسر ہے۔ پھر محکمہ عدل میں قاضی بعدازاں قاہرہ یونی ورشی میں قانون کے پروفیسر ہے۔ وس سے ذائد تصنیفات میں نوس من القرآن ال کریم علم اصول الفقه،

۱۲۳۳ ... شیخ احمدز کی بیمانی کا انثرویو، البعزیرة چینل، بعنوان "نریباس خاصة" جوه ۱۲۱، ۱۱ منصقال ۱۲۳۳ متر ۲۰۰۳ می رات تین اقساط مین نشر کیا گیا، برقسط کا دورانیه بچاس متصقال ۱۳۰۵ ... السفریعة السخال و مشکلات العصر ، شیخ احمدز کی بیمانی ، طبع جهارم، ۱۳۰۳ هی ۱۹۸۳ می الدار السعودیة جده ، کل صفحات ۱۱۱

۳۳۷ ..... شیخ احمدزی بیمانی کی ویب سائٹ کا بیا: www.azylawfirm.com ۱۳۳۷ .....الدیاض، شاره ۲ رنومبر ۲۰۰۷ء صفحه ۳۱

٣٣٨ ..... و اكثر ابو بكراحمد با قادر كے حالات نهوية الكاتب المكى بصفحه ٢١٢٦ ٥ ٢٥٢٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥ من منتصر مشر النوس بصفحه ١٥١٥ ١٥٠٥ منتصر مشر النوس بصفحه ١٥١٥ منظم اللهم من منتصر مشر النوس بصفحه ١٥١٥ منظم اللهم من منتصر منشر النوس بصفحه ١٥٠٥ منظم اللهم من منتصر منشر النوس بصفحه المناسم بمنتصر منشر النوس بصفحه المناسم بمنتصر منشر النوس بصفحه بالمناسم بالمنتصر من النوس بصفحه بالمنتصر من النوس بالمنتصر بالمنتصر منتصر من النوس بصفحه بالمنتصر بالمنتصر منتصر منشر النوس بالمنتصر بالمنتص

۳۵۰ .... شخ عثمان شطا كرحالات :اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ۱۳۵ / سير و تواجد ، حاشيه صفحه ۸ مختصر نشر النوس ، صفح ۱۳۳ معجم مأ الف عن مكة ، اصفح ۱۲۳ منظم الدس من صفح ۱۳۸۳ معجم المسمى ، صفح ۱۳۸۳ معظم ۱۲۸۳ تا ۱۳۸۳ معلم ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۳ معلم ۱۳۸۳ تا ۱۳۸ تا ۱۳۸۳ تا ۱۳۸ تا ۱۳

الاسسة في على البوبر شطاك حالات بران ك شاكروش عبد الحميد بن محم على قدى شافعي على بين العبطاني شافعي على بين العبطاني (وقات ١٩١٥م / ١٩١٥م) في مستقل كتاب "كننز العبطاني ترجمة العلامة السيد بكرى شطا" كلصى، جو به الهوك حسينية قابره من طبع بمولًا بنائه من العلامة السيد بكرى شطا" كلهم ، جو به الهول الحجائي، صفح الساسة المساسة المنز / اعلام المدكيين ، جلدا ، صفح ٢٠ اله الحجائي ، صفح ١٣ المالام المعجمة ما الف سير و تراجمة ، صفح ١٩٦٨م معجمة المدول في ١٢٥٠م ، جلدا ، صفح ١٩١٨م معجمة ما الف عن مكة ، صفح ١٩١٨م معجمة المدول في ١٢٥٠م ، جلدا ، صفح ١٩١٩م معجمة المعلمة ، جلدا ، صفح ١٩٥٨م المعلمة ، جلدا ، صفح ١٩١٩م معجمة المعلمة ، جلدا ، صفح ١٩٨٩م معجمة و تراجمة ، حاشي ، حداث العربية في المعلكة ، جلدا ، صفح ١٩٨٩م معرفة من المعلمة ، حالم المعلمة ، جلدا ، صفح ١٩٨٩م معرفة و تراجمة ، حاشي ، حداث العربية و تراجمة ، حاشي ، حداث المعلمة ، حداث العربية و تراجمة ، حاشي ، حداث المعلمة ، حداث العربية و تراجمة ، حاشي ، حداث العربية و تراجمة العربية و تراجمة و تراجمة

صفيه كم مختصر نشر النوم، صفح محلا معلم النهم، صفح الدم من مفح 1971 190 النفر الدم من من الموم المو

٣٥٣ ..... فيخ حسن شطاك حالات: اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ١٢٥/ اهل الحجان، صفح ١٩٥٠ عامه معلى ١٩٥٢ معلى الحجان،

۳۵۵ ..... في صالح شطا كم حالات ناعلام العجانى ، جلدا ، صفحه ۲۲۲۵ / اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ۲۲۲۵ / الجواهر الحسان ، جلدا ، صفح ۲۲۲ / الجواهر الحسان ، جلدا ، صفح ۲۵۳ تا ۲۵۳ / الجواهر الحجانى ، صفح ۲۵۳ تا ۲۵۳ / من برجال الشوسى ، صفح ۱۱۲۵ / من بروادنا ، صفح ۱۲۵ تا ۱۲۹ / نشر الدس ، صفح ۱۹۲ تا ۲۵ و سام الكرم ، صفح ۱۹۲ تا ۱۹۷ و سام الكرم ، صفح ۱۹۷ تا ۱۹۷ و سام الكرم الك

٢٥٧ ..... شيخ باشم شطاك حالات اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ١٥٥٥ م/ تشنيف الاسماع ، صفح ١٥٤٥ م ١٥٤ م الجواهر الحسان ، جلدا ، صفح ١٥٤٣ م ١٥٢ م

۳۵۷ ..... شیخ احمد بن صالح شطا کے حالات: اعسلام السستیدن ، جلدا ، صفحه ۵۵۹ مرا معجم به الادباء ، صفحه ۱۸۲۲ ۱۸۲ من سماجال الشوسای ، صفحه ۲۳۲۲ تا ۲۳

٣٥٨ ..... يَشْخ محمود شطاك حالات نمن ماجال الشوساي ،صفحرا١٦

۳۵۹..... و اکثر محمد شطا کے حالات نسیسر و تسراجید ،صفحہ ۲۲/میا دا فسی السعب ان، مسفحہ ۲۸/میا دا فسی السعب ان، صفحہ ۲۸/المعبطة العربیة ،شماره تمبر۲۰۰۲ ء،صفحہ ۱۲۷

٢٠٠ ١٠ الشيخ ترسعيد شطاك حالات: وسامر الكرم صفحر ٢٢٩٥ ٢٢٥ ٢٠

١٢١ ..... بريكيدير ابراجيم شطاك حالات: هديل الحمام ، جلدا ، صفح ٢٦ تا ١

٣١٢ ...... واكثر حامد برساني كمالات: الجدواهد الحسان، جلدا، صفي ١٥٤٣م

معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٢، صفى ١٥٩، ٩٣٩ ، ١٥٩٠ المسلكة ، جلد ٢، صفى ١٢٣٢ ١٢٣

٣١٣ ...... و اكثر عبد الله تصيف كم حالات : دنيل المولفات ، صفح ١٣٣٤ معجم الادباء، حلداء مفح ١٣٣٤ تا ٢٥٠

۳۲۵ ..... بناہ نامہ نور الاسلام کا پہلاشارہ محرم ۱۳۲۹ ای ۱۹۳۱ء کو، ۸صفحات پرشائع ہوا ۱۹۳۹ اور ۱۳۵۳ ای ۱۹۳۱ اور ۱۳۵۳ ای ۱۹۳۵ کو، ۸صفحات پرشائع ہوا اور ۱۳۵۳ ای ۱۳۵۳ اور ۱۹۳۵ ای ۱۹۳۵ اور ۱۹۳۵ کی اشاعت آئ تک جاری آئیا، اور پیر بر وزیا کا اہم وموقر اسلامی رسالہ ہے۔ مکتبہ حرم کی بین فور الاسلام کے جملہ شارے اور پیر بر ورق کا تس دیا گیا ہے۔ موجود ہیں، جب کہ نشر القلم صفح الحسم میں اوقع مجلس علمی لا تبریری بین فور الاسلام کا پہلا، اوھر کراچی کے علاقہ نیوٹاؤن بین واقع مجلس علمی لا تبریری بین فور الاسلام کا پہلا، نیز متعدد شارے موجود ہیں، جن بین اس دور کے اکا برعاماء اہل سنت کے وسیوں مضامین انتہائی اہم ومفید اور اردوتر جمہ کے منتظر ہیں۔

ロリはロはきゃっといりらうきっかってとしきいかりと

٨٧٣ ....الندوة ، شاره ٢٧ رنومر ١٩٩٤ ء ، صفي ١١

٣٩٩ ..... و المرحم عبده يمانى ك حالات: دليل المؤلفات بصفح المارضيات م من مراه جون المعجم من مراه على المورية المورية المارس من مراه المرادس من مراه المحل المحل المربية المورية المربية المورية المورية المحل معجم الدياء بالمربية في المملكة بالمربية ب

• ٢٠٠٠ اردو نيوز عثماره ۱۵ ارجنوري • • • ۲۰ ع عصفي ۱ /السرياض ، ثماره ۱۲ ارجنوري • • ۲۰۰۰ ع ،

صفي ١٨ عظم الله المراجوري ١٠٠٠ عن المحاربة

الا المسعكاظ ، شاره ١٥ رجوري ١٥٠٠ ع معفي ٢٢

٢٧ ....ع كاظ عشاره ١١ رجنوري ٥٠٠٠ وعصفح

٣٧٣ ....الرياض، شاره ١١ رجنوري ٢٠٠٠ ء ، صفح ٢٨

سم يه يه على شاروس ارجنوري ٥٠٠٠ عن سفيراا

アイナアー・シー・199とアノアイのかららいとの

できで、1991というがくのとうでとうのでいるとり、一下とり ٢٥٧ .... قرآن مجيد، ياره ١٥ اسورة الانبياء، آيت ١٠٠ MときでいているアノライノアリのノはととらいいでとA ٩ ٢٠٠٠٠٠١١لندوة، شاره ١٥ ارجوري ١٩٩٨م، صفح ١٢٠ のきの1999 ナノノノとはは、一下八、 ٣٨١ .... نعت ، شاره تمبر ١٩٩١ء ، صفحه ١٢٥ ٣٨٢ ....المنهل، شاره اكوير، نومير ١٩٩٠، صفيه تااا ٣٨٣ ....الشريعة، شاره نوم 199 ء ، صفي ١١ ١١ ١١ ٣٨٣ ....ع كاظ ، شاره ١٦ رجنوري ١٩٩٨ء ، صفحه ١١ ٣٨٥ ....الوفد، شاره ٢٢ راير عل ١٩٩٣ء ، صفحه ٢ ٢٨٧ .....الشرق الاوسط، شاره ١٠٤٠ وري ١٩٩٨ و صفي ١٠ ٢٨٨ .....الشرق الاوسط، شاره ورجتوري ١٩٩٨ء صفحه ٣٨٨ .....الشرق الاوسط، شاره ١٠ ارجنوري ١٩٩٨ء ، صفح ١١ ١٩٨٠ .... الشرق الاوسط ، شاره ١١ رجوري ١٩٩٨ ء ، صفح ١٠ • ١٩٩٨ ..... الشرق الأوسط بشماره ١٢ رجوري ١٩٩٨ ع، صفحة ١٩ المسالشرق الأوسط، شاره ١٥ ارجنوري ١٩٩٨ء مفيه ٣٩٢ .....الندوة، شاروم رجنوري ١٩٩٨ء صفيرا ٣٩٣ ....ع كاظ مثماره ٥ رجنوري ١٩٩٨ء مسفحة ١ ٣٩٣٠٠١١روويوز، شاره ١٢٧ماري ١٩٩٨ء مقي 790 .....الشرق الاوسط، ثاره ١٩ رجون • ١٩٩ء، صفي ١١، قيط موم ٣٩٧ ....عكاظ ، شاره ١٦ رئي ١٩٩٢ ء ، صفحه ال ٢٩٧ ....المسلمون، تاره ٢٢٠ راير يل ١٩٨٨ عصفياقل ٣٩٨ .....اردونيوز ، شاره ٢ رجنوري ١٩٩٨ء ، صفير ٣٩٩ ....المجلة العربية، شماره اكتوبر، تومير٧٠٠١، صفي ١٥ ٥٠٠ ....الهدينة شاره ١٦ رجنوري ١٩٩٨ ورصفيها

١٠٠١ ....الشرق الاوسط، شاره ٣٠٠ ركى ١٩٨٨ء صفيها

٢٠٢ ....المسلمون، عاره ٢٠١٧ راير يل ١٩٨٨ و، صفحالال

٣٠٣ ....ع ظ عنهاره ١٩٩٨ جنوري ١٩٩٨ ع صفحا

٥٠٠١ ....معجم الادباء، جلدا ،صفح ١٠٩١ ١٩٠١

٢٠٧ ....ع كاظ ، شاره ١٣ أمي ١٩٩٢ ء ، صفحة

٧٠٠ .... ع فا فان شاره ١١ رو تمير ١٩٩٤ و عفي ١٨

٨٠٨ ....ع كاظ عثماره الرقمير ١٩٩٤ ع صفحه

٩٥٠٠ ....الندوة، شارة ٢٣ رنوم ر ١٩٩٥ء صفحا

۳۱۰ ..... پروفیسرڈ اکٹر ظہور احمد اظہر 'سمابط الادب الاسلامی العالمین''کی پاکستان شاخ کے صدر ہیں۔ اس کے زیراہتمام ۲۵۳ تا ۲۵ راکو بر ۱۹۹۷ء کولا ہور ہیں بعنوان درجر بین شریفین کے سفرنا مے جدید تحدیات کے تناظر میں' عالمی سیمینار منعقد ہوا۔

السفلي صفحه ١٣٠١ تا ١٩٠١

١٣٠٠ الندوة، شاره ٢٠١١ كور ١٩٩٤ء بسخر ١٣

١٩١٠ ....عكاظ، شاره كم تومير ١٩٩٤ء صفحه

٣١٣ .....النادة، شاره ٩ رديمبر ١٩٩٤ء ، صفحداا

۵۱۵ .....ع كاظ مثمّاره ۱۲ اروتمبر ۱۹۹۷ء م صفحه ۲۵ / الدسلمون مثمّاره ۲۲ رابر مل ۱۹۸۸ء، صفحه اقل / وسانل الاعلام م صفحه ۲۰۳

٢١٧ .... المسلمون، شاره ٥ رمتي ١٩٩٥ء صفي

MI .... الشرق الاوسط، شاره ١٢ رفرور ١٩٩٢ ع صفي ١٩

١٨٠٠ ... الندوة، شاره ١٥ ارجنوري ١٩٩٨ء صفح ١٩٠٢

۱۹۸۸ میم در مهدی ، روز نامه الاه را مقامره کے شعبہ فرجی امور کے ایڈیٹر تھے اور ۱۹۸۸ میں مورکے ایڈیٹر تھے اور ۱۹۸۸ میں شریک ہوئے ۔[منصاح القرآن ، شاره اکتوبر ۱۹۸۸ء ، صفحہ ۸]

۲۲۰ .....الاهرام، شاره ۲۱ رنومبر ۱۹۹۷ء، صفحه ۱۱ استال مع ۱۹۹۸ منفیه ۲۱ استال می ۱۹۹۸ منفیه ۲۱ استال ۱۹۸۸ منفیه ۲۱ استال ۱۹۸۸ منفیه ۲۱ استال ۱۹۸۸ منفیه ۱۸ استال ۱۹۸۸ منفیه ۱۸ استال ۱۹۸۸ منفیه ۱۸ استال ۱۸ استال

٢٢٣ ....الحياة، شاره٢٥ رجوري ١٩٩٨ واء بصفحا٢

٢٢٣ ....عكاظ، شاره عراق مر ١٩٩٤ء صفحه ٢

۱۲۲۷ .....الدياض، شاره ۱۱ ارتمبر ۱۹۹۷ء، صفح ۱۱ عکاظ، شاره ۱۱ ارتمبر ۱۹۹۷ء، صفح ۲۰/ النده وة، شاره ۹ روتمبر ۱۹۹۷ء، صفح ۲۳، شاره ۱۲ ارتمبر ۱۹۹۷ء، صفح ۲۳

٢٥٥ ....عكاظ، شاره ١١ رومير ١٩٩٧ء ،صفحه

٢٢٧ .....اردونيوز، شاره ٩ راگت ٥٥٠٠ ء، صفحة

٢٢٨ ....الندوة، شاره كارتوم ر ١٩٩٤ء ، صفحدا

۳۲۸ .....العدب، شاره جوان، جولائی ۱۹۸۲ء ،صفحه ۱۲۱ تا ۱۷۱ ، شاره اپریل ،می ۱۹۸۵ء ، صفحه ۲۸ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ ، شاره نوم ر ، د تمبر ۱۹۸۵ء ،صفحه ۷۵ تا ۵۹۱

٣٢٩ .....مصادى التراث في المكتبات الخاصة، جلد الشخر٥٥

٥٣٠٠ .... اردو نيوز ،شاره ١٩ مرسى ١٩٩٨ء ،صفحة

۳۳۱ ..... اردو نیوز، شاره کیم مش ۱۹۹۸ء، صفیه، شاره ۹ رُسَی ۱۹۹۸ء، صفیه، شاره ۲۹ رابریل ۱۹۹۹ء، صفیه، شاره ۳ رُسَی ۱۹۹۹ء، صفیه

۱۳۳۲ .....اردو نیوز، شاره ۱۸راریل ۱۹۹۷ء، صفحه ۲۰ آپ کی اوّل الذکر کتاب کے اردوتر جمد کی اشاعت کا اشتہار

سسم ....فیاے حرم، شارہ جولائی ۱۹۹۳ء مفید ۲۵ تا ۳۵ ، شارہ تمبر ۱۹۹۳ء مفید اعتاد کے سخد اعتاد کے سمبر ۱۹۹۳ء مشود اعتاد کے سمبر سمبر سمبر مشرقة مسفی ۲۳ تا ۲۳ سال

٣٣٥ ..... وْ اكْرُحْمُووسْفُر كَ حَالَات : معجم الادباء ، جلدا ، صفح ١٢٢/ هوية الكاتب المكي ، صفح اكاتا ١٤٢

٢٣٧م....المجلة العربية، شاره اكور، تومر ٢٠٠٧ء، صفحة

١٨٥٠ المرفي المرابع المربية المربع عود شريم كمالات: النمة المسجد الحرام صفح ١٨٥٠ مهم ١٠٥٠ وسام الكرم اصفح ١٨٥٠ ا

٢٣٨ .....اردونيوز،شاره٢١ ردمبر٥٠٠١ ء صفح

۳۲۸ ..... شخص المح بن معرلحيدان كحالات: دليل المؤلفات، صفح الادباء، علاا صفح الادباء، علاا صفح الادباء، علدا صفح المسلمة مجلدا صفح الادباء، علدا صفح المسلمة مجلدا صفح الادباء، المسلمة العربية في المملكة مجلدا صفح الاحتام المحلة العربية مثاره الاستخصال المحمد كحالات: النبة المسجد الحرام صفح الاحرام المحمد العربية مثاره المسلمة العربية مثاره المسلمة العربية مثاره المسلمة العربية مثاره المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة العربية مثاره المسلمة ا

۳۳۳ ..... شاہ فہد کے بیس سالہ جشن تاج پوشی کے موقع پر سال بھر بیس ان کے حالات پر سائھ کتا بیس شائع کی گئیں نیز طلباء کے در میان انعامی مقابلہ کے طور پر مختلف زبانوں بالخصوص عربی بین بزاروں مضامین لکھوائے گئے۔ نیز / ابواب تاس بنخ المدینة المدنوع قام صفحہ ۱۰۱ / اردو نیوز، شاره ۲ راگست ۲۰۵۵ء، صفحہ ۵، شاره ۲ راگست ۲۰۵۵ء، صفحہ ۲ اهل الحجائی ، صفحہ ۲ تا ۲۰۱۳ / من مروادنا ، صفحہ ۲ اهل الحجائی ، صفحہ ۲ تا ۲۰۱۳ / من مروادنا ، صفحہ ۲ المالا

مس شخ حن قزاز كمالات: اهل العجان ،صفي ١٨٨٩،٣٨ العزيرة، شاره

كارفرورى ١٩٩٨ء مفي ٣٦٠٣ / الحركة الادبية ، حاشيه مفي ١٢٩ / ذيل الاعلام ، عبد ١٣٠٥ معجد الادباء ، جلدا مفي ٢٩٦ / وسائل الاعلام ، صفي ٢٣١ تا ٢٣٨ /

هوية الكاتب المكي صفحه ١٨٦ تا٨٨

٢٧٠١٠١١١١مل الحجائي صفح ٢٧٠٢١٠١١

٢٢٧ .... صفحات مشرقة مفحاه اتا ١٠١٣

٢٩١٢ ١٨٩ على الحجائل صفح ١٩١٢ ١٩١٢

٢٣٩ ....الملف الصحفي صفح ااا

• ٢٥٠ ..... اهل الحجان، صفح • ١٠٥١ ٣٥٨ ٢٥٨١

ا ۲۵۸ ..... كرئل عاتق بلاوى ك حالات: دليل المؤلفات ،صفح ۱۵۷ المدينة المنوسة المنوسة في آثار، صفح ۱۵۰ معجم الادباء ، جلدا ،صفح ۱۳۸۲ معجم ما الف عن مكة ، صفح ۱۹۹۸ معجم المؤسخين ،صفح ۱۲۸ الندوة ، شاره ۱۵ مرفر ورى ۱۹۹۸ء ،صفح ۹ معجم المؤسخين ،صفح ۱۲ الندوة ، شاره ۱۵۲۵ مرفر ورى ۱۹۹۸ء ،صفح ۹ مناز ويو ، قط ووم / نشر الرياحين ، جلدا ،صفح ۱۵۲۵ مربل الحمام ، جلدا ،صفح ۱۲۵۸ مربل الحمام ، صفح ۱۲۵۸ مربل الحمام ، صفح ۱۲۲۳ موية الكاتب المكى ،صفح ۱۲۵۸ مربل المكى ،صفح ۱۲۵۸ مربل المكى ،صفح ۱۲۵۸ مربل ۱۲۵۸ مربل المكى ،صفح ۱۲۵۸ مربل المكى ،صفح ۱۲۵۸ مربل ۱۲۵۸ مربل المكى ،صفح ۱۲۵۸ مربل ۱۲۵۸ مربل ۱۵۸۸ مربل ۱۸۸۸ مربل ۱۲۵۸ مربل ۱۸۸۸ م

۲۵۲ ..... صفحات مشرقة صفح ۲۳ تا ۵ ک/هديل الحمام ، جلد ۳ ، صفحه ۱۲۲۲ ۲۵ مديل الحمام ، جلد ۳ ، صفح ۱۲۲۲ ۲۵ مدر ۲۵۳ ..... شيخ عبد الله زنجير كے حالات: ف واصل شق افية ، صفح ۲۸ ويب سائث،

www.odabasham.net

۲۵۲ ..... اردو ميكزين ، شاره ۲۲ مار چ ١٠٠٧ ء ، صفي ۵۵

۲۵۵ .....البشارة في اعمال الحج و العمرة و الزيارة، شيخ راشد بن ايرابيم مريخي، طبع ۱۳۰۳ هم ۱۳۸۳ مطبع كانام ورج نبيس ، كل صفحات ۲۳۳۲

۳۵۷ .....در و د مشیشید، امام الصوفی قطب زمال شخ سید ابومی عبد السلام بن مشیش اور کی حتی مشیش اور کی حتی مشیش کے شرقطوان کا در کی حتی مشیش کے شرقطوان کے قطوان کے قطوان کے قطوان کے مقام و مرتبہ کے قریب جبل علم میں بیدا ہوئے اور وہیں پر شہید کیے گئے۔ ان کے مقام و مرتبہ بارے فقط اتنا لکھ وینا کافی ہوگا کہ سلسلہ شاؤلیہ کے سرتاج حضرت ابوالحس علی بن عبد اللہ شاذلی میشانی (وفات ۲۵۲ کا ۱۲۵۸) کے مرشد تھے۔ شخ الاز ہر ڈاکٹر

في عبد الحليم محود ويشار (وفات ١٩٨١ه/ ١٩٨م) في ان كاحوال يرمتقل كاب "سيدى عبد السلام بن بشيش "كسى، جومكتبه عصريه بيروت في شاكع كى-درود مشيشيه كوعرب مما لك بالخضوص مراكش، الجزائر، نتونس، ليبيا ومصرميس وسیع مقبولیت حاصل ہے۔ بیشاؤلی سلسلہ سے وابستگان کے ہاں وظا کف میں شامل ہے۔علاوہ ازیں محافل میلا دوور ودشریف میں اجٹما می صورت میں پڑھا جا تا ہے۔ اس کی متعدد شروح لکھی گئیں، جن میں یا کچے سے زائد شاکع ہوئیں۔ شخ عبداللہ بن على خروني طرابلسي مينانية كى شرح ااسااھ كو بمبئى ہے چپى - ايك اور عربي شرح ﷺ محمہ بن عبد الرحمٰن زکری فاس شاؤلی مالکی پیشانیہ (وفات ۱۳۴۴ ایر ۱۳۱۱) ف المص تقى ، جے شخ محمد بن عبد المجيد كيران مراكشي مالكي مينانية (وفات ١٢٢٧هـ/ ١٨١٢ء) نے مخضر کیا،جس پر شخ بسام بارود باللے نے تحقیق انجام دے کرشائع کرایا۔ اس ایڈیشن کا تعارف ضائے حرم میں چھیا۔ محدث محاز کی سند درودمشیصیہ، الطالع السعيد تيزالمحفوظ المروى سيردرج -[الاعلام ،جلدم صفحه/ ذيب الاعسلام ، جلدا ، صفي ١١٥ اتا ١١١/ ضياع حرم ، شاره كل ١٠٠١ ، صفي ٢٩ تا ٢١/ الطالع السعيد، صفح ١٥٠١/ المحفوظ المروى صفح ١٥٠١/ المحفوظ المروى صفح ١٥٠١ المحفوظ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفح ١٤٦٦]

۱۵۵ سندلانل الخيرات و شوارق الانوار، في ذكر الصلاة على النبي المختار، التُّهُ يَّمُ مَا الم المُختار، التُّهُ يَّمُ مَا الله الم الم المعنام، الله على المعنام، الله على المعنام، الله على المحملين المعنام، الله على المعنام، المعنام، الله على المعنام، المع

۱۵۸ ..... مریباض سمط الدس فی اخباس مولد سید البشر مثلیًا بی شخصیم می اخباس مولد سید البشر مثلیًا بی سیم می اخباس مولد سید البشر مثلی بن اشر محرص می اشتر می اخباس ۱۵۳ می است ۱۵۳ می می بین می می بین می می بین می می بین می می بین می بی بین می بی

۱۹۵۹ مستحلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة و الكتاب، شيخ سيرعبدالله بن طابر مدادعلوى طبع ١٠٠٥ هـ/ ١٩٨٤ عن الرشخ راشد بن ايرا بيم مريخي بحرين كل صفحات ٢٣٠ مريخي بحرين كل صفحات ٢٣٠ من ١٠٠٠ اليواقيت الشمينة في الاحاديث القاضية بطهوم سكة الحديد و ٣٢٨ ....الدعوة، شارة كي ١٩٨٣ء ، صفحاول

٢٧٥ .....معارف رضاء شاره كى ٢٠٠٧ء صفحه ٢٥

٢٧٧ .....الدعوة بشاره وتمبر١٩٨٢ وبصفي كاتا ٢٣٠ بشاره جولا كي ١٩٨٣ وبصفي ٥٦٧

ロートアリュートートーラッカノウィアを上さいハイン

٢٧٨ ..... ضياع حرم ، شاره اير بل ١٩٩٥ء ،صفحه ٢٩٠٥ - ٧

۳۲۹ .....قبرستان بقیع کی تاریخ، فضائل، اس میں واقع اہم مزارات کی قدیم وجدید تصاویر پرمشمل نیز قبرستان کے عمومی آ داب، اموات کو ایصال ثواب کے اثبات و دلائل پرشی ایک کماب، خوب صورت واعلی معیار طباعت سے آ راستہ، حال ہی میں شائع ہوئی، جس کا نام ہیہ ، سقیع الغرق، ڈاکٹر شنخ محمد انورصد لیق وانجینئر حاتم عمر طربطیح اوّل ۱۳۲۴ اھ/۲۰۰۴ء، مکتبہ طبی مدینہ منورہ، کل صفحات ۵ کا

۵۷۰ .... ی هی جمد بشیر صدادم حوم کے حالات : تنسمة الاعلام ، جلدم ، صفح ۵۲/ بیدی ضیاء اللاین احمد القادس ، جلدم ، صفح ۳۹۳

ا ۱۲۵ ..... مجموع فناوی ورسائل، امام سیدعلوی مالکی حسنی ، جمع و تر تثیب شیخ سید محمد بن

علوی مالکی هنی طبع ۱۳۱۳ ه مطبع و ناشر کانام درج نہیں۔

۲۷ مسنی فیصل آباد مالائل بورشهر کے نام بارے غیر مقلدین کے رسالہ 'الاعتصام 'کا ہور کے سابق ایڈیٹر وجاعت کے اہم قلم کا رعلامہ محد اسحاق بھٹی نے یوں وضاحت کی: فیصل آباد کو اس وفت مشرف بداسلام نہیں کیا گیا تھا، ان دنوں وہ اُنٹ بورتھا، لیمنی غیر مسلم ،سمندر پار کا ولایت عیسائی ،کسی زمانے کے پنجاب کا انگر پر لیفٹینٹ گورز لاکل کے نام ہے موسوم تھا، پیشہرای نے ۱۸۹۸ء میں قائم کیا تھا، جوای کے نام سے مشہور ہوا۔ اسلام کابیائی یاری ہو جھاس کے سر پرضیاء الحق کے زمانے میں لاوا گیا تھا۔ بدالفاظ دیگر اس کی تاریخ ضیائی مارشل لاء کے دور میں بگاڑی گئی۔ مقصد غالبًا سعودی عرب کی حکومت کوخوش کرنا تھا کہ ہم نے اپنے استے بڑے شہرکا نام اس کے حکمران کے نام پردکھا ہے۔[نقوش عظمت رفتہ صفحہ اس عام یردکھا ہے۔[نقوش عظمت رفتہ صفحہ اس اس کے حکمران کے نام پردکھا ہے۔[نقوش عظمت رفتہ صفحہ اس اس کے حکمران کے نام پردکھا ہے۔[نقوش عظمت رفتہ صفحہ اس سے اس کے اس کے اس کے نام پردکھا ہے۔[نقوش عظمت رفتہ مسفحہ اس کے اس کے نام پردکھا ہے۔[نقوش عظمت رفتہ مسفحہ اس کے اس کے نام پردکھا ہے۔

٣٧٣ .... معجم المطبوعات العربية في شبه مفحر ٢٢٥

٣٧٨ .... في احمد خرى ياشاك حالات: الاعلام ، جلدا صفح ١٢٣١ تا ١٢٣

٢٤٥ .... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره جنوري ١٩٤٥ء

٢٧٠٠٠٠٠٠ مجلة الجامعة الاسلامية، شاره وتمبر ١٩٤٥ء

٧٧٧ ..... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره جوري ١٩٤٥ء

٨٧٤ ..... مبلة الجامعة الاسلامية، شاره محرم ١٣٩٥ ه ، مطابق جنوري ١٩٤٥ ء، صفي ٢٤٠ م ١٩٤٠

9 ٢٨ .....مجلة الجامعة الاسلامية، شاره ذوالحجر ١٣٩٥ ه. مطابق وتمير ١٩٧٥ ع. صفح ١٢٢ ا

٢٨١ .....دليل المؤلفات صفحه ٢٨١

٣٨٣٠...حواس مع المالكي صفحة

٣٨٣....التصوف في ميزان صفح ٩،٩٠٥،٣٣٨ ٢٨٥١،١٢٥٥

٣٨٣ .....التصوف في ميزان، صفح ٢٢٣

٢٨٥ .....التصوف في ميزان صفحه٢١٦٦١٢٣

٣٨٧ ..... حافظ ابن ويتع كمالات: الاعلام ، جلده ، صفح ١٣٨/ الطالع السعيد، صفح ١٩٥٨/ المحفوظ المروى ، صفح ١٤٢١/ معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٩٥٨ معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٩٥٨ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صفح ١٦٣ الاسموجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي ، صفح ١٩٥٨/ معجم المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٩٥٨/ معجم المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٩٥٨/ معجم المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٩٥٨ معجم المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٩٥٨ و المحمد المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٩٥٨ معجم المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٩٥٨ و المحمد المؤلفين ، حلا المحمد المواد المحمد المؤلفين ، حلا المحمد المولفين ، حلا المحمد ا

٢٨٥ ....الينهل شاره مارج ١٩٤٨ء صفي ٢٢٩

٨٨٨.... نورالحبيب،شاره اگست، تمير ١٩٩٣ء، صفحيه ١٠

٣٨٩ ..... يَشْخُ عيدالله بن حميد كم حالات : اتبها ه الاعلام ، صفح ١٣٥٠ الاس بعاء ، شماره هم المستحد ٢٠٠٩ الاس بعاء ، شماره هم الموافعات ، مراكة بر ٢٠٠٩ من ١٣٠٠ الدناب المؤلفات ، صفح ١٥٥٥ كم ذيل الاعلام ، جلام ، صفح ١٨١٠ المعدم مصنفات الحنابلة ، جلد ٤٠ مفي ٥٥٠ تا ١٨٩ من بروادنا ، صفح ١٨٩٢ ١٨٩٢ من بروادنا ، صفح ١٩٨٢ من بروادنا ، صفح ١٨٩٢ من بروادنا ، صفح ١٩٨٢ من بروادنا ، صفح ١٨٩٢ من بروادنا ، صفح ١٨٩٨ من بروادنا ، صفح ١٨٨ من بروادنا ، صفح ١٨٩٨ من بروادنا ، صفح ١٨٨ من بروادنا من بروادنا ، صفح ١٨٨ من ب

۳۹۰ .... شیخ محدین ایرا ہیم کے حالات: الاعلام، جلدی، صفحہ ۳۰۷ تا ۲۰۰۷ معجد مصنفات الدعنابلة، جلد ک، ۱۳۹۳ عام ۹۹۴۹۳

۱۹۹ ..... تتمة الاعلام ، جلدا صفح ۴۳۰/دليل المؤلفات ، صفح ١٦٥٢ ١٨٥/ الرد القوى، صفح ١٢٩٢ ٢١٦/ الرد القوى،

۳۹۲ ..... شخ عبدالعزیزین باز کے حالات پر متعدد مستقل کتب شاکع ہو چکی ہیں۔ نیز / اردومیگرین، شاره ۱۱ رکون ۱۹۹۹ء، صفح ۱۹۹۸ اردو نیوز، شاره ۱۱ رجون ۱۹۹۹ء، صفح ۱۹۹۸ اردو نیوز، شاره ۱۱ رجون ۱۹۹۹ء، صفح ۱۹۹۸ الاعلام، الجواهر الحسان، جلد ۲۰ صفح ۲۰۱۳ الاعلام، حلام صفح ۱۳۵۸ معجمه الادب، جلدا، حلام صفح ۱۳۵۸ معجمه الادب، جلدا، صفح ۱۳۵۸ معجمه مصنفات الحنابلة، صفح ۱۳۵۸ معجمه مصنفات الحنابلة، حلد ۲۰ صفح ۱۳۲۷ معجمه ما الف عن مکت صفح ۱۳۵۸ معجمه مصنفات الحنابلة، حلد ۲۰ صفح ۱۳۲۷ موجمه ما الف عن مکت صفح ۱۳۵۸ معجمه مصنفات الحنابلة، حلد ۲۰ صفح ۱۳۲۷ موجمه ما الف عن مکت صفح ۱۳۲۸ موجمه مصنفات الحنابلة، حلد ۲۰ صفح ۱۳۲۷ موجمه محمد ۱۳۲۷ موجمه مصنفات الحنابلة، حلد ۲۰ صفح ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۷ موجمه موجمه ۱۳۲۷ موجمه موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۵ موجمه ۱۳۲۷ موجمه ۱۳۲۸ موجمه الموجمه الموجمه ۱۳۲۸ موجمه الموجمه ۱۳۲۸ موجمه الموجم ۱۳۲۸ موجم ۱۳۲۸ موجم ۱۳۲۸ موجم ۱۳۲۸ موجمه الموجم ۱۳۲۸ موجم ۱۳ موجم ۱۳۲۸ موجم ۱

٣٩٣ ..... فين محد بن عبد اللطيف كي حالات الاعلام ، جلد ٢ ، صفح ٢١٨ معدم

٣٩٣ .....مجلة الجامعة الاسلامية، شماره رفيح الثاني ١٣٩٣ هـ مطالق من ١٩٤٣ م، صفي ١٩٤٣ م، معلى ١٩٤٥ م، معلى الما معلى ١٩٤٥ م، معلى الما م

٢٩٧ ..... ملاتورالدين على بن سلطان محرقاري وفي التي برات بين پيدا موسي ، پير مكه مكرمه

انجرت كى، جهال١٠١٠ه/ ٢٠٧١ء كووفات يائى \_ فقيه حنى مفسر، محدث نيز ما هرخطاط تنصه اسے ہاتھوں کما کرضروریات زندگی بوری کیا کرتے، جس کے لیے قرآن مجید کی خطاطی کا ذر بعد اینایا اور سال بحریس بقول بعض آیک اور بقول دیگر دو نسخ كتابت كياكرتي ان سے عاصل موتے والى اجرت ايك ائى ضروريات كے ليے اوردوس على اجرت اين بال مقيم فقراء كے ليخف كياكرتے۔اسلامى ونياك عظيم الثنان كتب خانه دارالكتب مصربية قابره مين قرآن مجيد كاايك نسخدآج بهمي زيرنمبر ۵م موجود ہے، جوآپ نے ٥٠٠٠ اھ كوطلائى حاشيہ كے ساتھ كتابت كيا تھا۔ بكثرت تقنيفات س عيدكنام يوين، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جمع الوسائل في شرح الشمائل الزيدة في شرح البردة اشفاء، فتح بأب العناية في شرح النقاية ممنح الروض الانهمر في شرح الفقه الاكبر، الموضوعات الكبرى ، نزهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عيد القادر، جو شاتع بوتين - جب كرغيرمطبوع من تفسير القرآن، الجمالين حاشية على الجلالين، الاثمام الجنية في اسماء الحنفية ،تعليقات على آداب المريدين للسهروم،دي شامل ہیں۔ملاعلی قاری کے احوال وآ فار پر شیخ خلیل ایرا ہیم قو ملائی نے ١٩٨٥ وكو ام القرى يونى ورى مكرمد عربي ش ايم فل كياءان كامقالة "الامام على القاسى و اثرة في علم الحديث "نام ع ١٩٨٤ ء كويروت ٢٩٢ صفحات ير حصار مندوستان کے عالم جلیل مولا نامحم سعید خراسانی المعروف بدمیر کلال محدث اکبرآبادی میزاند ے ملاعلی قاری نے اخذ کیا اور محدث شمیرمولانا جو ہرناتھ ویاتھ (وفات ۲۱-۱۱م/ ۱۹۱۷ء) جج وزیارت کے لیے گئے تو ملاعلی قاری کی شاگردی اختیار کی۔ یاک وہندیس ان کے احوال وآثار برخاصا کام ہوا اور دس سے زائد تصنیفات کے عربی ایڈیشن پیٹاور، حیدر آباد دکن، دہلی، کان پور، کراچی، لا ہور وغیرہ ہے شائع ہوئے۔ مولانا محدعبدالحي لكصنوى فرنكي محلى في اين عربي تصنيفات التعليقات السنية، التعليق الممجد عللي موطا الامام محمد السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، طرب الاماثل بتراجم الافاضل من المعلى قارى كمالات الم بعرك.

نيز مولانا محرعبدالشكور المعروف بيرحن على مينية (وفات ١٣٠٥هم ١٨٨٥) ني ایی فاری کتاب تذکرہ علمائے مند میں اور مولانا فقیر محمد مہلمی و الله (وقات ١٩١٧ه/١٩١١ء) في ارووتصنيف حدائق الحنفيه ين، جب كرمولا تاعيدالاوّل جون يورى موالية (وقات ١٩٢١ه/١٩٢١ء) في مفيد المفتى على شامل كياور مولا تا تحكيم خليل الرحمن رضوى مينيد كامضمون" رضوان" مين چهيا-علاده ازين مولا تا محرشريف بزاروي (پيدائش ١٣٥٧ه/ ١٩٣٩ء) ي مستقل كتاب وعلم غيب اور ملاعلی قاری شائع مولی، نیز مولانا محرفریدرضوی (پیدائش ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۷ء) كى كتاب" ْ حاضرونا ظراورعلم غيب ملاعلى قارى كى نظر مين ' طبع ہوئى ، جب كهان كى دوسرى تصنيف" ملاعلى قارى اورسرفراز ككمووى" نام سے بـ مولا نا احدرضا خان ير بلوى تي جمع الوسائل في شرح الشمائل تيز الموضوعات الكبرى ي عربي حواثى لكھے، چوطيع نہيں ہوئے اور مولانا قضل حق دبلوى فے المدوضوعات الكبرى كااردور جمدكيا، جومتن كماتحدلا مورس جميا مولا نافضل الرحن في ملاعلى قارى كى كتاب الحزب الاعظم و الوسد الافخم كالرجم كيا، جومتن كيساته د بلی و کراچی سے طبع ہوا۔علامہ محمد شغراد مجدوی نے ایک کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو "فضائل قرآن" نام سے لاہور سے شائع ہوا۔ اس تحریر کے دیگر و مقامات پرآچکا کہ السزيدة في شرح البردة كاترجمه حافظ محدافظ مقير في كيا، جولا مور عشائع موا نيز أيك اورتصنيف الموس، الروى في المول النبي الماييم من يرمحدث حارت تحقیق انجام دے کرشائع کرائی ،اس کا ممل ترجمہ مولانا محرگل احمیقی نے اور مختفر ترجمہ مولانا غلام رسول معيدى نے كيا، جوشاكع موئے قبل ازي السوى د السروى كو چکوال کے مولانا قاضی محد تورچکوڑوی میشد (وفات ۱۳۳۳ه/۱۹۱۸ء تقریباً)نے چنجانی ظم میں ڈھالا ، جوشا کع نہیں ہوسکا اور قلمی نسخدان کے در ثاء کے ہاں موجود ہے۔ محدث تحازى سندمؤلفات ملاعلى قارى،المحفوظ المعروى شى درج ب-[اعلام المكيين، جلدا مع ما ١٩١٠ الاعلام، جلده مع ١١٦ / تذكره على عيد، صفي ١٥٥١،٥٠٥٥٥٥٥٥ مرضوان عمارة مروم ١٩٣٩ء صفي ١٦٨ المحفوظ المروى، صفيره ١٩٨٠ ١٩٣٩م من نشر النوس مقيم ٣٢٠ ٣٦٩ مراءة التصانيف، علام مفيره ٣٢٠ ٣٢٠ معجم المطبوعات عن مكة مفيره ٣٢٠ ٣٢٠ معجم المطبوعات العربية في شبه مفيرة ١٩٨٠ معجم ما الف عن مكة مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم، العربية في شبه مفيرة ١٨٣٠ معجم المؤلفين ، جلدا مفيره ٢٢٠ منظم الدس م مفيره ١٨٣٠ معجم المؤلفين ، جلدا مفيره ٢٣٠ منظم الدس م مفيره ١٨٠٠ معجم المؤلفين ، جلدا مفيرة ٢٣٠ منظم الدس م مفيرة ٢٨٠٠ معجم المؤلفين ، جلدا مفيرة ٢٣٠ منظم الدس م مفيرة ٢٥٠٠ منظم الدس م مفيرة ٢٥٠٠ منظم الدس م مفيرة ٢٥٠٠ منظم المؤلفين ، جلدا منظم المؤلفين ، جلدا مفيرة ٢٥٠٠ منظم الدس م مفيرة ٢٥٠٠ منظم المؤلفين ، جلدا منظم المؤلفين ، جلدا منظم المؤلفين ، جلدا منظم المؤلفين مفيرة ٢٥٠٠ منظم المؤلفين مفيرة ٢٥٠٠ منظم المؤلفين المؤلفين منظم المؤلفين المؤلفي

٢٩٧ .....دليل المؤلفات، صفحه ١٣١٨

٣٩٨ .... فتأوى اللجنة ، جلدا ، صفحة

سه ۵ .... حوار مع المالكي صفحاكا

۱۳۹۹ .....سعودی عرب کے موجودہ سرکاری مفتی اعظم شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ نجدی
۱۳۹۷ هے کو کہ مرحد میں پیدا ہوئے۔ اکا برعلاء نجد سے تعلیم پائی ، اسا تذہ میں مفتی شیخ عبد العزیز بن بازاہم نام ہیں۔ شریعت کا لئے ریاض سے قارغ ہوئے پھراسی میں نیز ریاض کے دیگر تعلیمی اداروں میں پروفیسر اور دہاں کی شاہی مبحد میں امام وخطیب رہے۔ جب کہ ۱۳۹۱ ہے ہرسال میدانِ عرفات کی مبحد نمرہ میں ہر ذوالحجہ کو خطیب رہے۔ جب کہ ۱۳۹۱ ہے ہر کہ کو اور ۱۳۱۹ ہے میں ملک کے نائب مفتی اعظم جب کہ ۱۳۹۰ ہے کو شیخ بن بازی وفات پر مفتی اعظم نیز علماء ہر می کو اس اور ۱۳۱۱ ہے کہ مقتی اعظم نیز علماء ہر می کو اسل اور ادام ان البحدوث العلمية و الافتاء کے صعد مفتی اعظم نیز علماء ہر می کو اسل اور ادام ان البحدوث العلمية و الافتاء کے صعد منائے گئے۔ نا بینا ہیں بنسب نامہ رہے :

ین عبدالوہاب بخیری۔ [اردو نیوز ، شارہ ۱۲ مرسی عبداللطیف بن عبدالرحمٰن بن حسن
بن محد بن عبدالوہاب بخیری۔ [اردو نیوز ، شارہ ۱۹۹۱م مرسی ۱۹۹۹م میں عبدالوہاب بخیری۔ [اردو نیوز ، شارہ ۱۹۹۱م میں اردو نیوز ، شارہ ۱۹۰۵م میں ۱۹۰۵م میں ۱۹۰۵م میں ۱۹۰۵م میں اردو نیوز ، شارہ کی جون ۱۹۰۱م میں البحد البحد البحد البحد البحد البحد البحد البحد مصنفات البحنابلة ، جلد کے صفحہ ۱۳۲۸م نشر القلم بصفحہ ۱۳۹۱م ۱۳۹۱م ۱۹۷۵م میں معجمہ مصنفات البحنابلة ، جلد کے صفحہ البحد جو عدالتی کارروائی کی گئی اس کا خلاصہ خود مخالفین نے حواس مع المالکی کے صفحہ ۱۳۸۵م پر دیا ہے۔ حواس مع المالکی کے صفحہ ۱۳۷۵م پر دیا ہے۔

۵۰۵ .... حوار مع المالكي صفحه

۵۰۷ .... في عبدالله منع كي حالات دليل المولفات ،صفح ۵۵/ فتاوى اللجنة ، جلدا ، صفح ۱۳۵ مراله منع عن مكة ، صفح ۱۳ الله من ما الف عن مكة ، صفح ۱۳۵ من من وادنا ، صفح ۱۳۷ تا ۲۳۷

٥٠٥ ....حوام مع المالكي صفي ١٩٨٢ ١٩٨١

٥٠٥ ..... فتاوي اللجنة ، جلداء صفي تاسم المدينة ، شاره ١٥ رقروري ٢٠٠٩ م صفي

٥٠٥ .....دليل المؤلفات، صفح ١٣٤/ فتاوى اللجنة، جلدا ،صفح ١٣٠

١١٥ ....حوار مع المالكي صفحه١١٩

١١٥ ....حوام مع المالكي صفحة

١٢٠٠٠ حوار مع المالكي، صفح ١٢٠٠٨

١١٥ ....حوار مع المالكي مفحم

ماه .... شخ حمودتو يجرى كي حالات: اتسام الاعلام بصفي ١٥٥٨ منتهة الاعلام علام معلم المعلام المعلام علم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم عدم ما الف عن مكة بصفح ١٤٠٩ من اعلام القرن ، جلدا بصفح ١٩٠١ من اعلام المعجم مصنفات الحنابلة ، جلد كي صفح ١٩٠٢ من ١٩٠١ من المعجم مصنفات الحنابلة ، جلد كي صفح ١٩٠١ من ١٩٠١ من المعجم مصنفات الحنابلة ، جلد كي صفح ١٩٠١ من المعجم مصنفات الحنابلة ، جلد كي صفح ١٩٠١ من المعجم مصنفات الحنابلة ، جلد كي صفح ١٩٠١ من المعجم مصنفات الحنابلة ، جلد كي صفح ١٩٠٨ من المعرب الم

010 .....دليل المؤلفات، صفح ٢٢٥

۱۷ ..... شخ زین العابدین برزنجی کے حالات:الاعلام ،جلد ۴ مفحد ۲۵ / نورالحبیب، شاره اگست ، تمبر ۱۹۹۳ء صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۲

كے مطابق ان كى تصنيفات كى تعداد ٣٤، جن ميں سے ستر ہ شائع ہوئيں اور مزيد نوك قلى نخ محقوظ بي مطبوع كتب من تفسير القرآن العظيم المعروف به تفسير ابن كثير اورالبداية و النهاية المعروف برتاريخ ابن كثير لطورخاص قابل ذکر ہیں تفسیراین کثیر کے جاراخضار بھی شائع ہوئے،جن میں ایک تَتَحْ مُحْمِعِلَى صابوني اور دوسر المك شام كے موجودہ شخ القراء شخ محمد كريم رائح نے تياركيا۔ شيخ عبدالحميد باني طبي نے طرابلس ليبيا كے دعوتِ اسلامى كالج سے بعنوان الامسام ابن كثير و منهجه في التفسير تحقيق انجام و عر ١٩٩٥ ء كوايم قل كيا-ومشق يونى ورئى كے يروفيسر ڈاكٹر محمد رحيلي كى كتاب ابن كثير الده شقى الحافظ المفسر المؤسن الفقيه ومثق \_1990ءكوه ١٩٥٥م معضات يريحيى \_داكرعدنان بن محدین عبداللد آل هلش نے قرآن کریم واسلامی علوم یونی ورخی سوڈان سے في الله وي كام ال كامقال الامام ابن كثير و اثرة في علم الحديث مرواية و دراية مع دراسة منهجية تطبيقية عللى تفسير القرآن العظيم نام ۵ • • ۲ ء کونگران ارون سے ۲ • کے صفحات پرشائع جوا۔ ڈاکٹر سلیمان بن ابراہیم آل لاحم نے بھی اس موضوع پر کام کیا۔ تاریخ ابن کثیر کے تعاقب میں سے محم عربی تانی الجزائرى مهاجر كلي ومنالة في مستقل كتاب ادم اك الغاية من تعقب ابن كتير في البداية كاسي، جوغيرمطبوع يـــــ

یاک و مند سے علامدائن کیر کی تقریباً پانچ تصانف کے حربی ایڈیش آرہ، دیلی،

کراچی و لا مور سے شائع ہوئے۔ اور ڈاکٹر مسعود الرحمٰن خان نے عربی مقالہ
دیماسة لابن کثیر کمؤس فی ضوء کتابه البدایة و النهایة پر ۱۹۵۸ء کو
علی گڑھ یونی ورٹی سے پی ایک ڈی کی۔ ان کا کام دوکتب ایس کتیب حیات و
مؤلفاته اور ابن کثیر کمؤس خامول سے ۱۹۷۹ء کوئی گڑھ سے، پھرایک کتاب
الامام ابن کثیر سیرته و مؤلفاته و منهجه فی کتابه التام بخ تام سے
سے شائع ہوا۔

ادهراسلامی یونی در می اسلام آباد سے اعد و نیشیا کے شیخ عبد الرحمٰن محمد بدر الدین نے الاصاحد ابن کثیبر و منهجه فی التفسیر مقالدیر ۱۹۹۳ء کوایم قل کیا۔

نفسیراین کثیر کے مختلف مکا تب فکر کے علماء نے تین سے زائدار دوتر اجم کیے۔ ايك ترجمهاواره ضياء العصنفين ، بحيره كزيراجتمام تين علماء مولا نامحراكرم از برى ، مولا تا محرسعیداز ہری مولا تا محرالطاف حسین از ہری نے مل کر کیا جومولا تا پیر محد كرم شاه از ہرى كے ترجمہ قرآن مجيد كے ساتھ جارجلد ش لا ہور سے شائع ودستیاب ہے۔ ڈاکٹر مولانا محمد طاہر قادری کے بقول تقبیر ابن کثیر کوئی مستقل تقسير قرآن نيس بلكه امام محدين جرير طبرى وخالفة (وفات ١٥٥٥ ما ١٩٢٣ ء) كى تفسيري المخيص إراورتاري ابن كثركارجمه كالضخيم جلدول ميس كراجي سطيع موار علامهاين كثيرى تثيرى كتاب مولد ماسول الله من آية كالرجمه مولانا افتحارا حمقاورى نے کیا، جو تھ آباداعظم گڑھ، لا ہورو کرا چی سے شائع ہوا، جب کہاس کا دومراتر جمہ علامہ محدا كبرى خان قادرى نے كيا، جوعر في متن كے ساتھ لا مورے چھيا۔ محدث تجازى سندمؤلفات ابن كثير ، المحفوظ المروى شروى كي ب-[الاعلام، جلدا، صفحہ ۳۲ ضیائے حرم، شارہ ایریل ۱۹۸۸ء، صفحہ ۹۲، شارہ جون ۲۰۰۳ء، صغير ٢٥٢ ١٥٦/ المحفوظ المروى صفي ١٠١/معجم ما الف عن مكة ،صفي ١٥١/معجم ما الف عن مكة ،صفي ١٥٨/ معجم المطبوعات العربية في شبه ،صفح ١٠٣٥٨/معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم بصفح اااتا ١١١/معجم المؤلفين، جلدا بصفح ١٥٤٣/ ويكرماً فذ] ٥١٨ ..... في خير الدين واللي كمالات: ذيل الاعلام ، جلد مع معجم البابطين ، 0-40-130,620

۵۲۱ .... الدعوة، شاره كن ۱۹۸۳ م مفر ۱۲ ما معلى ۵۲۲ معلى ۵۲۲ معلى ۵۲۲ معلى ۵۲۲ معلى معلى ۱۹۸۳ معلى معلى الدعوة، شاره كن ۱۹۸۳ معلى معلى معلى الدعوة، شاره كن ۱۹۸۳ معلى الدعوة كن الدعوة ك

١٥٢٠٠٠٠١ التحذير من الاغتراب في اقل صفيها ١٥

٥٢٣ دليل المؤلفات صفحه ٢٣٠

٥٢٥ .... يضخ حسن طنون كمالات تتبة الاعلام ،جلدا صفي اسا

٢٧٥ .....علامه جلال الدين عبد الرحن بن ابو برسيوطي روييه ٢٩٥ ٨٥ ما ١٣٥٥ وقام ويل بدا ہوئے اور اا9 ھ/ ٥٠٥ مركود بي يروفات يائى ،جب كمآب كے والدمصر كے بىشمر اسيوط يجرت كرك قامره آئے تھے۔اسلامی تاریخ كی منفرد شخصیت عظی وقتی علوم کے ماہر، حافظ الا حادیث مفسرقر آن ،ادیب ومؤرخ ،صوفی کامل ،فقیہ شافعی ، ابن الکتب، متعدد علوم وفنون پر ایک ہزار سے زائد کتب تالیف کیس، جن میں ٢٨٥ سے زائد عرب وجم سے شائع ہو چکی ہیں۔علامہ سیوطی نے اپنے حالات خود حسس المحاضرة في اخباس مصر و القاهرة ش ورج كي، جوبار باممر شَا لَع مونى \_ نيزايين احوال يستقل كتاب التحدث بنعمة الله للحى ، جوا ١٩٤١ ء كو كيبرج يوني ورشي برطانيي فيشاكع كى \_اورآب كے شاكر و شيخ عبدالقاور بن محدثاذ لي منظية (١٣٧ هـ/١٥٣٩ ويل زنده) في منتقل كتاب بهجة العابدين بتزجمة مولانا حافظ العصر جلال الدين للحي، جودًا كرعبدالاله بمان ی تحقیق کے ساتھ مر بی لغت اکیڈی وشق نے ۲۵ سطفات پر ۱۹۹۸ء کو پہلی بار ثالَع كى \_ قابره كى ايك اولي عظيم المجلس الاعللي لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية كزراجتمام ١٩٤١ء كوامام سيوطى كي شخصيت برعالمي يمينار منعقد ہوا،جس میں پیش کے گئے مقالات ۱۹۷۸ء کو کتابی صورت میں قاہرہ ہی سے شائع کیے گئے۔ڈاکٹر محمد یوسف شریحی نے ۱۹۹۲ء کوزیتونہ یونی ورٹی تینس سے الامام السيوطي و جهودة في علوم القرآن مقالدر لي الح وي كي، جويش نظر معلومات کے مطابق غیر مطبوع ہے۔ دور حاضر میں آپ کے احوال وآثار پر پندرہ سے ذائد ستفل عربی کتب لکھی گئیں جو بیروت، وشق، قاہرہ دکویت سے شاکع ہوئیں۔ ان میں سے تین راقم کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر بدیع سیدلحام کالامام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهودة في الحديث و علومه جو١٩٩١ء كووشق \_ ٥٥٣ صفحات يرجي اور يخ ايا وخالد طباع كى الامام الحافظ جلال الدين

السيوطى مَعْلَمَةُ العلوم الاسلامية جو١٩٩١ء كو٢٢٣ مصفحات بردمش بى السيوطى مَعْلَمَةُ العلوم الاسلامية جو١٩٩١ء كو٢٢٣ مصفحات بردمش بى حياة الامام جلال الدين السيوطى جوبروت ما ١٩٩٨ء كو٢٢ كصفحات برطيع موئى ملامر بيوطى برشائع موت والى مزيد باره كتب كے مصفقين كي نام بير بين:

شخ احد تیمور پاشا (وفات ۱۳۴۸ه/۱۹۳۰)، شخ احد شرقادی اقبال، شخ احد خازندار و محد ایرا میم شیبانی، شخ احد حازندار و محد ایرا میم شیبانی، شخ سعدی ابوحبیب، ڈاکٹر طاہر سلیمان حودہ، ڈاکٹر عبدالعال سالم مکرم، شخ عبدالعزیز عز الدین سیروان، ڈاکٹر قرشی عباس دندرادی، ڈاکٹر محد جلال ابوالفتوح، ڈاکٹر محمد عبدالوہاب فضل، ڈاکٹر مصطفیٰ حکعہ۔ادھرتر کی میں ڈاکٹر محمد جلال ابوالفتوح، ڈاکٹر محمد عبدالوہاب فضل، ڈاکٹر مصطفیٰ حکعہ۔ادھرتر کی میں شاکٹر محمد عبدالوہاب فضل، ڈاکٹر مصطفیٰ حکعہ۔ادھرتر کی میں شاکٹر محمد عبدالوہاب فضل، ڈاکٹر مصطفیٰ حکمہ دارہ میں اور کا میں اسلام دی۔

پاک وہند میں علامہ سیوطی کی شخصیت ایک جلیل القدرامام کے طور پر بخو بی متعارف ہے۔
اس خطہ پران کے احوال قلم بند کیے گئے ، تصنیفات کے قلمی نسخے یہاں کے اہل علم نے
خود تیار کیے ۔ مطبع کی آمد ہے متعدد تصنیفات کے عربی ایڈیشن شائع کیے گئے ۔ ان پر
حواثی و تعلیقات کھی گئیں نیز ان کی ممل کردہ تضیر جلالین دینی مدارس کے

نساب میں داخل ہے۔ مولانا محم عبدالحی تکھنوی فرگئی محلی نے علامہ سیوطی کے مختصر حالات اپنی عربی کتاب التعلیقات السنیة میں درج کیے، جوان کی دوسری تھنیف الفوائد البهیة فی تسراجہ الحنفیة کے ساتھ بیروت، دہلی، قازان، قام دہ کراچی بکھنو سے طبع ہوئی۔ مولانا فیض احماد کی بہاول پوری نے ان کے احوال وعقا کدیر ستفل اردو کتاب کھی،

مولانا میں احمداوی بہاول پوری نے ان کے احوال وعقائد پر مسلم اردو کیاب میں ، چوشائع نہیں ہوئی۔ بہاء الدین زکریا لا بریری ضلع چکوال میں آیک اہم تصنیف البدوس السافرة فی اموس الآخرة کا کمل وخوش خطالمی نسخ محقوظ ہے، جب کہ ونیا بحر میں اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳ ماء کولا ہور سے چھپا۔ علامہ سیوطی کی متعدد کتب کے عربی ایڈیشن جمیمی، حیر آبادوکن، وبلی، فیصل آباد، کان پور، کراچی، کلکت، لا ہور، کو بی ایڈیشن جمیمی، حیر آبادوکن، وبلی، فیصل آباد، کان پور، کراچی، کلکت، لا ہور، کل میں ایک بیشن میں جوری مہاجر کی نے ایک کھنو، میر محمد سے شاکع ہوئے۔ مولانا علاء الدین علی مقی بربان پوری مہاجر کی نے ان کی تین کتب جامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، جمع الجوامع فی الحدیث،

العرف الومدى في اخباس المهدى برخوبكام كيا، حس باعيث وموس صدى بجرى ك قابره ك ايك جليل القدر عالم في فرمايا كه علامه سيوطي في تصنيفي عمل ك ذريع دنیا پراحسان عظیم کیا، پھرمولا ناعلاءالدین علی مقی نے ان کی تصنیفات پر کام انجام دے کر خودعلامه سيوطي يراحسان كيا-مولانا محداوريس سلهني مينيل تي تاتلة تح جمع البحوامع ي حاشية كلصا تفسير جلالين يريهال كے متعدد علاء في عربي تعليقات وحواثي لكھے، جن ميں سے آ تهرحب ذیل ہیں مولا ناسلام الله والوي رام پوري كا حاشيه السكماليين والى ، كراچى،كلكته بكھنۇے چھپا،مولا ناتراب علىكھنوى فى الهلالين نام سے حاشيدكھا، جوناهمل ربااور١٨٢٣ء كوكان يورمس طبع مواءمولانا فيض أبحن سهاران يورى وينافذ (وقات ٢٠٠١ه/١٨٨٥) كاتعليقات على الجلالين على كره عدم١٨٧٠ عن شائع مولى مولاناروح الله كاليك زئى نقشبندى وينافية (وفات ١٣١٥هم ١٩٩١م) كى ترويح الابرواح شرح تفسير الجلالين لا مور - ١٩٠٠ وكوچى، مولانا رياست على شاه جهان بورى نقشبندى عُفالله (وفات ١٩٣٩ه/ ١٩٣٠ء) كى الزلالين حاشية الجلالين كلكتر عدد ١٩٠١ ويعربمني وللصنو عائع مولى، مولا ناسعد الشرقد صارى تشبندى وعالة كى كشف المحجوبين على تفسير الجلالين جمینی سے ۱۸۹۹ء میں چیں۔ نیز مولانا وصی احمد محدث سورتی و اللہ (وقات ١٩١٦ه/ ١٩١٩ء) اور مولانا شاتسته كل مردانوى ومنالة (بدائش ١٣٠١ه/١٨٨١ء) ني جي الك الك واثى لكم، جوشائع تيس بوسك مولانا احدرضاخان يريلوى نے دوسرى تغييرالسدى السمنشوس فسى التفسيسر بالماثور برع في ماشيكها، جوغيرمطبوع ب،جب كهضياء المصنفين بعيره کے زیراہتمام اس تفییر کا اردوتر جمہ ہوا، جو چے جلدول میں لا ہورے زیرطیع ہے۔ مولانابر يلوى في ايك اوركتاب الخصائص الكبدى يرجى عربي حاشيكها، جوچهينيس يايا، جب كمثاع نعت راجارشيد محود في متن كتاب كاتر جمه كيا، اس كا دوسرا ترجمہ وارالعلوم محدیہ تو ثیہ بھیرہ کے علامہ مقبول احدیث کیا اور دونوں ہی لا مورے شائع موسے \_ و الحاب يونى ورشى لا مورشعبد عربى كے سابق صدر واكثرظهوراحماظمر فالخصائص الصغدى كعربي متن يرحقين انجام ويكر لا ہورے شائع کرائی، جب کہ علامہ عبد الرسول ارشد نے اردوتر جمہ کیا، جو لا ہور ہی سے چھیا۔ مولانا مشاق احمد انتیٹھوی میشانی (وفات ۲۰۱۱ ما ۱۹۲۱ء) نے اللمعة في أجوبة الاستلة السبعة كالرجم كيا، جو"كاشفه اسرام غيبية" "تام \_ گوجرانوالا سے شائع موار مفتی غلام معین الدین تعمی میشاند (وفات ۱۳۹۱ه / ۱۹۹۱ء) قبشرى الكئيب بلقاء الحبيب كاترجمكيا، جو"ويدارصيب" تام لا جورے چھیا۔مولا نامح ظفر الدین محدث بہاری فے شرح الصدوس بشرح حال الموتلي في القبوى كواردوش وصالاء يو سروم القلب المحزون في البصر عن نوس العيون "نام علم ١٩٨٣ء كآغاز بي يثنب شالع مولى، اس کتاب کا دوسرا ترجمہ مفتی سید شجاعت علی قادری نے کیا، جو کرا چی ہے چھیا۔ علاميش الحن مس يريلوى وفالله في تاريخ الخلفاء كواردوش فتقل كياء جو ۱۹۷۱ء کوکراچی سے چین ،اس کے مزید اردور اجم بھی ہوئے۔علامہ صائم چشتی نے رسائل سيوطى كاتر جمد كيا جو"والدين مصطفى ولينته "نام سے كتابي صورت يس شاكع مونى -يروفيسر محطفيل ما لك ني حسن المقصد في عمل المولد كارجمدكيا، جو لا مورسے چھیا۔مولانا فیض احماد کی نے دوکت انباء الاذکیاء بحیاة الانبیاء، تنوير الحلك في امكان ماؤية النبي و الملك كرائم كيه، جوة مطوع إلى-علامه محشر ادمجدوى في ألروض الانيق في فضل الصديق"كار جميير تخ ت انجام دی، جولا ہورے شائع ہوا۔علامہ سیوطی کی تقنیفات کے مزید تراجم تذكرة الروح، تذكرة القبر، تذكرة الموت، "موت كي بعدز تدكى" نامول ي شائع ہوئے۔علاوہ ازیں مولانا محرمحت اللہ توری 1994ء کوامام سیوطی کے مزار پر حاضر ہوئے تو اس کامحل وقوع وصورت حال اپنے سفر نامہ معر'' چندروز معرمیں'' میں پیش کیا۔

محدث اعظم تجازی شیخ سید محد بن علوی مالکی نے علامہ سیوطی کی ایک اہم تصنیف مختفر کر کے اس پراضا فات کے جو نرب دہ الانتقان فی علوم القدر آن نام سے چھیں ،اس کا اردوتر جمہ مولا ناغلام نصیر الدین چشتی نے کیا، جوکرا چی سے چھیا۔

محدث جازى سندمو لفات علامه سيوطى ،الطالع السعيد أيز المحفوظ العروى مير

ورج ب- [الانه هر في الف عام بصفيه ١١٥ الاعلام : جلام بصفيه ١٠٥ الاعلام : جلام بصفيه ١١٥ المنه ١١٥ من ١١ من ١١٥ من

عبده المحترار المحالية المراجيب الموادير واسانيد برمشتمل اشتها را الجواهر الغالية المحدد الم

۵۲۸ ..... و اکثر شخ حمین ہاشم کے حالات: اتبام الاعلام صفحہ ۱۸ الان هر فی الف عام، معدد البابطین، جلد م صفحہ ۱۲۵ معدد البابطین، جلد م صفحہ ۱۲۵ معدد البابطین، جلد م صفحہ ۱۲۵ معدد البابطین، حلام، صفحہ ۱۲۵ دیا الاعلام، حبد البابطین، جلد المصفحہ ۱۲۵ معدد البابطین، جلد المصفحہ ۲۵ سام ۱۹۳۳ معدد البابطین، جلد المصفحہ ۲۵ سام ۲۹۳۳ معدد البابطین، حبلا المصفحہ ۲۵ سام ۲۹۳۳ معدد البابطین کے دوروں کا دوروں کے دوروں ک

مرد الدينة والمعجود البيطين المعجود البيطين المعجود البيطين المعجود البيطين المعجود البيطين المعجود المعدود الدينة في المعفوب الاستاذ عبد الله كنون نموذجاً جو طنجه عيد الله كنون نموذجاً جو طنجه عيد الله كنون و موقعه في الفكر الاسلامي السياسي الحديث جوقا بره من طبع بوئي المن عدنان الخطيب كي عبد الله كنون سبعون عاما من الجهاد المتواصل في خدمة الاسلام و العروبة و مهد شبهات الحاقدين و الدققة جوا 199 مكوث من عدمة الاسلام و شائع بوئي ، آخر الذكر راقم كيش نظر ميد في المعلوم مفيات به شائع بوئي ، آخر الذكر راقم كيش نظر ميد في الاعلام مفيات المعاد المتواسل العلام معلما المعلام مطلوا مفيات المعاد المتعدد الاعلام معلما المعلام معلما المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم معلما المعلم معلما المعلم معلما المعلم معلما المعلم معلما المعلم ا

معجم البابطين ، جلد ١٩ مفي ١٩١١ تا ١٩٣١

٥٣٥ ..... شيخ حسنين مخلوف كحالات: اتبهام الاعلام بصفحه ك/الاسواس المشرفة، مفحه ٢٢٧ تتبهة الاعلام ، جلدا بصفحه ٢٢٧ معجم الاعلام، الاعلام، مفحه ٢٢٧ أنسلة الاعلام، مبلدا بصفحه ٢٢٧ أرضوان ، شاره ٢٨ ريولا في ١٩٥٢ و ، صفحه تا ك/معجم البابطين، جلد ١٩٥٢ مفحم علم ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ معجم البابطين، مبلد ١٩٠٠ مفحم البابطين،

٥٣٢ ..... وْ اكْرْشِيْ مُعْرَطِيبِ بْجَارِكِ حَالَاتِ : النّهَامِ الاعلامِ ، صَفْحَهُ ٢٢ / تتبهة الاعلام ، علد ٢ من محد ٩٨ تا ٩٨ أندل الاعلام ، جلدا ، صفح ١٨٣ تا ١٨٨

٥٣٣ .... عن محرعبدالواحد كم حالات تتمة الاعلام ، جلد من من ١١١٣

مهم مهم مهم الله بن الصديق المهم ، جوشائع بموئى \_ پرآپ كيشا كردؤاكر شخ المرحمة عبد الله بن الصديق الكهم ، جوشائع بموئى \_ پرآپ كيشا كردؤاكر شخ فاروق جماده في كماب عبد الله بن الصديق الغمامي الحافظ الناقد لكهم ، جوهم العمامي الحافظ الناقد لكهم ، جوهم مع المحام العمام الناقد المحم بوئى \_ فيز/اتمام الاعلام ، صفح الماتا المحام الاسوام المسترفة ، ماتا المحام الاعلام ، جلدا ، صفح المحام الاسوام المد من المحمد وكن ، صفح المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحمد المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحمد المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحمد المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحمد المحمد الاعلام ، جلدا ، صفح المحمد المحم

۵۳۵ ..... فين ابريم عقل علوى كمالات النمام الاعلام بصفحه / الاسواس المشرفة، صفحه / الاسواس المشرفة، صفحه / الاسلام مجلدا بصفحه / ۱۸

 "سيرة الشاعر و العلامة محمد فال بن البناني "كمي جوغيرمطيوع ب، السيرة الشاعر و العلامة محمد فال بن البناني "كمي جوغيرمطيوع به الماتين البناني "الماتية الاعلام مفحد البابطين، جلد ١٨ صفح ١٣٦٢ تا٢٣٢

۵۳۸ ..... شخ عبدالعزیز غماری نے اپنے حالات پر کماب تعریف المؤتسی باحوال نفسی کسی، جوغیر مطبوع ہے، جب کران کے سلسلہ روایت واسانید پر قاہرہ کے شخ محمود معید معروح شافعی نے مستقل کماب فتح العزیز فی اسانید السید عبد العزیز کسی، عبد العزیز کسی محمود عبد العزیز کسی المشرفة اسمانید السید عبد العزیز کسی محمود میں العرب العلام، حور مشرف میں معروم المحمد میں معروم میں میں میں میں معروم میں میں میں معروم میں معروم میں میں معرو

جلد سع مقد ١٦٥٥ / ٢٣٢ / المسلمون مثماره ٢٥ رثوم ر ١٩٩٥ و يصفحه ١٦ المسلمون مثمارة محمد المسلمون مثمارة المسلمون من مناول المسونة ، ١٩٥٥ من مناول المسونة ، ١٩٥٠ من مناول المسونة ، ١٩٥٠ من مناول المسونة ،

صفحه ۱۹۹۷ مناوی میر عادی میر عالات انهام الاعلام محد ۱۱۱۱ الاسوام المسرقه معجد الاعلام معجد الاباطین مجلد ۱۱ مفحد الاوسط مثاره ۱۲ معجد البابطین مجلد ۱۱ مفحد ۱۲ معجد البابطین مجلد ۱۱ مفحد ۱۲ معجد البابطین مجلد ۱۲ معجد البابطین محدد ۱۹۹۷ معجد البابطین محدد ۱۲ معجد البابطین محدد ۱۲ معجد البابطین محدد ۱۹۹۷ معجد البابطین محدد ۱۲ معدد ۱۲ م

٥٨٥ ..... وْ اكْرُشْخْ حَسِ تَرْيبِ الله كَ مُخْفَر حالات : السبحة مشروعيتها ادلتها ك

آخرى صفحه يرددن إلى-

om ..... في محرين على مبتى كم حالات تتمة الاعلام ،جلدا مفيدا ا

٥٣٢ ..... يَضْخُ عبدالقادر سفاف كحالات الاسواس المشرفة بصفح ااستاسا

عهد على الأعلام؛ الاسوام المشرفة بمفح ١٥٠ ٢٥٠ ويل الاعلام، على الاعلام، على الاعلام،

٥٣٣ من شيخ رحالي قاروقي كحالات الاسواس المشرفة مفحدا ٣٢٢ ٣٢٢ تتمة الاعلام، علام،

٥٣٥ .....دليل المؤلفات، صفيه ١٥

٥٢٨ .....التامل في حقيقة التوسل، حاشير القرام ١٢٣١ تا١٢١

www.fizdqi.net.....arq

• ٥٥ ..... وْ اكْتُرْشِيْ يُوسِفْ قَرْضَاوِي آج كَ كُرِبِ وَنِيا كِمَشْبِورِعَالَمُ وَمُقَكَّر بِين \_مصرك باشتده اورآ عاز میں اخوان المسلمون سے وابسة رہے، پھر ملے كل و مدى اجتهاد ہوئے۔ تقریباً چالیس برس سے قطر کے دارالحکومت دوجہ میں مقیم اور یونی ورشی میں شعبه علوم اسلامید کے صدر ہیں۔ شہر کی اہم مجد میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، جے قطر شلی ویژن بالعموم براہ راست تشرکرتا ہے۔قطریس تعلیمی خدمات کے باعث حكام وعوام كے بال جمايال مقام حاصل ب\_خطيب وتجدد پيندملغ، تقارب بین المذاہب الاسلامیداور مكالمہ بین الاویان كے دائى، عالم اسلامی كو ور پیش مسائل میں فعال اور ارض فلسطین کی آزادی کے لیے ہوئے والے فدائی حلول کے مؤید ہیں، جس باعث بور فی وامریکی ذرائع ابلاغ میں تقید و چرچا رہتا ہے۔ ان دنوں الجزرية چينل پر ہر اتوار كى شام ايك گفتنه كا پروگرام "الشريعة و الحياة" تام اتاج، حس مل بالعوم في قرضاوي واحدمهمان و مقرر موت بي علاء اسلام كى عالمي تنظيم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" جس كا تاسيسي اجلاس ۵ ارجولا في ٢٠٠٧ و كولندن مين اور پيم صدر وفتر قايره شي بنا، جس كى افتتاحى تقريب ١٧١٧ يريل ٢٠٠١ م كومنعقد جوئى ، ۋاكٹر شخ قرضاوى اس كے صدر اورمصرے بی ڈاکٹر محملیم مواجز ل سیرٹری، جب کداریان کے شیعہ عالم شیخ محملی سخیری نائب صدر ہیں۔ دوحہ قطر ش شخ قرضاوی کے اعز از و تکریم میں تین روز ہ تقریب ١٣ تا ١١ر جولائي ٢٠٠٧ ء كومنعقد موئي، جس شي متعدد عرب مما لك اور ملا يكشيا و بتدوستان وغيره كالمل علم في شركت كى ،جس كالمل كارروائي" العجزيرة مباشر" چینل نے براہ راست نشر کی۔اس تقریب میں پیش کے گئے مقالات و تاثرات كالى صورت مين زيرطيع بين-

پاک و ہندسمیت متعددمما لک کے دورے کر چکے ہیں۔ عدوۃ العلماء بلکھنؤ سے گہرے روابط ہیں، البندااس کے سابق ناظم اعلیٰ علامہ علی میاں عدوی کے احوال پر شیخ قر ضاوی نے مستقل کتاب کھی اور وہاں کے علامہ جمدا کرم ندوی شیم برطانیے نے شیخ قر ضاوی کی اسانید وسلسلہ روایت پرعر نی کتاب کھی اور بیدونوں عرب دنیا سے شائع ہوتیں۔

اهه ..... واكثر عمر كالل كحالات: الذخائر المحمدية بين المؤيدين ، صفح ١٢٢٣ تا ٢٢٨/٢ المرادة المؤيدين ، صفح ١٢٢٣ تا ٢٢٨/٢

۵۵۲ .... فتاوى اللجنة علدا صفح ١

۳۵۵ .....عدت حجاز بارے علماء دیویندگی رائے وموقف جانے کے لیے بطور مثال ملاحظہ ہوں: حق چار بار، شارہ دیمبر ۱۹۹۳ء، صفح سات ۲۳ مضمون بعنوان "اصلاح مفاجیم کے بارے استفتاء اور جبید علماء کرام کی آراء '، از علامہ عبدالرحمٰن تو نسوی، شارہ فروری ۱۹۹۵ء، صفح ۳۳ تا ۲۲۲، قسط دوم ، بعنوان ' بسلسلہ اصلاح مفاجیم' ، شارہ فروری ۱۹۹۵ء، صفح ۱۹۳۳، قسط دوم ، بعنوان ' بسلسلہ اصلاح مفاجیم' ، از قاضی مظہر حسین چکوالوی ، شارہ جون ۱۹۹۵ء ، صفح ۱۹ تا ۳۳۳، بعنوان ندکور ، از مفتی عبدالتار ملی فی

۵۵۵ .... الدعوة الماره ومرا ١٩٨٧ء مقيكاتا ٢٣٠

٥٥٧ ....الدعوة شاره كي ١٩٨٣ ء صفي ١٦٠

٥٥٤ يحن ايل سنت بصفحه ١٩٨٠١٩٢١١

٥٥٨ ....من عقائد اهل السنة مفحره ، ١٥٥ تا ١٣٩٠ ١٢٩٠ ١٢٩٠

٥٥٩ .... فياح وم مثاره نوبر ١٩٨٤ م مع ١٩٢٥ والحسن الل سنت استي ٥٠٠

٥٧٥.....نورالحبيب، شارهارج ٢٠٠٧ء، صفح ١٥٦١٥

١٧٥ .... فيضال مصطفى بشاره ايريل ١٩٩٠ء مفيه ٢٣ تا ٢٥، بعنوان "آيت قرآنى س محفل ملاد پراسندلال کے رد کاعلی تجزیہ '-

١٢٥.... نعت ، شاره اگست ٢٠٠١ ء ،صفح ١٣٨١

٣٢٥....اردو يُوز ، شاره٢٦ رد كبر٥٠٥ م، صخير

٣٧٥ ..... سعودي عرب كے موجودہ سركاري مفتى اعظم شيخ عبد العزيز نجدى كا تعارف، عاشيه ٢٩٩ ك تحت درج-

٥٢٥ .....حواس مع المالكي صفح ١٩٣١ ١٩٣١

٢٢٥ .....اردو يوز ، شاره ١٨١ رار ١٥ ٢٥٠٧ و ، صفح

٢٧٥ ..... مولا نافضل الرحمن مدنى كے حالات يرالحاج ملك شير زمان قادرى كامضمون ضیائے حرم میں چھیا، پھررضا اکیڈی لا ہورنے ۲ سوسفیات پرمشتل کتاب شاکع کی۔ نيز/اردونيوز، شاره ٣٠٠ جوري ٢٠٠٣ م مفرآخراسيدي ضياء الدين احمد القادسي، /アタサセル・アットタをきでいるいといいといいといいの、アイトの、アタ・アのようのにより

تورالحبيب،شاره فروري ٢٠٠٣ء، صفحه ٢٠١١م ٨٤، شاره اكتوير ٢٠٠٧ء، صفحة ١٨ ٥١٨ ..... حضرت الوعمار وحمر و بن عبد المطلب والتي (وقات ٢٥ / ١٢٥ ء) رسول الله من المالية ك يحبوب بي تي تق مكه مكرمه ش بيدا بوك ، پيمر مدينه منوره جرت كي اورغ وه احديث شہادت یائی۔ای پہاڑے دائن میں مزار مشہور ومعروف ہے۔غروہ بدر میں دولکواری چلائیں۔آپ کے حالات برصاحب مولد شخ جعفر برزنجی میند کی

تحرير كا ترجمه ضياع حرم، شاره ستبر ١٩٩١ء، صفحه ٥٥ تا ٥٠ ير چيا، جے بعد ازال

ادارہ مسعود بیراچی نے کتابی صورت میں شاکع کیا۔

9 \ 0 .....الذخائر المحمدية بين المؤيدين يتقريظ

· ١٠٤٤ = ١٥٤ عيد، ياره ٢٠ بيورة الفجر، آيت ١١٤٥

اعه ..... ضياء القرآن ، جلده ، صفحه ٢٥ تا ٢١٥

٢٥٥ .... مسئلة ميلا واسلام كي نظر مين صفح ١١٨٣ تا١١٨

٣٢٠٠٠٠٠٤ كاظ عُمَّاره ١٨ داكور٥٠٥ و،صفح ٢٣

۵۷۳ میل کتب فکرے مراد سواد اعظم اہل سنت وجماعت ،نجدی کمتب فکرے وہا ہیہ اور احسانی کمتب فکرے وہا ہیہ اور احسانی کمتب فکر سے مراد ملک کے مشرقی صوبہ کے علاقہ احساء وقطیف میں موجود شیعہ آبادی ہے۔

٢ ١٥ .... اعلى حفرت، شاره ماري ٥٠٠٥ء ، صفحه ١٠١٩

عده....معارف رضاء شاره وتمير ٢٠٠١م، صفح ٢٣

٨٥٥....منهاج القرآن، شاره ديمبر٧٠٠٠، صغيه٥٧ تا٢٧

9 ١٥٥ .... نورالحبيب، شاره وتمبر ٢٥٥ مع عنصفي تاك

多多多多

فهرست مآخذ و مراجع

# فهرست ماخذ ومراجع

#### قرآن کیم عربی کتب ، غیر مطبوعه

ا ..... ترجمة الشيخ عبد القادى بن توفيق الشلبى، يَخْ حسين بن مُعلَى شكرى، كم وزشده و .... الشيخ محمد نوس الله البصير فوسى، حياته و مؤلفاته، حافظ عبد المجيد، مقالد برائد اليم قل، بنجاب يونى ورشى، ١٩٩٤ء، مُطوط كاعكس

الثالث عشر الديرام في تذييل نظم الديرام في تراجم علماء مكة من القرن الثالث عشر الشيخ عبدالله بن محمقازي مندي مي مخطوط بخط مصنف كاعلس

النوس و الزهر في تراجع افاضل مكة من القرن العاشر النوس و الزهر في تراجع افاضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر ، اختصار وتر تيب الشيخ عبدالله بن محمد عازى بندى في مخطوط بخطم تب كاعكس

#### عربی کتب ، مطبوعه

. ....انمة المسجد الحرام و مؤذنوة في العهد السعودي، في عيداللسعيرز برائي،

طبع اوّل ١٩١٨ ه/ ١٩٩٩ء مطالع بهادر ، مكرمه

٢ --- اتهام الاعلام ذيل لكتاب الاعلام لخير الدين الزس كلي الشيخ محمد باض مالح ودُاكِرْ مُزارا بإظه طبع اوّل ، ١٩٩٩ء وارصاور ، يروت

ك المنام النصيحة لمديد العقيدة الصحيحة ، وُاكثر شَخْ عَين بن عبدالله ما نع حميرى ، من الماضح ميرى ، من الماضح ميرى ، من الماحت درج نبيس ، محكمه اوقاف ، دي من

۸ .....ان های الریاض فی اخبار عیاض، شخ شهاب الدین احمد بن محمد مقری تنمسانی، مختص شخ مصطفی سقاه شیخ ایرا بیم اییاری، شخ عبد الحفیظ هملی بیخ سعید احمد اعراب، شخ محمد بن تادیت، و اکثر شخ عبد السلام براس، طبع ۱۹۸۰ه/۱۹۸۰ و مطبع فضاله مراکش مسئل الآیات البینات لها فی اساطیر القینی من الضلال و الخرافات، و اکثر شخ عمر عبد الله کال طبع ۱۳۱۵ می اساطیر القینی من الضلال و الخرافات، و اکثر شخ عمر عبد الله کال طبع ۱۳ ل ۱۳۱۰ می ۱۳۱۸ می ۱۹۹۷ می مکتبد التراث الاسلامی ، قابر ه

۱۰۰۰۰۰۱ الاحتفال بالمولد النبوی بین المؤیدین و المعام ضین مناقشات و مردود،
شخ سیدالی انحنین عبدالله حنی باشی طبح اقل، ۱۹۹۲ه ۱۹۹۲ه مطبح وناشر کانام درج نبیل ۱۱۰۰۰۰۰ الانهود فی الف عام ، و اکثر احمد محد توف طبع ۲۰۰۰ اله ۱۹۸۲ و ، چامعداز چر، قاجر ۱۱۰۰۰۰۰ الاسواس المشرفة علی مشیخة و اسانید صاحبی شیخ مکة المشرفة ، شخ سید نبیل بن باشم باعلوی عمری ، طبح اقل ۲۲۲۱ ه / ۵۰۰۵ و ، مصنف فی مد مرمد مشاکع کی ، تین جلد ، دوسری و تیسری جلد کنام یه جی ، اتحاف السعشیرة بوصل شاکع کی ، تین جلد ، دوسری و تیسری جلد کنام یه جی ، اتحاف السعشیرة بوصل اسانید شیخ مکة بالکتب الشهیرة ، المحفوظ المروی من اسانید محمد الحسن بن علوی

۱۳ .....الاعلام، قياموس تسواجم لاشهس السرجال و النساء من العسوب و السستعسرين و السستشرقيين، في خير الدين محودز ركل طبع ششم ١٩٨٢ء، داس العلم للملايين، بيروت

١١٠٠٠ اعلام الحجائن في القرن الوابع عشو للهجرة الشيخ محمطي مغربي اجلدا المبع دوم، ١٩٩٥ مل ١٩٩١م مطابع دارالعلم جده، جلدا، طبع دوم، ١٣١٥ م/ ١٩٩١م، مطابع

دارالبلاد، جده، جلد المبلع اقال، ۱۳۱۰ه/ ۱۹۹۰، مطبع مدنی قابره، جلد المبلع اقال، ۱۹۹۰ مطبع اقال، ۱۳۱۰ هـ مطبع اقال، ۱۳۱۰ هـ ۱۳۱۰ هـ مطالع دارالبلاد، جده

- ۱۵---- اعلام المكيين من القرن التاسع الى القرن الرابع عشر الهجرى، شيخ عبدالله بمن عبدالرحل معلمي طبع اقل ۱۳۱۱ه/ ۱۵-۲۰۰۰ و الفرقان اسلا مك برشي فاؤند يشن الندن عبدالرحل معلمي طبع اقل ۱۳۱۱ه/ ۱۳۱۰ مراس النبوة ، شيخ الس يعقوب كتى ، جلدا ، طبع اقل ۱۳۱۰ اله/ ۱۹۹۳ و معالم المرابط و ارالبلاو، جده
- کا ....اعلام النبیل بما فی شرح الجزائری من التلبیس و التضلیل، شیخ راشد بن ایرامیم مریخی طبع اوّل ۴۰ ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ و
- ۱۸ .....الاعمال الكاملة لشاعر الاسلام محمد اقبال، كليات اقبال كااردوت رجمه اذردًا كثر سيد مازم محفوظ على اقل ١٣٢٦ م ١٥٠٥ عنداس الآفاق العربية ، قامره
- 19.....امداد الفتاح باسانيد و مرويات الشيخ عبد الفتاح، يَشْحُ محر بن عبدالله الرشيد، طبع ادّل ما ما مثانيد، طبع ادّل ۱۹۹۰ مرايات الشيام شاقعي ، رياض
- ۲۰ .....امسراء 8 فسى الطلال، ۋاكٹر محمده يمانى، طبع اوّل، ۱۱۱۱ اھ/1990ء، مطبع وناشركا نام درج نہيں۔
- ٣١ .....اهل الحجان بعبقهم التاريخي، شخ حسن بن عبد الحي قزاز على الله ١٨١٥ ه/ ١٨١١ ه/ ١٩٩١ م ١٩١١ م ١٩٩١ م
- ۲۲ ..... بحر الحقائق و لب الرقائق، و الرقائق، و الرقائق، و المرشيخ عبد الحميد كندح صيادى رفاعى طبع اوّل، ١٣٢٧ه/ ٢٠٠٧ مراك الالباب، ومشق
- ۲۳ .....البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع، وْاكْرْشْخْ عَيْسَىٰ بن عبدالله ما لع حميرى، طبع اوّل ۲۲۰۰۱ هـ/۱۰۰۱ء، دارقر طبه، بيروت
- ۲۳ .....البردة، شرحاً و اعراباً و بلاغة ، لطلاب المعاهد و الجامعات، شخ محمد يكي طوء طبع سوم، ۱۳۲۱ه/۵۰۰ و عداس البيروتي، ومثق
- ٢٥ .....ب\_ردة البوصيري بالمغرب و الاندلس خلال القرنين الثامن و التاسع

الهجريين، آثامها العلمية و شروحها الادبية، و اكثر في معيداين احرش، طبع اوّل، ۱۹۱۹ه/ ۱۹۹۸ء، وزارت اوقاف، مراكش

۲۷ ..... بسردة السهايج علام شرف الدين محد بن سعيد يوميري طبع ١٣١٨ ه/ ١٩٩٧ء، حزب القادرية علا مور

٢٤ .... البشاسة في اعمال الحج و العمرة و الزياسة ، في راشد بن ايراجيم مريخي، طبع ١٠٠٠ اله ١٩٤١م مطبع كانام درج نبيل \_

۲۸ ..... بسقیع الغسر قدره و اکثر شیخ محمد اتو رصد لقی وانجینئر حاتم عمرطه طبع اوّل ۱۳۲۴ اه/ ۲۰۰۴ ء ، مکتبه ملی ، مدینه منوره

۳۰ .....البوصيرى، شاعر المدائح النبوية و مرأة عصرة ، و اكرم على الهار ، و اقل الم المع اقل، ٢٠٩ م مكتب كنوش المعرفة جده

الم .....البوصيرى العادح الاعظم للرسول مَوْلِلَهُم مَثْنَ عَبِدالعال حامصى عليم ١٩٧٨ء، دار المعارف، قامره

۳۲ .....البوصيرى مادح الرسول الاعظم التيكيم، في عبدالعال جمامصى الميع ووم، ١٣١٠ هـ/١٩٩١ م، مكتبة الهداية، بيروت

سهم....البیان و التعریف فی ذکری المولد النبوی الشریف، شیخ سید محدین علوی مالکی، طبع اقل، ۱۹۹۵ مطبع و ناشر کانام درج نبیس.

۳۳ .....التأمل في حقيقة التوسل، وُ اكثر فيخ عيني بن عبدالله ما نع حميري طبع اوّل، ٢٣٢ هـ/١٠٥١ ما ١٥٠١ ما وارقر طبه، بيروت

۳۵ ..... التأمين بالدعاء و اكثر هم عبده يمانى ، طبح اوّل ، ۱۳۱۳ هـ/۱۹۹۳ء و القبلة ، جده . ۳۷ .... تتمة الاعلام ليليزس كيلي ، شيخ محد خير رمضان يوسف ، طبع اوّل ، ۱۳۱۸ هـ/ ۱۹۹۸ء و ارائن حزم ، بيروت ، ۳۷ ..... تجديد الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاة الانهمري، واكثر حافظ محمد الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاة الانهمري، والمراسلام قابره

٣٨ .....التحذيد من الاغترام بها جاء في كتاب الحوام، في عبدالحي عمروى و في عبدالحي عمروى و في عبدالكريم مراد بطيع اول ٢٠٠٠ مراد باط

٣٩ .....التحذير من الاغترام بما جاء في كتاب الحوام، في عبرالحي عمروى و في عبرالحي عمروى و في عبرالكريم مراد وطبع دوم ١٩٩٢ م ١٩٩٢ و مطبع النجاح الجديدة دام البيضاء

٣١ .....التحذيد من المجانفة بالتكفير، واكثر شيخ عمر بن عبدالله كال طبع ٣٠٠٠، وارغر يب، قامره

٣٢ ..... تسهيل الطوقات في لنظير مثن الوس قات، شيخ شرف الدين يجي بن لورالدين موى عريطي ،شرح تعليق واكثر شيخ عرعبد الله كامل طبع ١٣٢٥ هـ/٢٠٠٧ء، بيسان للنشو، بيروت

سهم ..... تشنيف الاستماع بشيوخ الاجانهة و السماع ، في محمود معيد ممروح ، طبع اوّل ، غالبًا مهما ه ، دار الشباب للطباعة ، قابره

۳۳ .....التصوف في ميزان البحث و التحقيق، في عبدالقادر بن حبيب الله سندى، في عبدالقادر بن حبيب الله سندى، فيع أوّل، ١٩٩٠ه/ ١٩٩٠ مكتبدا بن قيم، مدينه منوره

۳۵ ..... التعریف بالقاضی عیاض، شیخ افی عبدالله محدین قاضی عیاض جمین و اکثر محدین شریفه ، طبع دوم ، ۱۳۰۲ هے/۱۹۸۲ء ، وزارت اوقاف ، مراکش

٣٧ .....الامنام الحافظ جلال الدين السيوطي مُعْلَمَةُ العلوم الاسلامية، مُثُمُّ ايادِ خالدطياع، طبع اوّل، ١٣١٤ م/ ١٩٩٧ء، داس القلم، ومثق

الامام الحافظ جلال الدين السيوطى و جهودة في الحديث و علومه، و المرادث و علومه، و المراد المر

| colonorora con        | u = 1 6/A                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ن الشفيع ، وْ اكْرْ شِي عَينْ بِن عَبِدالله ما نُع حيرى ، | ١١٨ سبحمانة الربيع في مول |
| Company of the                                            | h                         |
|                                                           | طيح ١٩٣٣ ها داس الفقيه وي |
|                                                           | Character Commence        |

- ٣٩ .....الجواهر الحسان في تراجع الفضلاء و الاعيان من اساتدة و خلان، من اساتدة و خلان، من المعلى المعلى من المعلى الم
- ۵ .....الجواهر الغالبة من الاسانيد العالبة يمولانا محمر عبدالكيم شرف قاوري، طي دوم، ١٢٢٢ مراف قاوري، طي دوم،
- ١٥ .....السجوهر المنظم في نهيائه القبر المكرم، في احمد بن محر بن جريبتي في المسال المعاوى بيروت المحقق في تصي محمد أول الما الما الما وي بيروت
- ۵۲ .....جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبوس ية، واكثر شمس الدين الجنائي، و المعلم الاين الجنائي، و المعلم الاين المجاورية المرابع المعلم المعلم
- هجرى، ما الاغوات، صورة ادبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجرى، والمرابع عشر الهجرى، والمرابع عاصم حمدان على حمدان المحمد المرابع الله المرابع المرا
- ٣٥٠٠٠٠٠ المناخة، صورة أدبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجرى، واكثر عاصم حدان على حدان طبع اوّل ١٣١٣ هـ/١٩٩٣ عندار القبلة، جده
- ۵۵ ..... حاشیة ابن عابدین مرد المعتار علی الدس المعناس فیخ محداین بن عمر ابن علی الدس المعناس فیخ محداین بن عمر ابن عابدین و النران مین متعددایل علم نے محتیق انجام دی مجلد ۱۱ مطبع اوّل ۲۰۰۵ و مدار الثقافة و التراث ، دمشق
- ٧٥.....ابن حجر الهيتمي المكي و جهودة في الكتابة التأمرينخية، وْاكْرْلْمْ إِء بنت الحرعبدالله الله المعرفة المام الم ١٩٩٨ عن محتبة الغد، جيزة معر
- ١٥٠٠٠٠٠١ الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية، واكثر ابو برع في المعلى في جهارم، 1900ء، دار العلم للملايين، ميروث
- ٥٨ .....حسن المقصد في عمل المولد، علامه جلال الدين عبد الرحلن بن ابو برسيوطي،

تحقیق شیخ مصطفی عبدالقاورعطاء بلیج اقل ۱۳۰۵ اه/۱۹۸۵ء داس الکتب العلمیة ایروت ۵۹ .....الحکم العطائیة اشخ احمدین عطاء الله اسکندری بلیج ۱۳۸۳ ه/۱۹۲۳ء، تاشر شیخ ابراتیم میعقولی وشیخ محمد عبد المحسن حداد، وشش وحلب

الا ....حواس مع المالكي، شيخ عبدالله بن سليمان منع طبع سوم به مه اه/١٩٨٣ء، وأرالا فأء، رياض

۲۲ ....حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، و اكثر شيخ سيدمحم بن علوى ما كلى بطبع اوّل، ٢٢ .... حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، و اكثر شيخ سيدمحم بن علوى ما كلى بطبع اوّل،

۱۳ .....حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وُ اكثر شَحْ سير محد بن علوى ماكى، طبع دوم، ۱۲۱ هـ/ ۱۹۹۵ء، المخاريبلي كيشنز ، كراچى

١٣٠٠ ....حول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وْاكْرْ شَيْخْ سيدهم بن علوى ماكلى، طبع وجم، ١٣١٨ ه/ ١٩٩٤ء واس الجوامع الكلم، قايره

۲۵ .... حسياة الاصامر جسلال السدين السيوطى، يم محمود على الح اقل، ۱۳۱۸ اص/

٧٢ ....دفاع عن الرسول مُنْ الله و الصحابة عما جاء من افتراء ات صاحب شد و الربابة ، و الربابة ، و الربابة ، و الكتبي، قامره

٧٤ .....دفع الافتئات بجوان الجلوس للتعزية و القراءة للاموات، و الكرشي من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

۱۹۸ ---- دلائل السنخيرات و شوائ الانسوائ في ذكر الصلاة على النبي السنختان من في المنطق على النبي السنختان من في المنطق ا

٢٩ .....دليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٣٠٥ و- ١٩٠٥ و، ١٩٠٠ و٠٠٠ ام، وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠٠ م. ام. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية • • ١٢٠ م. وليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية المؤلفات المؤ

فيخ محر خررمضان يوسف طبع اوّل ١٣١٣ ١٥/١٩٩٣ء واس الفيصل ، رياض

- ك .....الداليل المفهرس لالفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف، واكثر حسين محرفتي شافعي طبع دوم ١٣٢٢ هـ/٢٠٠٢ و، وارالسلام ، قامره
- اك .....الذخائر المحمدية بين المؤيدين و المعام ضين على ضوء الكتاب و السنة و اقوال علماء الامة ، و اكر شيخ عرعبدالله كامل طبح اوّل ١٣٢٥ هـ/ ٢٠٠٥ ء، دام المصطفى للنشر ، شركانام مركوريس
- ۱۵۰۰۰۰۰۰ دیل الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، شخ اجمعلاونه، جلدا الحج اوّل ۱۹۸۸ اله/۱۹۹۸ اله/۱۹۹۸ ملام، جلدا المح اوّل ۱۳۲۰ اله/۱۳۴۲ اله/۱۳۰۲ مرام ۱۹۹۸ و ۱۳۲۰ اله/۱۳۰۲ اله/۱۳۰۱ مرام المعناس المعناسة، جده المحد المعناس من مكة المعكرمة من المعكرمة من المعكرمة من المعكرمة من مكة المعكرمة من المعكرمة المع
- ٧٧ ---- السرحمة السمهداة مسحمد المُعَلِيَّةُم مَنَّ الأزَبِرَدُّ المَرْجِمَرَ سيدطنطاوى، طبع ١٣١٩ هم ١٩٩٨ ماه نامه الانهد ، قابره
- ۵ ک .....الرد على الكاتب المفتون، يَحْ حمود بن عبداللدتو يجرى طبع اقل ٤٠٠١ه/١٩٨٧ء، داس اللواء، رياض
- ۷۷ .... الدو القوی بیخ حمود بن عبدالله تو یجری طبع اقل ۱۳۰۳ اه/۱۹۸۳ و دام اللواه ، ریاض که .... الدو المحکم المهنیع عللی منکرات و شبهات ابن منیع ، و اکثر شخ سید بوسف بن باشم رفاعی طبع اقل ۴۰٬۰۰۱ ه/۱۹۸۳ و ، کویت
- ٨ ٨ .....الرَّدُود، فَيْخُ بَكرين عبد الله الوزيد بلغ اوّل ١٣١٣ ما دار العاصمة ، رياض
- 9 کسسس دود و شبهات فی اربع سائل مهده ، شخ اسمعیل عثمان زین، شخ محرمسعود زلینی ، واکثر شیخ عیسی بن عبدالله مانع حمیری طبع اوّل ۱۳۲۲ه ای ۱۳۰۱، محکمه اوقاف شعبها فمآء، دیگ
- ٨ ..... مسائل في حكم الاحتفال بالمول النبوى، في عبدالعزيز عبداللدين بازوغيره

سات علماء كفآوى ورسائل وكتب كالمجموع الحل ١٣١٩ هـ ١٩٩٨ و ١٩٩٨ و ١٩٩٨ و المرابان آء، د باض ١٨٠٠٠٠٠ من كلام خير البرية ١٨٠٠٠٠٠ من كلام خير البرية لطلاب المدرسة الصولتية ، شيخ عبد الله بن معيد لحجى مهاجر كل كن تاليف كن شرح ، المثلاب المدرسة الصولتية ، شيخ عبد الله بن معيد لحجى مهاجر كل كن تاليف كن شرح ، المثن عبد المرابيم كياني طبح اقل ١٣٢٨ هـ ١٠٠٠ و ، ١٠٠١ و المرابيم كياني طبح اقل ١٣٢٨ هـ ١٠٠٠ و ، ١٠٠١ و دار النكتب العلمية ، بيروت

۸۲ ..... مرياض سمط الدى من اخباس مولد سيد البشر ، شيخ سيوعلى بن محرص علوى،
من اشاعت درج نبيس، غالبا ۱۳۹۵ هـ/ ۱۹۵۵ و مرتب و ناثر شيخ راشد بن ابرا بيم مريخى ، بحرين مسلم مسلم السنوية بين الشرعية و البدعية ، و اكثر شيخ سيد محرب علوى ماكى ، طبع اوّل ، ١٣٥ اه ، مطبع و ناشر كانام درج نبيس \_

۸۴ .....الزیاسة النبویة بین الشرعیة و البدعیة ،مع اضافات ، و اکثر شیخ سیدمحدین علوی ماکلی ،طبع ۱۳۲۳ مراس ۱۰۰۰ مرد دارهمارهمان ، اردن

۸۵ .....السبحة مشروعيتها ادلتها، واكثر شيخ حسن بن فاتح بن قريب الله سنداشاعت درج تبيل، داس الجيل، بيروت

۸۷ .....سَدَاد الدَّينُ و سِدَاد الدين في اثبات النجاة و الدى جات للوالدين، شخ سيد محد بن عبد الرسول برزنجي جمقيق شخ سيدعباس احرصقر سيني وشخ حسين محرطي شكري، طبع دوم، ١٣٢٧ه/ ٢٠٠٧ء داس الكتب العلمية ، بيروت

۸۸ ....سل النصال للنضال بالاشياخ و اهل الكمال، فهرس الشيوخ، شخ عبداللام تن عبدالقادرائن موده الميع اوّل ، ١٣١٥ م ١٩٩٤ م، وارالغرب الاسلام، بيروت ۸۸ ....سير و تراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة، شخ عم عبدالجار،

طبع سوم ١٣٠٠ مر ١٩٨٢ و، مكتيدتها مد، جده

۸۹ .... السير و المساعى فى احزاب و اوساد الغوث الكبير الرفاعى، يُحُ سيد الراجيم بن مُحرراوى رفاكى ، الراجيم بن مُحرراوى رفاكى ، ترتيب جديد واضافات شُخ سيد يوسف بن باشم رفاكى ، طبع ۲۲۲۲ هـ/۲۰۰۱ ما ۱۳۲۲ ما داس التقوى ، وشق

- 90..... شخصيات ماندة من الاحساء، شيخ معاذ بن عيد الله المبارك ، طبع اوّل، ١٩٠٠ هـ الدام الوطنية الجديدة ، الخمر
- : مستخصيات ساندة من بلادى، في معادين عبدالله المبارك على الدام 1999ء، الدام الوطنية الجديدة، الخمر
- ۹۲ ..... شخصیات و افکاس، وس الل قلم شیخ مجد کی وغیره کے مضامین کا مجموعہ طبع اوّل، ۱۳۲۵ مرام ۲۰۰۴ مرکز الرایة، ومثل وجده
- ۹۴.....الشعر الحجائرى في القرن الحادي عشر الهجرى، و اكثر عائض بن بنيه رواوى، طبح دوم ،۱۳۳ ه/۱۹۹۲ء، مطالح الشريف، رياض
- 90.....شفاء الفواد بيزيارة خير العباد، وُاكثر شيخ سيد تحدين علوى ماكى مليع اوّل، ١١٣١١ م/١٩٩١ء، وزارت اوقاف، متحده عرب امارات
- 97 ..... صفحات مشرقة من حياة الامام السيد الشريف علوى بن عباس السيد الشريف علوى بن عباس المسالكي طبع اوّل ١٣٢٣ اه/ المسالكي المبع اوّل ١٣٢٣ اه/ ١٠٥٣ منطع سفير، رياض
- 4 ..... صفحات من حياة الامام شيخ الاسلام الشيخ عبدالله سراج الدين الحسيني، والمرات الدين الحسيني، والمرات الدين عتر علي وم ١٣٢٥ م ١٣٠٠ عنداس الرؤية، ومثق
- ۹۸ .....الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات و الاسانيد، في سير محرب علوى ماكي، طبع دوم، عاليًا ۱۳۱۲ ه/ ۱۹۹۱ء، مطابع الصفاء مكرمه
- 99.....الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تأسيخها و نشاطها، يَثَخُ صلاح الدين موَيد عَقى طبع ٢٠٠٦ داس البراق، بيروت
- •• ا .... طريق المساكين اللي موضاة مرب العالمين، و اكثر في عمر عبد التسكافي، طبع ١٣٢٣ ه/٢٠٠٢ و، وارغريب، قام وه

۱۰۱ ....طيبة و ذكر يات الاحبة، في المداين صالح مرشد، جلدا على وم ١٨١٠ اه/

۱۰۲ ....عاشوساء بيس السنة و الابتساع، شخ عبداللدفراج شريف، طبع اوّل، ١٠٢ه هم ١٣٢٥ مريف، طبع اوّل، ١٣٢٥ مردت

م ١٠٠٠ الله كنون، سبعون عاماً من الجهاد المتواصل في خدمة الاسلام و العروبة و مهد شبهات الحاقدين والدققة،عدنان الخطيب بطبع ١٣١٢هم الم

۱۰۵ .....العَرفَ الوَردى في ترجمة و مشيخة الشيخ وصفى المسكّى، في محمر بن الوكرباذيب، طبع اوّل ۱۳۲۱ه/۵۰۰۵، دارالقّ ، عمان ، ارون

۱۰۷ ..... العقود اللؤ لؤية بالاسانيين العلوية ، شيخ سير محمد بن علوى ما لكى بطبع دوم، سنداشاعت وطبع وناشركانام درج نبيل -

١٠٥ ....علامة قطر الشيخ عبد الله بن ابراهيم الانصابى، حياته العلمية و جهودة الد عوية ، في عرضانى تا يى عنار على الله بن ابراهيم الا ١٠٠١مر كز شباب برن ان ، دوحر ، قطر

۱۰۸ .....العلماء و الادباء الوسماقون في الحجان في القرن الرابع عشر الهجرى، والمدين المرابع عشر الهجرى، والمرشخ عبد الوباب بن ابراجيم الوسليمان، طبع اوّل، ۱۳۲۳ هـ/۲۰۰۲ء، طاكف اد في كلب، طاكف

9-ا ....علموا اولاد كو ذكر الله، واكثر محموم مانى طبع اوّل ٢٨ اه ١٠٠٥، هم ١٠٠٥، شركة دار القبلة للثقافة الاسلامية جده

۱۱۰۰۰۰۱ الامام على القامرى و اثرة في علم الحديث، في خليل ايرابيم قو طائي، طبع اوّل، ١٠٠٠ ملام ١٣٠٨ م ١٣٠٨ م ١٩٨٤ عنداس البشائر الاسلامية، بيروت

- ااا ..... السعمدة في شرح البردة ،علامه في احمد بن محرين تجريبتي ، تحقيق في بسام محمد بارود، طبع اق ل ١٣٢٠ هر ١٠٠٠ و ، داس الفقيد ، دئ
- ۱۱۲ ....عددة المكى بين المؤيدين و المعام ضين، يَثْخ عبد الله قراح شريف بطيع اوّل، ١٣٠٥ هـ/٢٠٠٠ ء ، بيسان للنشر ، بيروت
- ساا .....ابو الفضل القاضى عياض السبتى، ثبت ببليو جرافى، وُاكرُ شَخْ حسن وراكلى، طبع ١٩٩٠ء، داس الغرب الاسلامى في بيروت
- ۱۱۱۰۰۰۰۰ القاضى عياض و جهوده في علمه الحديث، و اكثر شيخ بشرعلى حمر آبي على اوّل، ۱۳۱۸ مرا ۱۹۹۷ م، داراين حزم، پيروت
- 110.....الغلو و اثرة في الاس هاب و افساد المجتمع، دُاكثر شيخ سيد محد بن علوي مالكي، سن اشاعت ومطبع وناشر كانام درج نبيل \_
- ۱۱۱ .... فتأوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء يحم وترتيب شخ احمد بن عيد الرزاق دوليش، جلدا طبع اوّل ، ااسما هه دارالا فآء، رياض
- كاا ..... فوات الاعلام مع الاستدى اكات و الاسهام في اتمام الاعلام ، شيخ عبد العريز المدرقاعي ، من الله المرام المرام مع الاستدى المرام في المرام الم
- ۱۱۸.....فواصل ثقافیة ، کتب و تعریفات ، شیخ عبدالله زنجیر طبع اوّل ۱۳۲۲هم ۲۰۰۵ء، مرکز الرایة، ومثق وجده
- 119 ..... فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون، في عبدالصدعقاب، طبع ١١١٥ هم ١١١١ مراكش
- ۱۲۰ .....القب الله العسراقية الشيخ سيديونس بن ايراجيم سامرائي الميع اوّل ١٩٨٩ء، مكتبة الشرق الجديد الغداد
- ۱۲۱ .....القبائل و البيوتات الهاشمية في العراق، في سيديوس بن ابراجيم سامرائي، طبع اوّل ، ۱۲۲هم ۱۲۰ و ۱۷۰ ما الداس العربية للموسوعات، بيروت
- ١٢٢ .....القول المبين في بيان علو مقام خاتم النبيين ولله المرشخ عسى بن عبوالله

بن ما نع تميرى بن اشاعت درج نبيل ۱۳۱۳ ه كه بعد شائع بهونى بمكر اوقاف، دئ 
۱۲۳ سن كتب في اعتاق الائمة السر ائيليات حول مول الرسول المثالية المعامن المرسول المثالية المعامن المرسول المثالية المعامن المراكاج المعامن المراكاج المعامن المراكاج المعامن المراكاج المعامن المعا

۱۲۵ .....الامام ابن كثير و اثرة في علم الحديث برواية و ديماية مع ديماسة منهجية تطبيقية على تفسير القرآن العظيم ، واكثر عدنان بن محمد بن عبدالله آل هلش طبع اوّل ۱۳۲۵ م/٥٠٠٠ م، داس النفائس ، ممان ، اردن

۱۲۷ ..... كشف الافتراء ات في مسألة التنبيهات حول صفوة التفاسير، يوفيسر فيخ محمل صابوني عليج اوّل، ٩ م١٥ م ١٩٨٨ء وامر الصابوني، شركانام درج نبيل \_

١٢٤ ..... كفى تفريقًا للامة بأسم السَّلف، مناقشة علمية لكتاب الدكتوس سفر الحوالي، نقد منهج الاشاعرة في العقيدة ، و اكثر شُخ عرعبدالله كال طبح اول ١٣٢٣ اه/ استحد منهج الاشاعرة في العقيدة ، و اكثر شخ عرعبدالله كالل علي الاشاعرة في العقيدة ، و اكثر شخ عرعبدالله كالله علي المنسوء شركاتام ورج ثبيل -

۱۲۸ ..... كلمة هادئة في بيان خطاء التقسيم الثلاثي للتوحيد، وُ اكثر في عمر عبدالله كالل، المعالم الله على الله المعالم المعالم

۱۲۹ ..... كمال الامة في صلاح عقيدتها من الوبكر جابرا لجزائري سنداشاعت فدكور الله مكتبة الكليات الانهرية ، قابره

۱۳۰۰ الكنز الثَّرِي في مناقب الجعفري الشِّح سيرعبدالغي بن صالح جعفري، جلداء طبع ۱۳۱۱ م/ ١٩٩٥ء مطالع داس الغد العدبي، قامره

الثقافة الدينية، قابره

ساس المالكي عالم الحجان، شيخ زمير محرجيل كتى عليم الال ١٩٩٣م الم ١٩٩٣ء، مطابع الاهرام، قابره

١٣٧١ .... مباحث في الحديث الشريف ، وْ اكثر شَحْ احد عمر ماشم علي اوّل ، ١٣٢١ هـ/ • ٢٠٠٠ ء ، مكتبد الشروق ، قابره

۱۳۵ .....السهة مطرفون خوارج السعسر، دُاكْرُعَمُ عبدالله كالله طبع اوّل، ۱۳۲۳ ه/۲۰۰۲ ، بيسان للنشر، پيروت

۱۳۷ .....مجلة الاحكام الشرعية ، شخ احمد بن عبدالله قارى بتحقيق و اكثر شخ عبدالو بإب ابرا بهم ابوسليمان وو اكثر شخ محمد ابرا بهيم احمد على طبع اقال ، ۱۰۰۱ هـ/ ۱۹۸۱ء، مكتبة تهامه ، جده ۱۳۷ ..... مجموع فآوي ورسائل ، الا مام السيد علوى المالكي الحسنى ، جمع وترتيب شخ سيدمحمد بن علوى مالكي ، طبع اقال ، ۱۳۱۳ هـ/۱۹۹۲ء ، مطبع و ناشر كانام درج نبيل \_

في راشد بن ابراجيم مريخي ، محرق ، محرين

۱۳۰۰ المختصر من كتاب نشر النوم، و الزهر في تراجع افاضل مكة ، من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر الله عبد الله بن العاشر الى القرن الرابع عشر الله عبد الله بن العاشر الى القرن الرابع عشر الله عشر الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد المعرفة المعلى بن اسدالله كاظمى بعو بالى كلى المعمودي وقرق المعرفة المعرفة

۱۳۱ ..... المدرح النبوى بين الغلو و الانصاف ، و اكثر شيخ سير محد بن علوى ما لكى ، دار، وهدان للطباعة و النشر ، سنه اشاعت ومقام اشاعت مْدُورْبِين \_

۱۳۲ اسمال مدينة المنورة بين الادب و التاريخ ، و الرعاصم حمال على الله الله المعالى المعالى الله الله الله المعالى المدينة المنورة الادبى مدينة متوره

۱۳۳ .....ال مدينة المنوى قلى آثار المؤلفين و الباحثين قديماً و حديثاً، و المراحير الله عبد الرحيم عسيلان علي اقل ، ۱۳۱۸ مراح 1992ء، مصنف نے مدین منورہ سے شائع کی۔

۱۳۳ اسسال مدينة المنوسة في القرن الرابع عشر الهجرى، شيخ احرسعيد بن سلم طبع اوّل، ۱۳۳ هـ/۱۹۹۲ و، وارالمتار، قابره

۱۳۵ .....مصادم التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، يُضْ عبدالسلام عباس وجيه، طبع اوّل ١٣٢٢ هـ/٢٠٠٢ عنمؤسسة الامام خريد بن على الثقافية ، عمان ،ارون

۱۳۷ .....مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في الميقظة و السلام في الميقظة و المتام المي عبدالله محميل شرى من الميقظة و المتام المام المي عبدالله محميل شرى من الميقظة و المتام ورج نبيل ، داس المدينة المينوسة للنشر

۱۳۷ .....معجمد الادباء و الكتاب، شخ واؤدالشريان كى سريرى شى متعدد محققين نے تصنيف كى ، جلداول طبع اوّل ، ۱۳۱ هـ/۱۹۹۰ء الدائدة للاعلام المحدودة، رياض

۱۳۸ .....معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التأسع عشر و العشرين، عارسو سے زائد الل علم نے تصنیق عمل میں حصد لیا، طبح اوّل ۱۳۲۹ م ۲۰۰۸ء، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعرى، كويت

۱۳۹ .....معجم ما المف عن مكة، و اكثر عبد العزيز بن راشد سديدى طبع اوّل ۱۳۲۰ اه/

• ۱۵---- معجد مصنفات الحنابلة من وفيات ا ۲۴ ه-۴۲۰ اه، و اكثر عبدالله بن محدطريقي ، طبع اوّل ۲۲۲ اه/ ۱۰۰۱ء، رياض

۱۵۱ .....معجم المطبوعات العربية في شبه القاسة الهندية الباكستانية ، منذ دخول المطبعة اليها حتى عام ١٩٨٠م ، و اكثر احمان على اوّل ، ١٣٢١ه الها ١٠٠٠٠ ء ، مكتبه شاه فهد ، رياض

١٥٢ .....معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية ، واكرعلي جوادطام،

طبع دوم، ۱۸۱۸ ه/ ۱۹۹۷ء، مطالع فرزدق، ریاض

۱۵۳ است معجم المؤم عين السعوديين، فيخ عبدالكريم بن حرفقيل علي اوّل، المستعدد المريم المع الله المع اوّل، الماس المعام المعام مطبع مركز شاه فيصل، رياض

۱۵۳ .....معجد مؤلفی مخطوطات مکتبة الحرم المکی الشریف، شخ عبدالله بن عبدالرحل معلمی طبع اوّل ۱۳۱۱ه/۱۹۹۹ء، مکتبه شاه فهد، ریاض

١٥٥ .....معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، في عمر رضا كالم طبع اوّل، ١٨١٨ ما ١٩٩٣ عنه الرسالة، بيروت

۱۵۵ سسمفاهید یجب ان تصحح، شیخ سید محدین علوی مالکی ، طبع ۲ ۱۳۰۰ مرام ۱۹۸۷ ء، وارالسلام ، لا بور ، کل صفحات ۲۳۸

۱۵۸ ..... مف اهید یجب ان تصحح اشتخ سید محد بن علوی مالکی طبع چهارم ۱۰۱۱ اه/ ۱۹۹۰ و دارت عدل متحده عرب امارات ، ابوظهی ، کل صفحات ۳۳۹

۱۵۹ .....مف هده یدجب ان تصحیح ، شیخ سید محمد بن علوی مالکی ، طبع دہم ، ۱۳۱۵ مرار ا

• ١٦ --- المكتبات الخاصة في مكة المكرمة، وُ اكثر عبد اللطيف بن عبد الله وهيش، طبع اقل، ١٣٠٨ مرام ١٩٨٨ مكتبة النهضة الحديثة، مكم كرمه

۱۲۱ .... الملف الصحفى فضيلة الدكتوس محمد بن علوى المالكى الحسنى، عمر ومرتب كرف والم كانام نيز سنداشاعت ورج نبيس، غالبًا ۱۳۲۷ه/ ۲۰۰۵ ء ك آغازيس شائع بوئى، مكتبدتهامه، جده

۱۶۲----من اعلامه القرن الرابع عشر و الخامس عشر، شخ ابراجیم بن عبدالشهازی، جلدا، طبع اقال،۱۲۱۷ه/199۵ء، دارالشریف، ریاض

١٦٣ .....من تاس يخناء شيخ محرسعيد عامودي طبع سوم ١٥٠١ اه/ ١٩٨١ء واس الاصالة ، رياض

- ۱۲۳ .....من مرجال الشومري في المهلكة العربية السعودية ، منذ العامر ١٢٠٠١ هـ ١٣٢٢ هـ ١٠٠١ من العامر ١٠٠٠ من العامر من المهلكة العربية السعودية ، منذ العامر من المهام المنابع مطابع هلاء رياض
- ۱۲۵ ....من مروادنا التربويين المعاصرين، دُاكْتُرْعبداللهُ محرزيد بطبع اوّل ٢٠٠١ه/
- ۱۲۲ .....من عقائد اهل السنة بمولانا محمور الحكيم شرف قادري طبع اوّل ١٣١٥ اه/ ١٢٢
- ۱۲۷ .....منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق، يخ سيد محد بن علوى ما كلى على دوم ، ۱۳۱۹ ه ، مطبع و ناشر كانام درج نبيل \_
- ۱۲۸ .....المنهج الصوفي في فكر و دعوة سماحة الشيخ احمد كفتاس و، وُاكْرُحُمْرُ لِفَ عدنان صواف ، طبع اوّل ، ۳۲۰ اص/ ۱۹۹۹ء، بيت الحكمة ، ومثق
- ۱۲۹ .....من هدى السنة النبوية، وُاكثر احد عمر ماشم طبع اوّل ، ۱۳۱۸ هـ/ ۱۹۹۸ء، دار الشروق، قاهره
- كا .....موس، د الصفافي محاذاة الشفاء شيخ احمر سكيرج انصاري بخفيق شيخ محمر راضي كنون، سن اشاعت ومطبع وناشر كانام درج نبيس طبع جديد، مراكش
- اكا .....موسوعة التأسيخ الاسلامى و الحضامة الاسلامية لبلاد السند و البنجاب في عهد العرب، واكثر عبداللدين مبشرطراري طبع اوّل ١٣٠٠هم
- ٢ ك السلوسوعة الموجزة أشخ حمان بدرالدين كا تب مجلد الله عاق ل ١٩٧٨ء، مطالع اديب، ومثق
- ۳ کا سسال مهدی و اشراط الساعة ، شخ محملی صابونی ، طبع اوّل ،۱ ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱۳۸۱ م ۱۹۸۱ م ۱
- الماسسنتر القلم في تاريخ مكتبة الحرم، في محمين عبدالله باجوده طبع اوّل،

٢٠٠٢ ١٥/٢٠٠ ء، مكتبه شاه فيد، رياض

۵ کا .....نسحت حدید الباطل و بردة فی ادلة الحق الذابة عن صاحب البردة، فی دادة الحق الذابة عن صاحب البردة، فی فی فی و ناشر کانام درج نہیں۔

۱۷ کا .....نشر الریاحین فی تایخ البلد الامین، تراجم مؤسم مکة و جغرافیها علامین، تراجم مؤسم مکة و جغرافیها علامی می مرابع الامی می مرابع الامی می مرابع الله ۱۹۹۳م، دارمکة للنشر ، مکی مرمه

عكا .....نموذج من الاعمال الخيرية في ادامة البطباعة المنيرية سنة ١٣٣٩ه، على المامة البطباعة المنيرية سنة ١٣٣٩ه، منترعيده أعالمع دوم، ٩٠٥١ه/ ١٩٨٨ء، مكتبدامام شافعي، رياض

۸ کا .....نوس النبراس فی التعریف بأسانید و مرویات الجد السید عباس، شخ سید گدین علوی ماکی طبع اوّل ۱۳۱۲ م/ ۱۹۹۵ و ۱۹۵۵ القلم العربی محلب

٩ ١١٠٠٠٠٠ وداعاً هالى، دُاكْرُ محم عبده يمانى عليها ول ٨٠٠١ه/١٩٨٨ء، ادبي ثقافتى كلب، جده

• ١٨٠ ....نهج البردة ، البرأة ، و اكثر عيد الغفار عام بلال طبع اوّل ، ١٣٢٥ م/ ٢٠٠٧ ء ، داس الفكر العربي ، قامره

١٨١....واعِظ غير متَّعِظ، شَيْخ عبد الحي عمروي وشَيْخ عبد الكريم مراد بطبع اوّل، عالبًا ١٩٩١ء، مطبع النجاح الجديدة دام البيضاء

۱۸۲ ..... وجاء واير كضون يشخ الوبكر جاير الجزائرى طبع ۲ ۱۳۰ ه مطبع وناشركانام ورج نبيل - ۱۸۳ .... وسائل الاعلام السعودية و العالمية ،النشأة و التطوس، دُاكم محمد فريد محمود عزت،

طبح اقل، ١٣١٥ م/ ١٩٩٠ ء دارالشروق، جده

۱۸۳ ۱۸۳ وسام الكرم في تراجم انهة و خطباء الحرم، تراجم انهة و خطباء المسجد المحرم الكرم في تراجم انهة و خطباء المسجد الحرام عبر العصوم الله المسجد المسجد الحرام عبر العصوم الله المسجد المسجد المسلمية المرابع المسلمية المرابع وت

١٨٥ .....هان مفاهيمنا و من صالح بن عبد العزيز نجدى و مع ١٣١٢ مع وارالا فقاء ، رياض ١٨٥ .... هديل الحمام ، في تام يخ البلد الحرام ، ترجم شعراء مكة على مر العصوم ،

كرتل عاتق بن غيث بلادى منع اقل ١٣١٧ه مرا ١٩٩٧ء داس مكة للنشر ، مكه كرمه ١٨٥ .....هويَّة الكاتب المكى، تسراجيد موجزة لمائة من كتَّاب مكة المكرمة، مُثَمَّع تميم الكيم من مي الاستفادة ومثق من المائة من المائة المنافقة ومثق

۱۸۸ .....اليد السفلي، و اكثر محموم عبد الله المعاقل، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٤٩ مطابع الاهلية ، رياض ١٨٨ .... اليواقيت الشمينة في الاحتاديث القاضية بطهوس سكة الحديد و ١٨٩ ... اليواقيت الشمينة على مريد محموم العنادية بطهوس سكة الحديد و وصولها الى المدينة ، علام سيد محموم الحل بن عبد الكبير كما في بخفيق و اكثر في ابراجيم بن راشدم يخي بطبع اقل ١٣٢٥ اله ١٩٩٧ م ١٩٩٠ عن را الغناء، قابره

### اردوكتب

19۰---- ابسواب تاس يخ المدينة المنوسة، في على بن عبدالقادر حافظ كى عم في تصنيف فصول من تساس يخ المدينة المنوسة كالمخترر جمه الآل حسن صديقي علي التي المي التي المعالم المدينة المدينة ، جده

19۱ .....ا پی اولا دکورسول الله منتی آنیج سے محبت کی تعلیم دو، ڈاکٹر محمد میمانی کی عربی تصنیف علیموا اولاد کھ محبة سی سول الله منتی آنیج کا ترجمه، از ڈاکٹر محمد مبارز ملک جلیج اوّل، ۱۳۱۳ ہے ۱۹۹۴ می انترالحاج محمد جمیل چشتی، کا موضکے

۱۹۲..... اہم عرب ممالک، پروفیسر محمد حسن اعظمی از ہری، من اشاعت درج نہیں،
۱۹۲ علی ایک موئی، تاشر ہادی کر بیم میمن، کراچی

۱۹۳ ..... تخلیات مهرانور مفتی سید حسین گردیزی چشتی طبع اوّل ۱۳۱۲ اه/۱۹۹۲ء، مکتبه مهریه، گولژا ۱۹۳ ..... تنذ کره خلفائے اعلیٰ حضرت، علامه محمد صادق قصوری و پروفیسر مجید الله قاوری،

طبع الآل، ۱۳۱۳ هـ/۱۹۹۲ء، اداره تحقیقات امام احمد رضا، کراچی

۱۹۵ ..... تذکره علمائے ہند، مولا نارحن علی ، فاری سے ترجمہ وتر تیب از پر دفیسر محمد ایوب قادری ، طبع اوّل ، ۱۲ ۱۹ء ، پاکتان ہشار یکل سوسائٹی ، کراچی

۱۹۷......تذکره حضرت محدث دکن ، ڈاکٹر مولا ناابوالخیرات محمد عبدالستار خان نقشبندی قادری ، طبع اوّل ، ۱۹۹۹ه/ ۱۹۹۸ ء ، المتازیبلی کیشنز ، لا مور

۱۹۷..... جمال کرم، پروفیسر حافظ احمد بخش طبیع اوّل ۲۰۰۳ ه، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لا بور ۱۹۸..... جهان مفتی اعظم، مرتبین علامه محمد احمد مصباحی اعظمی ، علامه عبد المهبین نعمانی مصباحی، مولا تا مقبول احمد سما لک مصباحی، طبیع دوم ۱۳۲۹ ه/ ۲۰۰۸ ه، رضا اکیژمی جمبیک، مجموعه مضامین ومناقب

199.....ت في كسرة المحدثين، مولا تأغلام رسول معيدي طبع اوّل ، • 199ه/ 2/2014 ، و 199ه/ 2/2014 ، و 199

۲۰۰ ..... چندروزمصر میں ،مولا نامحرمحتِ الله نوری طبع ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء، فقیه اعظم پبلی کیشنز بصیر پور،او کاڑا

۱۰۱ ..... الحقائق ،الحاج محمر اصطفَّى على علوى سنديلوى بطبع ۱۹۲۳ء، يجيشنل پرليس ،كراچى ۲۰۲ ..... حيات ملك العلماء، ڈاكٹر مختار الدين احمد ،طبع ۱۳۱۳ه ﴿ ۱۹۹۳ء، ادارہ معارف نعمانيه، لا ہور

۳۰۳ ....خواب میں دیدار مصطفیٰ طیفینظم کی بہاریں قیامت تک جاری رہیں گی، ڈاکٹر شخ عیسیٰ بن عبداللہ مانع حمیری کی عربی گریر کا ترجمہ از مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری، سنداشاعت درج نہیں،صفہ فاؤنڈیشن، لا ہور

۲۰۱۳ ..... ذات مصطفی می این کا دسیله شرک نهیں، مجموعه، شیخ محمد زامد بن حسن کوشری کی عربی استوسل کا ترجمه از مولانا افتخارا حمد قا دری، عربی مسئله التوسل کا ترجمه از مولانا افتخارا حمد قا دری، شیخ سید محمد بن علوی مالکی کی تحربر کا ترجمه از مولانا کیمین اختر مصباحی، نیز مولانا محمد عبد الحکیم شرف قا دری کی تحربر، سند اشاعت درج نهیس، صفه مبلی کیشنز، لا مود

۲۰۵ .....رسول اكرم وفي ينظم كالح ، و اكثر محمده يمانى كى عربي تصنيف، طب سناحيج سول السلّب وفي ينظم كالرجمه ازمحم ليق الله خان مير تفى مشركة السعودية للابحاث و النشر ، جده ۲۰۷ .....رسول اكرم طَوْلِيَهِم كروز ، وْ اكْرْمح عبده يمانى كى هكذا صامر مرسول الله وَوْلِيَهُم كاتر جمه ازمحد لكيق الله خال ميرشى عليم اقل ، ۱۳۱۸ ه، شدر كة السعدودية للابحاث و النشر ، جده

۲۰۷ .....رطب و یا بس ، ڈ اکٹر مولا تا نو راحد شاہتا ز طبع ۳۰۰۳ء،اسکالرا کیڈی ،کرا چی ۲۰۸ .....سنت خیر الا نام علیہ الصلوٰۃ والسلام ،مولا نا پیر محمد کرم شاہ از ہری ،سنہ اشاعت درج نہیں ،ضیاءالقر آن پہلی کیشنز ،لا ہور

۲۰۹ .....سیدی ضیاء الدین احمد القادسی،علامهٔ عبدالمصطفیٰ محمدعارف قاوری ضیائی، طبع اوّل ۲۲۲۱ه/۲۰۰۷ء، حزب القادرید، لا مور

۳۱۰ ..... سیرت مجدد الف ثانی، ڈاکٹر مولانا محمد مسعود احمد مجددی، طبع دوم، ۳۲۷ اھ/ ۲۰۰۵ء، امام ریانی فاؤنڈیشن، کراچی

ا٢١ ..... ضيائ مهر ، مولانا مشاق احمد چشتى علي اول ، ٢٠٠٠ ء، مكتبه مهريد، كولزا

۲۱۲ ..... ضیاء القرآن ، مولانا پیرمجد کرم شاه از بری ، طبع اوّل ، ۱۳۰۰ هـ ، ضیاء القرآن پیلی کیشنز ، لا ہور

۳۱۳ .....علم کے موتی ،مولانا دلا در حسین اولیی ،مولانا غلام حسین اولیی ،مولانا حمید الدین اولیی ،مولانا حمید الدین اولی ،مولانا عبد الغفار قادری ،مولانا عبد الرحمٰن ،طبع اوّل ، ۱۳۱۸ هم/

۲۱۳ ..... قرآن وحدیث کی روشن میش محفل میلاد، شیخ ابو بکرالجزائری کی عربی تصنیف کا ترجمه از علامه مشاق علی ندوی ، مطبع الاهلیة ، جده

۲۱۵....قصیده برده پراعتر اضات کاتلمی جواب، شیخ عیسیٰ بن عبدالله مانع جمیری کی عربی تخریر کاتر جمها زمفتی محمد خان قادری طبع اوّل ۴۰۰، کاروان اسلام پبلی کیشنز ، لا بهور

۲۱۷ .....کرون تیرے نام په جان فدا ، دُاکٹر محمده یمانی کی عربی تصنیف ، بابسی انت و امسی یا سول الله دار آن کا ترجمه از علامه محمد سین ساجد الهاشی بطیع اوّل ۱۹۹۴ء، ناشرالحاج عبد المجید کثارید ، فیصل آیا د

٢١٤ ..... محن الل سنت ، احوال وآثار علامه محم عبد الحكيم شرف قادري ، علامه محم عبد المتارطا مر،

طبع اوّل، ۱۹۱۹ ه/ ۱۹۹۹ء، رضا دارالاشاعت، لا بور

۲۱۸ ...... محفل میلاد پراعتراضات کاعلمی محاسبه مفتی محمد خان قادری طبع اوّل ۱۳۱۵ هـ/ ۱۹۹۳ء، عالمی دعوت اسلامیه، لا مور بکل صفحات ۱۲۸

۲۱۹ .....محفل میلا دیر اعتراضات کاعلمی محاسبه، مفتی محمد خان قادری ، بزم عروج اسلام ، کراچی ،کل صفحات ۹۲

٢٢١ ..... مسئله ميلا داسلام كى نظريس، شيخ ابو بكرالجز ائرى كى عربي تصنيف الانصاف فيها قيل في المدولا، من الغلو و الاجعاف كالرجمه از علامة تحد غياث الدين مظاهرى، طبع ٩ ١٢٠ هـ ، دارالا فآء، رياض

۲۲۲ .....مشرق وسطنی بشجاعت الله صدیقی طبع اقال ۱۵۹۱ء، فیروز سنزلمیینژ ، لا بهور ۲۲۳ .....مقامات خیر ، مولا نا شاه ابوالحن زید فاروقی مجددی ، طبع دوم ۹ ۱۳۰۰ در ۱۹۸۹ء، شاه ابوالخیرا کاڑی دیلی

۳۲۳..... مکه کرمه کے کتبی علماء،عبدالحق انصاری،طبع اوّل ۱۳۲۴ هـ ۲۰۰۳ء، فقیه اعظم پلی کیشنز، بصیر پور،او کاڑا

۲۲۵ .....الموس د الروى في المول النبوى النبوى المؤلفة ملانورالدين على بن سلطان محمد قارى مروى كى كتاب كاترجمه ازمولانا محمد كل احمد تنتي الميح اوّل ، عاليًا ١٩٩٣ء، مكتبه رضائ مصطفى ، كوجرانواله

۲۲۷ .....موضوعاتی اشاریه السیدة عالمهی اورنعت رنگ، حافظ سید محمد اظهر سعید بطیع اوّل، ۱۳۲۴ ه/۲۰۰۳ مرسیرت ا کادمی بلوچتان ، کوئیه

٢٢٨ .....نورنور چېرے، تذكرة ايرارملت، مولانا محمة عبد الحكيم شرف قادري، طبع اوّل،

١١١١ه/ ١٩٩٤ء مكتبة قادري لا بور

۳۲۹ .....وسعت علم نبوی منتظر بین الله میرانشد مراج الدین طبی کی عربی کتاب سیدن الله محمد مرسول الله منتظر بین کتاب سیدن محمد مرسول الله منتظر بین کارجمه از مفتی محمد خان قاوری سنداشاعت ورج نبیس تا ہم پیش لفظ ۱۳۲۱ اصبی لکھا گیا،صفہ فاؤیڈیشن، لا ہور

### مضامين ووثاكق

۱۳۳۰ اللی یوم القیامة "کمپوزشده کاعکس اللی یوم القیامة "کمپوزشده کاعکس ۱۳۳۱ ساجازات و اسانید پرمشمال اشتهار ، مولاناعلی احد سند یلوی ، عنوان و مطبع و ناشر کے نام ، نیز سنه طباعت درج نہیں ، تفظیح ۱۸×۸۲ سینٹی میٹر تاشر کے نام ، نیز سنه طباعت درج نہیں ، تفظیح ۱۸×۸۲ سینٹی میٹر ۱۳۳۲ سیار دو نیوز کے تراثے ، محدث حجاز کی وفات سے متعلق ، طبع و ناشر کے نام نیز سنه اشاعت درج نہیں ، جب کہ اوارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی نے دسمبر ۱۶۰۰ میر ۲۰۰۲ می کوشا کع کے۔

## عر في رسائل ،سه ما بي

۲۳۳ ..... الدحمدية، ويئ ۲۳۳ ..... الدس اسات الاسلامية، اسلام آياو ۲۳۵ ..... مجلة الجامعة الاسلامية، مدينة متوره

عربي رسائل ، ماه نامه

٢٢٧ .... التربية الاسلامية، لغداو

٢٣٨ ....الدعوة كراحي

٢٣٩ .....الشريعة، كمان

«٣٢٠ .... الضياء، وعي

٢٢١ .....العرب،دياض

٢٢٢ .... مجلة الحج، مكرمه

٢٢٢٠٠٠٠١المجلة العربية، رياض

٢٢٢٢ .... منبر الاسلام : قامره

٢٢٥ .....المنهل، جده

### عربي رسائل، مفت روزه

٢٧٧ .....اقراء، جده

### عرفي اخبارات، مفتروزه

الاسبالاسبالاسبالاس

٢٢٨ ..... امر القوى ، مكم مرمه

٢٢٩ .....العربي ، قايره

+ ٢٥٠....المسلمون علندن وجده

### عرفي اخبارات ، روزنامه

الم الاهرام ، قايره

٢٥٢ .....البلاد، مده

٢٥٣ ....الجزيرة الرياض ١٥٢٠....الحياة الندك وغيره ٢٥٥ ....الرائي العام ، كويت ٢٥٢ ....الرياض، رياض ٢٥٤ السياسة، كويت ٢٥٨ .....الشرق الاوسط الندان وغيرة ٢٥٩ ....عكاظ ، جده ورياض ٢٧٠ .....اليدينة الهنوارة، مِده ١٢١ .....الندوية، كم كرمه ٢٢٢ .....الوطن، العاء ٣٧٣ .....الوطن، دوحه ۲۲۲ .....الوطن، كويت ٢٧٥ ....الوطن بمقط ٢٧٧ .....الوفاء قايره

### اردورسائل اسال نامه

٢٧٤ .... معارف رضاء كراجي

### اردورسائل، ماه نامه

۲۷۸.....اعلیٰ حضرت، بریلی ۲۷۹.....جهان رضا، لا جور ۲۷۰.....جاز، کراچی

ا ۲۷۲ ..... حق چاریار، چکوال ۲۷۲ ..... السعید، ملتان ۳۷۲ ..... ضیا یے حرم، بھیرہ ۲۷۵ ..... فیل الادر ۲۷۲ ..... فکر ونظر، اسلام آباد ۲۷۲ ..... فیض عالم، بہادل پور ۲۷۸ .... معارف رضا، کراچی ۴۷۸ .... منطاح القرآن، لا جور ۴۸۲ .... نعت، لا جور ۴۸۱ .... نورالحبیب، بصیر پور

### اردورسائل، مقت روزه

۲۸۲ ..... اردو میگزین ، جده ۲۸۳ ..... الفقیه ، امرتسر

### اردوواخبارات، روزنامه

١١٨٠٠٠١١٠٠١١١١٠١١١١١١١١١١١١١١١

### عرفي آ ولوكيسك

٢٨٥ .... جمأنة الربيع في مولن الشفيع، واكثر في عيلى بن عبدالله ما تعجيري

٢٨٦ ..... شرح المنظومة البيقونية من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، هيخ سيدابراميم بن عبدالله الخليف ، نا شرسيد عبدالله بن عبدالله الخليف ، الاحماء

### عربى ى دى

٢٨٥ ....وفاة الرسول محمد المريقية من سيعلى بن زين العابدين جفرى، تاشرنورميديا، ومثق

### غر بي ريد يوجينل

۲۸۸ ..... جده نمر۲

## عربی شلی ویژن چینلز

۲۸۹ .....ابوظبی

• ۲۹ .....الارادنية

٢٩١ .....اقراء

٢٩٢ .....الامارات

٣٩٣ .....الجزائر

٣٩٣ .....الجزيرة

٢٩٥ .....الجزيرة مبأشر

۲۹۲ .....وی

294 .....الرسالة

۲۹۸ .....السادسة

۲۹۹ ..... دیثی

The second second second

to the part of the contract of

۳۰۰ .....ورية العربية العربية العربية المحول المحول المحول المحول المحول المحول المحولة المحولية المح

## اردو ٹیلی ویژن چینلز

PTV WORLD...... P\*\*A
OTV...... P\*\*9

كمپيوٹرانٹرنيٺ ويب سائٹس

#### عربى

www.alarabiya.net......"

www.alhabibali.com....."

www.alrawha.net....."

www.alsawlatiyah.com....."

www.azylawfirm.com....."

www.bouti.com....."

www.daralmostafa.com FIA
www.duaatalislam.com FIA
www.fikr.com FIA
www.fikr.com FIA
www.fikr.com FIA
www.frzdqi.net FIA
www.ghrib.net FIA
www.iu.edu.sa FIA
www.makkawi.com FIA
www.makkawi.com FIA
www.mohamadalawi.net FIA

انگریزی

www.mihpirzada.com..... rq

اردو

www.minhaj.org......



### قطعة تاريخ سال وصال محدث اعظم حجاز سيدمحه علوى مالكي

### ﴿ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَ لَا يَكِتُكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا ﴾ --- [الحجرات:١٣]

#### 5 ×++1

| " كلستان فقروعرفان"      | "آگهی،افتخاروعلا"  | ''مرجعيت وقبوليت حِق''   | "آ وازشهررشادت         | سال وصال: |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| د گنجینهٔ فطانت وفراست'' | ''خولې جزب معرفت'' | ''ماه تیمن قر آن وحدیث'' | " تجليات عشق نبي بطحا" | ماساه     |
|                          | PHEN L             |                          |                        |           |

" جاودال يمن خورشيد طريقت" " وجيه، جهان فيضان شريعت" " " جراغ اوج معرفت" " ولي جليل القدر علمي شخصيت"

5 × + 1

عرم ما کئی علوی کی شہرت خدا کے دین کی ، کی اس نے خدمت علی اس کو فقید المثل عظمت عطا فرمائی حق نے اس کو دولت منور اس کی جلوت ، اس کی خلوت خلی قکر ، مرد پاک طینت وجود اس کا سرایج برم ملت دل آرا ، پیکر رشد و ہدایت وہ شخ وقت ، پیر باکرامت وہ جو ہے سر زبین عفو و رحمت وہ جو ہے سر زبین عفو و رحمت کہا ہے بیل نے دور قیامت کہا ہے بیل نے دور باب عظمت کہا ہے بیل نے دور بیل کے دور کے دور بیل کے دور بیل کے دور کے دور بیل کے دور بیل

عرب میں بھی ، عجم میں بھی تھی کیساں خدا کے گھر میں بااخلاص کامل صلہ پایا اس خدمت کا اس نے کلام حق ، احادیث نبی کی خدا کے ذکر ، یاد مصطفیٰ سے خدا کے ذکر ، یاد مصطفیٰ سے مجاہد ، خادم دیں ، مرد موشن محکوہ و شان امت اس کی ہستی دوہ تصویر صفا و صدق و اخلاص دکھا جائے گا بے شک دیر تک یاد ہوا پیوند خاک آخر اسی میں نواز اس کو الہی مغفرت سے نواز اس کو الہی مغفرت سے اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس عبد حق کا طارق سال رحلت

مجرعبدالقيوم طارق سلطان بوري







ففيت عظيم ب ي يشنز المثيرور (اوكارا)